





بِسْمِ اللهِ الدَّحْمَٰنِ الدَّحِنِيْةِ اللهِ آنَّ اَوْلِيكَاءُ اللهِ لِلْحَوْثُ عَلَيْمَ فِيمُ وَلِلْهُ مُرْيَحُنَ وَوُنَ مُنوابِثُك اوليا الله وله وَفَيْ خِنْ بَاورنه وهُ مُلِين مول كُ



صَرِت مِنْ فريدِ الدّين عطار رُمُنُه اللّه مَا مُعَلَّمُهُ اللّهُ مَا مُعَلِيْهُ مَا مُنْهُ اللّهُ مَا مُنْهُ اللّهُ مُلّهُ اللّهُ مُلّهُ اللّهُ مُلّهُ اللّهُ وَرَجْهُ مَا مُنْهُ وَرَجْهُمُ اللّهُ مُلّا اللّهُ وَرَجْهُمُ اللّهُ مُلّا اللّهُ وَرَجْهُمُ اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّالًا مُلّا اللّهُ مُلّاللّهُ مِلْ اللّهُ مُلّا اللّهُ مِلْ اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّا اللّهُ مِلْ اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّا اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّا اللّهُ مُلّا اللّهُ مِلْ اللّهُ مُلّا اللّهُ مِلْ اللّهُ مُلّا اللّهُ مِلْ مِلْ اللّهُ مِلّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللللّهُ مِلْ الل



## كمپيور كمپوزنگ كے جملہ حقوق بن ناشر محفوظ بي

| تَكرة الاولياء      |        | نام كتاب  |
|---------------------|--------|-----------|
| الفاروق بك فاؤنثريش |        | ناشر      |
| ایکبزار             |        | تعداد     |
| گ 1997ء             |        | بالباشاعت |
| اے این اے پر نزز    |        | 26 14     |
| ۵۰۱رد پ             | W 11/2 | 7 يت      |

ملنے کا پیتہ ضیاءالقر آن پہلی کیشنز

والتائج بخش رود لا بور \_ فوان : 7221953

9\_الكريم ماركيث اردوبازار ، لا مور فوك : 7225085-7247350

## فهرست

٥ 16 - ٢٥- حفرت محدين اسلم طوي ١١١ - ١١ - حزت الارب و16 - ٢٧- حفرت ماتم اصم ١١٥٧ - ٢٨ - حفرت سل بن عبدالله امرتسري ١٦١ \_ ٢٩ \_ حفرت معروف كر في" ١٦٦ \_٣٠ حرت مرى سنطى" ا 18\_ ٢١ - حفرت في موصلي 183 - ٢٢ - معرت احد حواري ١١١ - ٣٠ - حرت الم حروية ١ ١ -٣٣ - معرت ابوراب بخشي ١٩٥ - ٢٥ - حفرت يخيابن معالة ١٩٤ - ٢٦ - معرت شاه شجاع كرماني" 197- ٢٧- حرت يوسف بن حين ٥٥٥ - ٢٨ - حفرت الو حفص حداد" المعد - ٢٩ - حطرت حمدون قصار" کاند- ۲۰۰ - معرت معود عما" لاد - ام - حضرت احمد بن انطاكة الكته- ٣٢ - حفرت عيدالله بن خليق مار - ۳۳ - معرت جنيد بغدادي حصددوم المرا- ١١٠ - معرت عروين عمان كي ملدور ٥٥ - معرت الوسعد فرارة المدر ٢١- معرت ابوالحن نوري الدر ٢٤ - معرت عثان حري 238 - ٨٨ - حفرت عبدالله جلاء

0.02

9412

Visico

345

245

346

FEE

122

200

CES.

38.5

000

HEC.

245

492

240

225

536 -

01'0

2115

(12

256

395

"Me o Si ك \_ا\_ الوعمرام جعفرصادق" ١١ - ٢ - حفرت اويس قرني" ١١١- ١١ حفرت حن يعري المدين ديل من ديل الله من ديل -32 - 0 - معرت في واسع 33 - ١- حفرت صيب يجي 8 3- 2- حفرت ابو مازم كل" ١٩ - ٨ - معرت عتب بن غلام الا - ٩- حفرت رابعه بعري ك ك - ١٠ حفرت فضيل بن عياض" 63 - 11- حفرت ايرايم اوهم" ٦٦- ١١- حرت برمان 83 - ١٢ - حفرت ذوالنون معرى 94 - ١١- حفرت إيزيد بسطاي ا 12 - 10- حفرت عبدالله بن مبارك 28 - ١٦ - مغرت سفيان توري 133 - 11- حفرت الوعلى شفيق بلق 137 - ١٨ - حفرت الم الوطيف 142 - 19- معرت الم شافعي ع ١٩١ - ٢٠ - حفرت المم احد بن منبل ١٤٩ - ٢١ - حفرت داؤد طالي 153 - ٢٢ - حفرت مارس محايي" ١٥٥ -٢٣- حفرت الوسليمان وارائي 159 \_ ٢٣ - تغرت في ماك"

198 - ۲۷- مفرت جعفر جلدي ١٩٥١ - ١١٠ - معرت فيخابو الخير تطع ا و3- 20- حفرت ابوعيدالله محد بن حسين ا عد- 27- معزت ابو آخق بن شريار گارزوني" ٥٤٥ - ٨٨- حفرت ابو يمر شيلي 353- 24- حفرت ايو لفرسراج 354 - ٨٠ - معرت فيخ ابو العباس قصاب 356\_ ٨١- حفرت الحق بن احمد خوارص ٨٢-364 حفرت مشاد وغوري 367 - ٨٣- حفرت ابواعلق ابراجيم شيباني الكو- ٨٨- حفرت ابو بر صيدلاني 370- ٨٥- حفرت ايو حمزه محدين ايراتيم بغدادي ١٥٦٥ - ٨١ - حفرت ميخ ابو على د قاق ا 36 \_ ٨٠ حفرت في الوعلى لقفي " - 36 - ٨٨- حفرت ابو على احمد رود بارى المورد - ١٩- حفرت في ابو الحن جعفري 6 86 - ٩٠ - حفرت مخوايو مان مغربي 390 - 19- حفرت مخوايو العباس نماوندي الك - ٩٢ - حفرت عمروابراتيم زجاتي الك - ٩٠ - حفرت في ابوالحن صالك 392 - 40- حفرت ابوالقاسم لفر آبادي 387 \_90\_ حفرت ابوالفضل حن مرحى" 99 - 94 حفرت ايو العباس ساروي

١٥٠ - ١٥ - حفرت الو محدوم ٥٠ - ٥٠ - حفرت ابن عطاء" 4 44 \_ ا۵\_ حفرت ابن واؤدور في 24-10- معرت يوت المالة طلام - ٥٠ - حفرت الويعقوب بن أعلى شرجوان وهد - ١٤ - حفرت الوالحن فرقاني" الكالع يه ٥٠ حفرت شمنون محبّ ماد ٥٥- حرت ايو و مرحق ا کا - ۵۷ - معرت ابو عبدالله محر بن فضل 252\_26- معزت فيخ ايو الحن يو فين 3 كور ١٥٠ عفرت في وي ترفي وي - ٥٥- حفرت ايووراق و عدالله منازل ه علا- ١١- حفرت على سل اصفهاني" ا26\_ ١٢- حفرت فيخ فيرنساج 263 - ١٣ - حفرت الوحمزه فراساني 184 \_ 17 - حزت الا مروق" ١٥- ١٥- حفرت عبداللداح مغربي 246 \_ ٢١ \_ حفرت ابو على جرجاني" 12-26- حفرت مخ ايو بكر كان ٥ اله ١٨٠ حفرت عبدالله خفف "دري عرد ايو وريي" 19\_ عرد ايو وريي 271 - 4- حفرت حسين منصور طلاع 286 \_ ا 2 - حفرت ابو بكر واسطى 296 - 27- حفرت ابو عمره مخيل" تذكر ؤحضرت يثنخ فريدالدين عطار رحمته الله عليه

نام ونسب اور ولادت ب- محرین ابی بر ابرائیم، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فریدالدین، تخلص عطار ب- مشهور ترین نام فریدالدین عطار- آپ مضافات نیشاپور ۱۳۵۰ و کوپیدا بو عاور ۲۲۰ و کوویس وفات پائی - سب ایک آباری سیاتی کے ہاتھ سے جام شماوت نوش کیا۔

ابتدائی حالات؛ ابتداء میں ایک بزے دواخانہ کے مالک تنے، ایک روز اپنے کاروبار میں معروف تنے کہ
ایک فقیرنے آگر صدالگائی اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہو آتو ہولا اپنے دھندے میں گلے ہوئے ہو تو جان
کیے دوگے؟ پیر جھنجلا کر ہولے '' جیسے تم دوگے '' فقیرنے کما بھلامیری طرح کیادوگے ؟ پیر کما اور سرکے پنچے
کشکول رکھ کرلیٹ گیا۔ زبان سے لاالہ الااللہ کما اور روح پرواز کر گئی بیٹنے کے قلب پر اس کا ایسا اثر ہوا۔ کہ
کھڑے کھڑے دواخانہ لٹادیا اور اسی وقت درولیٹی افتیار کرلی۔

می کالدین اسکاف کی خدمت میں کی سال بسر کئے آخر کار می مجدالدین بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آگے پال کر سلوک ومعارف کے وہ مراتب ملے کئے کہ شود مرشد کے لئے باعث فحر ہوئے۔

واقعدشمادت: آپ کی شادت کاواقعہ تذکرہ نگاروں نے اس طرح لکھا ہے کہ آباریوں کے عین بنگا ہے
میں ایک سپائی نے شیخ کو گر فار کیا ایک راہ کیر نے بڑھ کر کما کہ "دیکھتا اس مرد ضعیف کو قتل نہ کر دیناہ س
ہزار اشرفیاں نقد دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو" ۔ شیخ نے کما خبر دارات نے پر جھے فروخت نہ کر دیتا میری اس
ہزار اشرفیاں نقد دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو" ۔ شیخ نے کما خبر دارات نے پر جھے فروخت نہ کر دیتا میری الکل
سفت ۔ آگے بڑھ گیا۔ آگا ایک اور محض ملا۔ اس نے کما کہ میاں سپائی اس بوڑھے کو جھے دے ڈالویس
مفت ۔ آگے بڑھ گیا۔ آگا ایک اور محض میں دیتا ہوں شیخ بولے ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم
ایک گٹھا گھاس کا اس کے معلوضے ہیں دیتا ہوں شیخ بولے ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم
سے سپائی کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ دس بزار اشرفیاں ملتی ہوئی ہاتھ سے گئیں۔ جملا کر دہیں سرتن
سے جدا کر دہیں سرتن

والثداعلم بالصواب

الاان اولياء الله لاخوف ولاجم يخزنون

تصنيفات: 🗆 نقم ونثريس بت تفنيفات چمورى بين جن كى تعداد قاضى نورالله خوسترى كى مجالس

المومنين بين ١١٣ بين - ان بين سے جو مشهور بين وہ درج ذيل بين - تذكر وَاوليا، منطق الطِير، معيبت نامه، اسرار نامه، اللي نامه، ديوان، بيئر نامه، پندنامه، وصيت نامه، خسرووگل، اور شرح القلب-بهمالله الرحن الرحيم

بابا

حضرت ابو محدامام جعفرصاوق کے حالات ومناقب

تعارف: آپ کانام نامی جعفر صادق اور گنیت ابو محرب- آپ کے مناقب اور کر امتوں کے متعلق جو کھے بھی تحریر کیاجائے ہے کم ہے۔ آپ است عمری کے لئے صرف بادشاہ اور جحت نبوی کے لئے روشن دلیل ى نيس بكد صدق و تحقيق رعمل ويرا- اولياء كرام كباغ كالجل، آل على، نبيوں كے سردار كے جكر كوش اور سیج معنوں میں وارث نبی بھی ہیں۔ اور آپ کی عظمت وشان کے اعتبارے ان خطابات کو کسی طرح بھی نامناسب نمیں کما جاسکا۔ اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کدانیاء و سحابداور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں قاس کے لئے الگ ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ ای لئے ہم اپنی تصنیف میں حصول پر کت کے لئے صرف ان اولیاء کر ام کے حالات و مثاقب بیان کرر ہے ہیں جو اتل بیت کے بعد ہوے اور ان میں سب سے پہلے حضرت اہام جعفر صادق کے حالات سے شروع کر دہے ہیں۔ حالات. آپ کاورجہ محابہ کرام کے بعدی آیا ہے لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سند صرف باب طریقت عی میں آپ سے ارشاوات منقول ہیں، بلکہ بہت ی روائمتیں بھی مردی ہیں۔ اور انسیں کیر ارشادات میں ابعض چزیں بطور سعادت ہم یمال بیان کررہ ہیں اور جولوگ آپ کے طریقہ برعمل چراہیں وہ بارہ اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں۔ کیوں کہ آپ کامسلک بارہ اماموں کے طریقت کا قائم مقام ہے اور اگر تھا آپ بی کے حالات و مناقب بیان کر دیئے جائیں توبارہ اماموں کے مناقب کاذ کر تصور کیا جائے گا۔ آپند صرف جموعہ كمالات وچيوا عظريقت كے مشامخ بين بكدار باب ذوق اور عاشقان طريقت اور زہدان عالی مقام کے مقتد اہمی ہیں نیز آپ نے اپنی بت ی تصانف میں راز ہائے طریقت کوبرے اچھے پراے میں واضح فرمایا ہاور حضرت امام باقر کے بھی کثر مناقب روایت سے ہیں۔ غلط فنمي كا زالد بمصنف فرماتے ہيں جھے ان كم ضم لوگوں پر حيرت ہوتى ہے جن كاعقيدہ يہ ب كدال سنت نعود بالله الل بيت ، وهنى ركعة بي جيك مح معنول شي الل سنت اى الل بيت ، محبت ركف والول ميں شار ہوتے ہيں۔ اس لئے ان كے عقائدى ميں يہ شے وافل بكر سول خدار ايمان لانے كے بعدان کی اولادے محبت کر نالازم ہے۔

امام شافعی پر دافعنیت کاالزام بر کس قدرافس کامقام ہے کہ اہل بیت ی کی مجت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو دافعنی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی آیک شعر بی اشکرہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت ہے مجت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہئے۔ اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کر ام ہے مجت کر ناار کان ایمان میں واخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کر نار کان ایمان میں واخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کر نار کان ایمان میں واخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کر نار کان ایمان میں واخل نہ ہمی ہو تب بھی رائس ہے خور رہنے میں کیا تربح واقع ہوتا ہے۔ اس لئے ہرائل ایمان کے طفائے کے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور اگر م سے مراتب ہو بھی مراتب افضل خیال کر ہے۔ اس طرح خلفائے راشد ہی وہ معنوں میں اس کو منی کما جاتا ہے جو حضور اگر م سے دشتہ رکھنے والوں میں ہے کسی کی تعریف کا بھی منکر نہ ہو۔ لیک دوایت ہے کہ کسی نے حضور اگر م سے دشتہ رکھنے والوں میں ہے کسی کی فضیات کا بھی منکر نہ ہو۔ لیک دوایت ہے کہ کسی نے حضور اگر م سے دشتہ رکھنے والوں میں ہے کسی کی فضیات کا بھی منکر نہ ہو۔ لیک دوایت ہے کہ کسی نے حضور اگر م سے دشتہ رکھنے والوں میں ہے کسی کی فضیات کا بھی منکر نہ ہو۔ لیک دوایت ہے کہ کسی نے حضور اگر م سے دشتہ کے دوالوں میں ہے کہ کسی کے دھنے ہیں کہ کہ کی خور ہے کہ کی نے حضور اگر م سے دشتہ کے دوالوں میں ہے کہ کسی کے دھنے کہ کی کے دھنے کا کہ کی کرنے ہو۔ لیک دوایت ہے کہ کرنے ہو۔ کی کے دھنے سے اس کا کا کسی کو کسی کے دھنے تا ہم کا کسی کی کرنے ہو۔ کیا کہ کی کے دھنے کی کرنے ہو۔ کیا کہ کی کرنے ہو کرنے ہو۔ کی کرنے ہو۔ کیا کہ کرنے ہو کیا کہ کی کرنے ہو۔ کیا کہ کرنے ہو۔ کیا کہ کی کرنے ہو کرنے ہو۔ کیا کہ کی کرنے ہو۔ کیا کہ کرنے ہو۔ کیا کرنے ہو کرنے ہو کے کہ کرنے ہو۔ کیا کی کرنے ہو کی کرنے ہو کرنے ہو کی کرنے ہو کی کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کی کرنے ہو کرنے ہو کی کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کی کرنے ہو کرنے کی کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہ

فغیلت کابھی منکرنہ ہو۔ لیک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حفیفہ ہے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنما، بوڑھوں میں صدیق اکبڑ و حضرت عمرہ اور جوانوں میں حضرت عثمان ہو علی اور ازواج مطمرات میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنما۔

عظمت اولیاء کااظهار بظیفہ منصور نے لیک شب اپ بیٹوں کو تھم ویا کہ امام جعفر صادق کو میرے رویرو ہیں کر وہ آکہ میں ان کو قل کر ووں ۔ وزیر نے عرض کیا کہ ونیا کو خیراد کہ کر جو فحض عوالت نشین ہوگیا ہواں کو قل کر ناقرین مصلحت نہیں لین ظیفہ نے فضب ناک ہو کر کھا کہ میرے تھم کی فحیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق "کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہوایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سرے تاج اناروں تو تم فی الفور امام جعفر صادق کو قل کر ویٹالیکن جب آپ تشریف لاے تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کواس در جد متاثر کیا کہ دہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بھایا بلکہ خود بھی مؤد بانہ آپ کے سامنے بیٹے کر آپ کی صاحت و طاحت اور صروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے قرایا کہ میری سب سے اہم حاجت و طاحت اور صروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے قرایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت ہو ۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احرام کے ساتھ آپ کور خصت کیا گین آپ کے دید کیا اس پر ایسا ٹر ہواکہ لرزہ پر اندام ہو کر کھل تین شب وروز ہوئی رہا۔ لین بعض روایات میں ہے کہ تین اس پر ایسا ٹر ہواکہ لرزہ پر اندام ہو کر کھل تین شب وروز ہوئی رہا۔ لین بعض روایات میں ہو کر کھل تین شب وروز ہوئی دیا ۔ لیکن بعض روایات میں ہوگئی میں اور فلام جران اس کھنے کی بیات دیا ہو کر وزیر اور فلام جران اس کھنے گی ہو حالت دیا ہو کر وزیر اور فلام جران ہوگئے۔

اور جب خلفہ سے اس کا حال دریافت کیا تواس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صاوق میرے پاس Www.maktabah. Org تشریف لائے توان کے ساتھ انتابرداا و حافقاہوا ہے جڑوں کے در میان پورے چور ت کو گھیرے میں لے سکتا تھااور وہ اپنی زبان میں جھے سے کدر ہاتھا اگر تونے ذراس گتا ٹی کی تو تھے کو چیورے سیت نگل جاؤں گا۔ چنا نچہ اس کی دہشت جھے پر طاری ہوگئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کرلی۔

خیات عمل پر موقوف ہے نسب پر شمیں ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی " نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفرصادق" ے عرض کیا کہ آپ چو نکہ اہل ہیت ہیں ہیں اس لئے جھے کو کوئی تھیجت فرمائیں ۔ لیکن آپ خاموش رہ اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کما کہ اہل ہیت ہونے کے اعتبارے اللہ تعالی نے آپ کو جو فضیات بخش ہے اس لحاظ ہے تھے ہی تو فضیات بخش ہے اس لحاظ ہے تھے ہی تو فضیات بخش ہے اس لحاظ ہے تھے ہی تو خود میرااتباع خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جداعلی ہاتھ پکو کر سیر سوال نہ کر جینیس کہ تونے خود میرااتباع کیوں نہیں کیا ؟ کیوں کہ نجات کا تعلق نسب نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے ۔ بید من کر داؤد طائل کو بہت عبر ہوئی اور اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ جبائل بہت پر خوف کے غلبہ کا بیام ہے تو جس کس گفتی ش

نفاق سے نفرت بب آپ آرک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان توری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے آپ نفاس کے حواب میں مندرجہ ذیل شعر پڑھے مندرجہ ذیل شعر پڑھے

زهب الوفاذ هاب السالذاهب والناس بين تخال وبآرب سمى جانے والے انسان كى طرح وفائجى چلى گئى اور لوگ اپنے خيلات بيس غرق رو گئے يعسشون بينهم المووة والوفا وقلوبهم محشودة ابتقارب

گوبظاہرایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت ووفاکرتے ہیں لیکن ان کے قلوب چھوؤل ہے لہرہ بیں فاہر مخلوق کے لئے ایک وفعہ آپ کو بیش بمالباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا فیجی لباس اللہ بیت کے لئے مناب نہیں۔ تو آپ نے اس کا ہتھ یکو کر جب پی آسٹین پر پھیراتواس کو آپ کالباس ثاث ہے بھی ذیادہ کھر درامحسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا۔ ہذا للخلق وہذا للعبق ۔ یعنی مخلوق کی کھر درامے۔

وانش مند کون ہے ایک مرتبہ آپ نام ابوضیفہ سے سوال کیا کہ دانش مندکی کیا تعریف ہے؟امام صاحب نے جواب دیا کہ جو محلائی اور برائی میں اتمیاز کر سکے۔ آپ نے کمایہ اتمیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیو مکہ جوان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایز انسیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابوضیفہ "نے بوچھا کہ پھر آپ کے تز دیک دانشمندی کی کیاعلامت ہے ؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں ہے بھتر بھلائی کوافقیار کرے۔ اور دوبرائیوں میں سے مصلحتہ کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائی رب پر فخر کر نا تکبر شمیں بھی نے آپ سے عرض کیاکہ ظاہری ویاطنی فضل و کمال کیاوجود آپ میں تکبریا یاجانا ہے۔ آپ نے فرمایا متکبر تو نہیں ہوں۔ البتہ جب میں نے کبرکو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے بھے گھیر لیا۔ اس لئے میں اپنے کبریر نازاں نہیں ہوں، بلکہ میں تورب کی کبریائی پر فخرکر آ

سبق آموز واقعہ بکی فخض کی دیناری تھیلی کم ہوگئی تواس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی
آپ ہی نے چرائی ہے حضرت جعفر ' نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی ؟اس نے کماد و ہزار وینار۔
چنانچہ گھر لے جاکر آپ نے اس کو دو ہزار وینار دے دیئے اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کمی
دوسری جگہ سے مل گئی تواس نے پورا واقعہ بیان کر کے معانی چاہجے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی
در خواست کی، لیکن آپ نے فرمایا ہم کمی کو دے کر واپس نہیں لیتے پھر جب اوگوں سے اس کو آپ کا اسم
گرامی معلوم ہوا تواس نے بے حد تدامت کا اظہار کیا۔

حق رفاقت بایک مرتبہ آپ تھااللہ جل شاند، کاور دکرتے ہوئے کمیں جارہ ہے کہ راستہ بیں آیک اور شخص بھی اللہ جل شاند کاور دکر آبوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکا کہ اے اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بمتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت جیتی لباس نمو دار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیالیکن اس مخف نے ہو آپ کے ساتھ لگاہوا تھاء ض کیا کہ بس بھی تواللہ جل شاند کاور و کرنے میں آپ کا شریک ہوں الندا آپ اپنا پر انالباس مجھے عنایت فرمادیں۔ آپ نے لباس آبار کر اس کے حوالے کر دیا۔

طريقه مدايت بكى نے آپ سے عرض كيا كہ جھ كواللہ تعالى كاديدار كرواد بيخ آپ نے فرمايا كہ كيا تھھ كو معلوم نيس كہ حفرت موئى ہے فرمايا كيا تھا كہ لن ترائى تو مجھے ہر گزشيں ديكھ سكا۔ اس نے عرض كيابہ تو جھے بھى علم ہے ليكن به توامت محرى ہے جس ميں آيك تو به كہتا ہے كہ رائى قلبى ميرے قلب نے اپنے بودرد گار كود يكھا، اور دو سرابه كهتا ہے كہ لم اعبر ربالم اراہ يعنى ميں ايك رب كى عبادت نيس كر آبو مجھ كونظر نيس آنا۔ بيس كر آپ نے تھم دياكواس محض كيا تھ باؤل بائدھ كر دريائے دجله ميں وال دو۔ چنا نچ جب اس كو بائى ميں وال ديا كياور پائى نے اس كو اور چينكاتواس نے حضرت ہے بہت فريادى ليكن آپ نے بابر نكاوا يا اور دو موات كا طاب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس كو بائى نے غوطے ديا اور دو حواس درست ہونے کے بعد دريافت فرمايا كہ اب تو نے اللہ تو ايكائى كو كيا دارا سے عرض كيا كہ جب تك

یں دو سروں سے اعانت کا طلب گار رہاس وقت تک تو میرے سامنے ایک تجاب ساتھالیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمو وار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہوگئی۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے "کون ہے جو حاجت مند کے پکار نے پراس کا بنواب دے " آپ نے قرما یا کہ جب تک تو بھوٹا تھا اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔

ار شادات؛ فرما یا بو شخص به کمتا ب که الله تعالی کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہےوہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہووہ اگر توب کرلے تواس کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جس عبادت کی ابتداء میں مامون رہنااور آخر میں خود بنی پیدا ہونا شروع ہو تواس کا تیم بعدالی کی شکل می نمودار بو تا ہاور جو گخص عبادت پر فخر کرے وہ گزگار ہاور جو معصیت پر اظہار عامت كرے وہ فرماتروار ب- كى نے آپ سے سوال كياكہ مبركرنے والے ورويش اور شكركرنے والعاداري = آپ كنزويككون افضل ب؟ آپ فرمايك مركر فوالدورويش كواس ك فضیلت عاصل ہے کہ مالدار کو بھداو قات اپنے مال کا تصور رہتا ہے۔ اور ورویش کو صرف اللہ تعالی کا خیال۔ جیسا کدانلد تعالی کاقول ہے کہ " توبہ کرنےوالے ہی عبادت گزار ہیں" آپ فرماتے ہیں کہ و کرالتی ك تعريف يد ب كدجس مسفول مون ك بعد دنياكى برشة كو بعول جائ كيونكد الله تعالى ذات برشة كالعماليدل ب\_منتص برحمته من يشاءكي تغير كالمليس آب كاتول بكرالله تعالى بس كوچابتاب الى رحت عاص كرايتا ب- يعنى قام اسباب ووسائل فيم كروية جات بين ماكديد بات واضع موجات ك عطاعة اللي بلاواسط بندك بالواسط - فرمايامومن كي تعريف بدب كدجوابية مولى كى اطاعت مي بمد تن مشغول رے فرمایا کہ صاحب کر امت وہ ہے جو اپنی ذات کے لئے نفس کو سر کشی سے آمادہ بھگ رہ كونكد للس سے جنگ كر نااللہ تعالى تك رسائى كاسب بوتا ہے۔ فرما ياكد اوصاف مقبوليت يس سے ايك وصف الهام بھی ہے جولوگ ولائل سے الهام کو بے بنیاد قرار ویتے ہیں وہ بد دین ہیں۔ قرما یاللہ تعالی اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کدرات کی تاری میں سیاہ پھر پر چوہ ٹی ریکھتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الني نه تواجها ب نه برا- فرما يا كه مجه بررموز حقيقت اس وقت منكشف موس جب مي خود ديواند ہوگیا۔ فرمایانیک بختی کی علامت سے بھی ہے کہ عقلند وحمن سے واسط را جائے۔ فرمایا کہ پانچ لوگوں کی محبت ے اجتناب کر ناجائے۔ اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی محبت فریب میں جتلا کر دیتی ہے۔ دوم ب وقوف سے کیونکہ جس قدروہ تماری منفعت چاہے گائی قدر نقصان مینے گا۔ سوم تخوی سے کیونکہ اس کی محبت ، بمترین وقت رائے گال ہوجاتا ہے۔ چمارم بزول سے کونکہ بیدوقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ ویتا ب- بجم فاس سے كيوں كدليك نوالى طبع من كنار وس مور معيب من جا كر ويتا ب- فرما ياكدالله

تعالی نے دنیای میں فردوس وجنم کانمونہ پیش کر دیا ہے۔ کیونکد آسائش جنت ہاور تکلیف جنم۔ اور جنگ منت ہونے جنت کا صرف وی حقد ارب جوا ہے جنت کا صرف وی حقد ارب جوا ہے جماع امور اللہ تعالی کے سپر دکر دے اور دور خاس کا مقصد ہے جوا ہے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت نوح فرعون سے آسید کو پہنچا اور اگر اولیاء کی صحبت دخمن کے لئے فائدہ مند ہوتی تو سب پہلے حضرت نوح اور حضرت کی از داج کو فائدہ پہنچا۔ لیکن قبض اور بسط کے سوااور کچھ بھی نہیں ہے۔ احتمال دار شادات بست زیادہ ہیں لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے خوف سے حصول سعادت کے بیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔

باب- ۲

حضرت اویس قرنی رحمته الله علیه کے مناقب و حالات

تعارف: آپ جلیل القدر آبھین اور چالیس چیواؤں میں ہوئے ہیں، حضور اگر م فرمایا کرتے تھے کہ "اور جس کی تعریف رسول اگر م صلع "اور جس کی تعریف رسول اگر م صلع فرمادیں اس کی تعریف دوسراکوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض او قات جانب یمن روئے مبارک کرکے حضور فرمایا کرتے تھے کہ "میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی یا آبوں۔

توصیف: حضوراکرم فرماتے ہیں کہ "قیامت کے دن ستی زار طا نگدے آ گے جو اولیں قرنی کے مائند ہوں گاولیں کو جنت میں وافل کیا جائے گا۔ باکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائیاں مخض کے جس کواللہ ان کے دیدارے مشرف کرتا چاہ اس لئے کہ آپ نے خلوت نشین ہوکر اور مخلوق ہے روپوشی اختیار کرے حض اس لئے عمادت وریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کویر گزیدہ تصور نہ کرے اور اس مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پر دہ داری قائم رکھی جائے گی۔ "حضوراکرم" نے فرمایا کہ میری امت میں لیک الیافی میں کہ شخص ویا گیا۔ ایسافی ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و معنری بھیڑوں کے بال کے برابر گنا ہماروں کو بخش دیا جائے گا۔ (ربیعہ و معنر دو قبیلے ہیں جن میں بھیٹریں پائی جاتی تھیں) اور جب سحابہ کرام" نے حضور" جائے گا۔ (ربیعہ و معنر دو قبیلے ہیں جن میں بھیٹریں پائی جاتی تھیں) اور جب سحابہ کرام" نے حضور" ہے بوجھاکہ دہ کون شخص ہے اور کمال مقیم ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کاایک بندہ ہے۔ پھر سحابہ کے امراز کے بعد فرمایا کہ دہ اور ایس قرنی" ہے۔

چہتم باطن سے زیارت ہوئی: جب سحایہ ہے ہو چھا کہ کیادہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھی نہیں لیکن چہتم ظاہری کے بجائے چہتم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے اور جھے تک نہ پہنچنے کی دود جوہ ہیں۔ اول غلبہ حال۔ دوم تعظیم شریعت کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں۔

اورضعیف و نامینابھی اور اویس شرمانی کے ذریعہ ان کے لئے معاش حاصل کر آ ہے۔ پھر جب سحابہ " نے
پوچھاکہ کیاہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضور " نے فرمایا کہ "دنیس " البت عمر" وعلی " سان
کی طا قات ہوگی اور ان کی شاخت سے ہے کہ پور ہے جم پر بال ہیں اور ہسلی کے بائیں پہلوپر ایک ورہم کے برابر
سفیدرنگ کا داغ ہے لیکن وہ برص کا داغ نہیں۔ اندا جب ان سے طاقات ہو تو میر اسلام پنچانے کے بعد
میری امت کے لئے دعاکر نے کا پیغام بھی وینا۔ پھر جب سحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے بیرائن کا حقد ارکون
ہے ؟ تو فرمایا اولیس قرفی "۔

مقام تابعی اور اشتیاق صحابه فی دور خلافت راشده مین جب حضرت عمراور حضرت علی كوفه پنج اور الل يمن سان كاپد معلوم كياتوكى تے كمايس ان سورى طرح توواقف ميس البدايك ويوائد آبادى ے دور عرف کی وادی میں اونٹ چرا یا کر با ہے اور ختک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنتا ہواد کھے کر خود روما باور روتے ہوئے لوگوں کو د کھے کرخو دہشتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو دیکھاکہ حضرت اولیں نماز میں مشخول ہیں اور ملا تکدان کے اونٹ چرارہ ہیں۔ فراغت نماز کے بعدجب ان كانام در يافت كياتوجواب دياكد عيدالله يعن الله كابنده - حفرت عرد في فرما ياكدانااصلى نام بتائي-آپ نے جواب دیا کہ اولیں ہے۔ پھر حضرت عمر ﴿ نے فرمایا کہ اپناہاتھ و کھائے۔ انہوں نے جبہاتھ و کھایا تو حضورا کرم کی بیان کر دہ نشانی کو د کھیے کر حضرت عمرہ نے دست یوسی کی ۔ اور حضور کالباس مبارک پیش كرتے ہوئے سلام پہنچاكر امت محدى كے حق ميں دعاكرنے كاپيغام بھى ديا۔ يدىن كراوليس قرنى نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح و کچے بھال فرمالیں شاہدوہ کوئی دو سرافر د ہوجس کے متعلق حضور نے نشان دہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر ف فرما یا کہ جس نشانی کی نشاندی فرمائی ہوہ آپ میں موجود ہے۔ یہ س کواولیں قرنی نے عرض کیا کداے عرضماری وعاجھ سے زیادہ کار گر شاہت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو وعاکر آ بی رہتا ہوں۔ البتہ آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی جائے۔ چنانچہ حضرت اولیں نے حضور اکالباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جاکر اللہ تعلق سے وعاکی کدیارب جب تک تو میری سفارش پر امت محدی کی مغفرت ند کروے گامیں سر کارووعالم اکالباس ہر گزشیں پینوں گا۔ کیوں کہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیاہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی، کہ تیری سفارش پر پھے افراد کی مغفرت کر دی۔ اس طرح آب مشغول وعاتقے۔ کد حضرت عمر" اور حضرت علی اپ کے سامنے پڑھے گئے اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گے؟ میں توجب تک پوری است کی مفرت نہ کر والیتا۔ اس وقت تک برلباس مجمى نه بينتا- مقام ولایت، خلافت به بهتر به عفرت عمر نے آپ کوایے کمیل کے لہاں میں دیکھاجس کے بنج

وگری کے جزاروں عالم پوشیدہ تھے یہ دکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی

اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا فخص ہے جو روٹی کے فکڑے کے بدلے میں جھے سے خلافت تر پدلے۔ یہ س کر

حضرت اولیں نے کما کہ کوئی یو قوف فخص ہی خرید سکت ہے۔ آپ کو تو فرو خت کر نے بجائے اٹھا کر پھینک

مناح اللہ میں کا بی چاہ اٹھا لے گا۔ یہ کہ کر حضورا کرم کا بھیجا ہوا الباس پس لیااور فرمایا کہ میری

مناح ش پر بخور بعید اور بنو معزی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی نے لوگوں کی مغفرت فرماوی۔ اور

جب حضرت عمرت آپ سے حضور آکرم کی ڈیار ت نہ کرے کے متعلق سوال کیاتو آپ نے ان سے پو چھا کہ

جب حضرت عمرت آپ سے حضور آگرم کی ڈیار ت نہ کرے کے متعلق سوال کیاتو آپ نے ان سے پو چھا کہ

جب حضرت عمرت آپ سے حضور آگرم کی ڈیار ت نہ کرے کے متعلق سوال کیاتو آپ نے ان سے پو چھا کہ

جب حضرت عمرت آپ سے مشرف ہوئے ہیں تو بتاہیے کہ حضور سے ابروکشادہ تھے یا گھتے ؟ لیکن دونوں صحابہ

واب سے معذور رہے۔

اتباع نبوی میں و تدان مبارک کا توڑنا، حضرت اولیں نے کماکہ اگر آپ رسول کریم صلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سادانت مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈال کا یہ کہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے وانت و کھا کہ کما کہ جب دانت مبلوک شہید ہواتو میں نے اپنائیک دانت توڑ ڈالا پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دو سراوانت شہید ہوا ہو، ای طرح ایک شہید ہواتو میں نے اپنائیک دانت توڑ ڈالا پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دو سراوانت شہید ہوا ہو، ای طرح ایک آیک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت جھے سکون نصیب ہوا۔ بید دکھ کر دونوں محابہ پر رفت طاری ہوگئی اور بیدا تھا تھا کہ پاس اوب کا حق سے ہوتا ہو گئے کہ وحضرت اولیں دیدار نجی سے مشرف نہ ہو سکے لیکن اتباع رسالت کا تھل حق ادا کر کے دنیا کو درس اوب دیتے ہوئے رخصت ہو

مومن کے لئے ایمان کی سلامتی ضرور کی ہے: جب حضرت عمرنے اپنے لئے دعائی درخواست کی تو آپ نے کماکہ نماز میں المتحیبات کے بعد میں یہ دعاکیا کر آبوں۔ اللہم اففر للمومنین والمومنات اے اللہ تمام مومن مردوں عور س کو بخش دے اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیس سرخروئی حاصل ہوگی۔ ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کررہ جائے گی۔

وصیت: حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لئے فرمایاتو آپ نے کماکداے عمر! اگر تم خداشتاس ہوتو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نمیں کہ تم خدا کے سواکسی دوسرے کونہ پھچاتو، پھر پوچھاکداے عمر، کیا الله خالی تم کو پھچانٹ ہے۔ آپ نے فرمایاباں۔ حضرت اولیں نے کماکہ بس خدا کے علاوہ تہیں کوئی نہ پھچانے سی تمہارے لئے افضل ہے۔

استغناء حرت عرف واعش كى آب كي زواى جكه قيام فرائس عن آب كے لئے كو آ تابوں

تو آپ نے جیب و دورہ م ٹھال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ بیداونٹ چرائے کا معاوضہ ہے اور آگر آپ بید
حانت دیں کہ بید درہم خرچ ہونے ہے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقینا آپ کا جو تی چاہے
عزایت فرادیں ورنہ بید دودرہ میرے لئے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ بہال تک تنجیح بش آپ حضرات کوجو
تکلیف ہوئی اس کے لئے بیس معلق چاہتا ہوں اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب
ہے اور بین زاد آخرت کی فکر بین لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب
میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع گئے لگاتو آپ گھراکر کوفہ بی سکونت پذیر ہوگئے اور وہاں
مین حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع گئے لگاتو آپ گھراکر کوفہ بی سکونت پذیر ہوگئے اور وہاں
مین حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع گئے دگاتو آپ گھراکر کوفہ بی موجب کے بعد بھی دیکھا کہ کونکہ جب ہم ہی بین
حہان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ ستاتھا۔ اشتیاتی ذیارت بیں حالی کرتے ہوئے کوفہ پہنچ۔
بہان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ ستاتھا۔ اشتیاتی ذیارت بیں حالی کرتے ہوئے کوفہ پہنچ۔

خواجه حس بقرى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف: آپ باعمل عالم بھی تھاور زاہد و متق بھی۔ سنت نبوی پر بخت سے عمل کرتے اور بیشہ خداد ند تعالی سے ڈرتے رہے تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں اور جب بھین بیں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتیں اور آپ رونے گئتے توام المومنین آپ کو گود میں اٹھاکرا پی چھاتیاں آپ کے مند میں دے دیتیں اور وفور شوق میں آپ کے پہتان ہے دود ھ بھی نگلتے لگنا۔ اندازہ فرمائے کہ جس نے ام المومنین کا دود ھ بیا ہوائی کے مراتب کا کون الکا کر سکتا ہے۔

بچین میں سعادت بھین میں آپ نے ایک دن حضوراً کرم کے پیالے کا پانی پی لیااور جب حضوراً نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی تس نے پیا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ اٹنے کما کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اس قدر میراعلم اس میں اثر کر

۔ حضور کی وعا بایک دن حضور اکر م حضرے ام سلمہ یکے مکان پر تشریف لائے توانسوں نے حس بھری کو آپ کی آغوش مبارک میں وال ویا۔ اس وقت حضور سے آپ کے لئے دعافر مائی اور اس دعائی برکت سے آپ کو بے بناہ مراتب حاصل ہوئے۔

وجہ تسمید بدولادت کے بعد جب آپ کو حفزت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیاتو آپ نے فرما یا کداس کانام حسن رکھو کیوں کہ مید بہت ہی خوبر و ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمانی اور بھیشہ یمی دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو تخلوق کار بنماینادے۔ چنانچہ آپ یکٹائے روز گار بزرگوں میں ہے ہوئے ہیں اور ایک سوہیں صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ ان میں سر شدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیت حاصل تعاوران سے تعلیم بھی پائی لیکن مخفہ کے مصف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علیٰ ہ سے بیت متصاورانہیں کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ یہواہرات کی تجارت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کانام حسن موتی بیجنے والا پڑ گیا۔

ایک مرجبہ تجارت کی نیت سے روم مسلے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات مہنے تووہ کمیں جانے تاری کر رہاتھااس نے پوچھاکد کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے، فرمایاکہ ہاں۔ چنانچہ دونوں محوروں پرسوار ہو کر جنگل میں جائیجے۔ وہاں آپ نے دیکھا کدروی ریٹم کالیک بہت ہی شاندار خیم نصب بادراس كے چاروں طرف ملحقى طواف كر كواپس جارب بيں۔ پر علاء اور باحثمت لوگ وہاں بنج اور خيرك قريب كي كدكر رضت بوك بر حكوم مكومير منى وغيره بنج اور يك كدكر جل دي- پار خورد کنیزی دروجوابر کے تقال سرپرد کھے ہوئے آئیں اور وہ بھی ای طرح کھے کد کر چلی گئیں۔ بھر یاد شاہ اوروزر بھی کھے کد کروالی ہوگئے۔ آپ نے جرت زدہ ہو کرجب وزیرے واقعہ معلوم کیاتواس نے بتایا كدبادشاه كاليك خوبصورت، مبادر جوان مينامر كمياتهااور وي اس خيمه ين دفن ٢- چنانچه آج كي طرح بر سال عال قام لوگ آ تے ہیں۔ سب پہلے فیج آگر کمتی ہا گر جنگ کے ذریعہ تیری موت تل عق ق بم جنگ كرك تقي بالية - كرالله تعالى ع جنگ كر عامكن فيس اس كابعد عماء آكر كتي بين كدار عقل و حکمت سے موت کو رو کا جا سکتا تو ہم یقیغا روک دیتے۔ پھر علاء و مشائخ آکر کہتے ہیں کہ اگر وعاؤل سے موت کو دفع کیاجا سکا توہم کر دیتے پھر حسین کنیزیں آگر کہتی ہیں کداگر حسن و جمال سے موت كونالا جاسكناتو بم ثال ديتي بجرياد شاه وزير كسائقة آكر كمتاب كداب ميرب بيني بم في حكماء واطباء ك ذر بعد بهت كوشش كى ليكن تقدير اللي كوكون مناسكتاب اوراب آئنده سال تك تجه يرجد اسلام مو- بير كمه كروالي موجانا ہے۔ حضرت حسن فيد واقعد من كر فتم كھائى كد زندكى بحر بھى شين بنسول كا۔ اور ونيا عييزار بوكر قار آخرت ين كوشد نشخى اختيار كرلى - مشهور ب كدسترسال تك آب بهدوت باوضور ب اورائے ہم عمر بزرگوں میں متاز ہوئے۔ کی فض نے ایک بزرگ سے دریافت کیاکہ حن بعری ہم ے زیادہ افضل کیوں ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی بر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے فدا کے کسی حاجت شیں۔

جھڑت رابعہ بھرید کا مقام: ہفتہ یں ایک مرتبہ آپ وعظ کماکرتے تھ گر جب تک حفرت رابعہ بھری شرکسند ہوتی توعظ نمیں کتے۔ اوگوں نے و ش کیاکہ آپ کے وعظ میں توبوے ہوے بزرگ ماضر ہوتے ہیں پھر آپ مرف لیک بوڑ عی عودت کند ہونے سے وعظ کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرما یاکہ ہاتھی

کے برتن کاشرہ چونٹوں کے برتن میں کیے ساسکتاہے ؟ اور جب آپ کودوران وعظ ہوش آ جا آتر البد بعری اے فرماتے کہ یہ تسمارے ہی جوش وگری کااثرہے۔

سبق آموز جوابات بلک مرجد لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے وعظ میں کیرلوگوں کے اجتماع ہے خوش ہوتے ہیں ؟ فرما یا کہ میں تواس وقت سرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق النی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے۔ اور مسلمان

جب آپ ہے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے۔ اور لالح تقویٰ کو ضائع کر دیتا ہے یو چھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفوم ہے اس میں کون داخل ہو گا! فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات میں اور سوائے نبی کر یم صدیقین و شمداء عادل باشادہ اور دیگر انبیائے کرام کے كوئى داخل نميں ہوسكا۔ سوال كيا كياكه كياروحاني طبيب كسى دوسرے كاعلاج كرسكتا ہے؟ فرماياس وقت تک نمیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے۔ کیونکہ جو خود ہی داستہ بھولے ہوئے ہوں وہ دوسرے کی رابسرى كيے كر سكتا ہے۔ فرما ياك ميراوعظ سنتےر ہو جميس فاكدہ بننچ كاليكن ميرى بے عملي تهدے لئے ضرر رسال نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جمارے قلوب توسوئے ہوئے ہیں ان پر آپ کا وعظ کیا اڑا نداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کوتوبیدار کیاجاسکا ہے۔ البت مردہ دلوں کی بیداری مکن تبیں، لوگوں نے عرض کیا كه بعض جماعتوں كے اقوال مارے قلوب ميں خوف و خشيت پيداكر ديتے ہيں فرما ياكد تم ونيا ميں ڈرنے والون بىكى محبت القتيار كرو باكدروز حشرر حمت خداوندى تم عةرب ترجولو كون في عرض كياكد بعض حضرات آپ کاوعظ محض اس لئے یاد کرتے ہیں ماکد اعتراض کر عمیں۔ فرمایا کد میں صرف قرب النی اور جنت كاخوابش مندر بتابول، كول كه تكته چينيول سے تواللہ تعالى كى ذات يھى مرانيس اى لئے مي لوكول ے بر کزید توقع نمیں رکھتا کہ وہ مجھے پر ابھلانہ کمیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کونفیحت ای وقت کرنی جائے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہوجائے فرمایا کہ ایلیس تو یک چاہتا ہے کہ اوامر نوائل ۔ کاسدباب ہوجائے۔ لوگوں نے بوچھاکہ کیامسلمان کو بغض وحد کرناجاز ہے؟ فرمایا که بر دارن بوسف کاواقعه کیاتمهارے علم میں نہیں کہ بغض و حمد کی وجہ سے بی انہیں کیا کیا نقصان ينجا\_ البتداكر حديض رنج وغم كايملوبولوكوكى حرج نيس-

ریا کاری باعث ملاکت ہے۔ آپ کیا ادات مندی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی من کر بیوش موجا آتا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو طوظ رکھا کروکہ آواز نہ نظنے پائے۔ کوئکہ آواز نظنے سے ریا کاری محسوس ہوئی لگتی ہے جو انسان کے لئے باعث ہلاکت ہے اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ تصدأ طاری کر لے اور کوئی تھیجت بھی اسی پر کارگر نہ ہو تو وہ گنگار ہے اور جو مختص

قصداروباب- اس كاروناشيطان كاروناب-

باک مرد خدا ایک مرتبہ دوران وعظ تجائ بن بوسف بر بند شمشیرا پی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ ای محفل میں ایک برزگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بھری کا احتجان ہے کہ وہ تعظیم کے لئے کوئی توجہ میں کا اورا پنے وعظ میں مشغول رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے تجاجی آ مربر کوئی توجہ میں کا اورا پنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس برزگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبارے اسم میں مشغول رہے۔ چونائچہ اس برزگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبارے اسم اسمانی ہیں۔ کیونکہ ادکام خداوندی بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہوتو میں کو رکھے ہوتو خواب میں ویکھا کہ میدان حشر میں کی تااش حسن کو رکھے ہو تو کوئوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہوتو میں ہو اور جیہا کیا کہ کس کی جبتو میں ہو ؟ تو کئے لاگہ میں اس جلوہ خداوندی کا متلاثی ہوں جس کے مور جیہ اس کیا کہ جی کہ وقت مرگ تجاجی ذبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو غفار میں کہ موسلے میں معفوت فرمادے کوئوں ہے کہا کہ جی خاب کر اس کی معفوت فرمادے کی خاب کہ کس کی معفوت فرمادے کوئوں ہو جائے گا کہ یہنیا تیری شان فعال کی بیا تھی اور بیا تھی اور جیسے بیا گا کہ یہنیا تیری شان فعال کہ بیر اللہ تعالی جس کا ارادہ کرتے ہیں دو کرتے ہیں۔ جب حسن بھری نے یہ واقعہ ساتو فرمایا کہ بیر خصلت حصول آخرت ہی گا پی مرضی ہے کرتا چاہتا ہے۔ بیر حسلت حصول آخرت ہی گا پی مرضی ہے کرتا چاہتا ہے۔

مبلغ کی عظمت، حضرت علی جبوار و بھرہ ہوئے تو واعظین کو وعظ گوئی ہے منع کرتے ہوئے فرما یا کہ
تمام منبروں کو تو اگر پھینک وو۔ لیکن جب حسن بھری کی مجلس وعظ میں پہنچے توان سے بو چھا کہ تم عالم ہو یا
طالب علم ؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچو بھی نہیں ہوں۔ البتہ جو کچھ احادیث نبوی ہے سنا ہے وہ لوگوں
علم ہوا کہ وہ حضرت علی ہتے توان کی جہنچ میں نکل کھڑے ہوئے اور آیک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو
عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا و بچے بچنا نچے آیک طشت میں پانی منگو آکر حضرت علی ہے آپ کو وضو کا

طريقة سكها بالوراى وجدف اس مقام كانام بالطشت يوكيا-

منقول ہے کہ کمی مخض ہے جب آپ نے گرید وزاری کاسب دریافت کیاتواس نے عرض کیا کہ میں نے محد بن سے سناہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گنگاری کی وجہ سے برسوں جنم میں پڑار ہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں جھے پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے کیوں کہ جھے اپنے متعلق بد توقع نہیں ہے کہ ایک ہزار سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔

ایک روایت بالک سال بعرہ میں ایساشدید قط بڑا کہ دولا کھ افراد نماز استفاء کے لئے بیرون شہر پہنچ گئے ادرایک منبرر حسن بعری کویشا کراویرا اللهائے ہوئے دعایس معفول ہو گئے۔ لیکن آپ نے فرما یا کہ اگر تم بارش كے خواہشند ہوتوجي كوشريدركر دواوراس وقت آئے روئے مبارك سے خشيت كے آثار ہويدا تھے۔ کونکہ آپ بیشد معروف گریدر بے اور کمی نے مجھی ہونٹوں پر مسکر ایث نمیں دیکھی۔ خوف آخرت الكمرجه آب يورى رات معروف كريد بادرجباوكون في جماكه آب كاثارة صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے پھر آپ اس قدر کرے وزاری کول کرتے ہیں؟ قرایا کہ میں ق اس دن کے لئےرو آبول جس دن جھے کوئی ایسا خطاہو گئی ہوکہ اللہ تعالی بازیرس کر کے بیے فرمادے کہ اے حسن! ماری بار گاہ میں تماری کوئی وقعت نہیں۔ اور ہم تماری پوری عبادت کور د کرتے ہیں۔ ایک مرتبه عبادت خاند کی چست پراس طرح گرید کنال تھے کہ سالب اشک سے پرنالہ بعد بردااور نیجے گردتے ایک فخس پر کھ قطرے فیا گے۔ چنانچہ اس نے آوادوے کر یو چھاکیایہ پانی پاک ہے یافایاک؟ آپ نے جواب دیا کہ براورم کیڑے کو پاک کر لیما کیونکہ بدایک معصیت کارے آنسوہیں۔ دنیا کاانجام: آپ کی مردے کی تدفین کے لئے قبر ستان تخریف لے محفاور فراخت تدفین کے بعد قبرے سرائے کوے ہوکراس قدرروئے کہ قبری خاک تک نم ہوگئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ب تو پرایس ونیا کے خواہش مند کوں ہوجس کا انجام قبر ب اور اس عالم سے خوفورہ کوں نیس جس کی ابتدائی منزل بھی قبری ہے گویا تساری پہلی اور آخری منزل قبری ہے۔ آپ کی هیعت ے لوگ اس درجہ متار ہوئے کہ شدت کریے باصل ہو گئے۔ زیارت قبور میں عبرت ہے ایک مرتبداوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پینچ کر فرمایا کداس میں ایے ایے افراد مدفون ہیں جن کاسر آٹھ جنتوں کے مساوی تعتیں پانے پر بھی نہ جسک کااوران کے قلوب میں ان نعتوں کا بھی تصورتک بھی نہ آیا۔ لیکن مٹی میں اتنی آر زوئیں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں ایک کو بھی آ سانوں کے مقابلے میں رکھاجائے تووہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہوجائیں۔ تتبييد جين س آپ ايك كناه سرزده وكياتها- آپ بھي كوئى نيايرائن تيار كروات واس كريان پروه کناه ورج کر دیے اور ای کود کھے کر اس درجہ کرید وزاری کرتے کہ مشی طاری ہو جاتی۔ لفیحت ایک مرتبه حضرت عربن عبدالعرزن آب کو مکتوب ارسال کرتے ہوے تحریر فرمایا کہ جھے کوئی اليي هيحت بيجيج جوميرے تمام امور يس معاون موسكے۔ جواب يس آپ نے لكھاكد أكر الله تعالى تمهارا معلون میں ب تو پھر کسی سے بھی الداد کی توقع ہر گزندر کو ۔ پھر دوسرے محتوب کے جواب میں تحریر فرمایا كداس دن كوبهت ي نزويك و يحقر بوجس دن دنيا فنابو جائ كي اور صرف آخرت باقي رب كي-

فلف تنمائی بببشرطان کوید علم ہواکہ حضرت حسن سفر مج کاقصد کررہے توانبوں نے تحریر کیاکہ میری خواہش یہ خواہش ہے کہ ایری سخواہش ہے کہ مرف اللہ تعالی ستاری کے پردے بین زندگی گزار دوں اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں کے توایک دوسرے کے عیوب یقینا سامنے آئیں کے اور ہم بین سے ہرایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے گئے گا۔

آپ نے سعیدین جبیر کو تین تصیحتیں کیں۔ اول صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم کمی عورت کے ساتھ تنماندر ہو، خواہ وہ رابعہ بھری ہی کیول نہ ہول۔ سوم راگ رنگ میں بھی شرکت نہ کرو۔ کیونکہ یہ چزیں برائی کی طرف لے جانے کاپیش خیمہ جیں۔

تبائی مرده ولی میں ہے بالک بن وینار کتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی جائی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ فرما یا کہ مرده ولی میں۔ میں نے پوچھا کہ مرده ولی کا کیامفوم ہے؟ فرما یا کہ ونیا کی جانب

راغب بوجانا\_

جنات کو تبلیغ بیک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لئے حضرت حسن بھری مجد میں تشریف کے گئے ا اندرے دروازہ بند تھااور آپ مشغول دعا تھا ور کچھ او گوں کے آمین کھنے کی صدائیں آر ہی تھیں۔ چنا نچیہ میں یہ خیال کر کے شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے باہری ٹھر گیااور جب سبح کو دورازہ کھااور میں نے اندر جاکر دیکھا تو آپ تھا تھے چنانچہ فرافت نماز کے بعد جب صورت حال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سند بتائے کا وعدہ کرو۔ پھر فرمایا کہ یمال جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے وعظ کر کر دعاما تھا ہوں، جس پروہ سب آمین آئیں کتے رہے ہیں۔

کر امت ، کھ برزگ آپ کے ہمراہ بغرض جج روانہ ہوئ اور ان بی ہے بعض او گوں کو شدت سے
پاس گئی۔ چنانچہ راستہ میں ایک کنواں نظر پڑا لیکن اس پررسی اور ڈول پکھ نہ تھا اور جب حضرت حسن سے
صورت حال بیان کی گئی او گرما یا کہ جب میں قماز میں مطاول ہوجاؤں او تم پانی پی لینا۔ چنانچہ آپ قماز کے لئے
کھڑے ہوئے تواجائک کنوئی میں سے پانی خود بخو دائل پڑا اور سب او گوں نے اچھی طرح بیاس بجمائی۔
مین ایک شخص نے احتیاط کچھ پانی کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنوئی کا جوش آیک وم
ختم ہو گیا ور آپ نے فرما یا کہ تم نے ضوار پرا علی دہیں کیا ہیا ہی کا نتیجہ ہے پھر آگے روانہ ہوئے توراستہ میں سے
کچھ بچور میں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی مختلیاں سونے کی شمیں اور جن کو فروضت کر کے لوگوں نے سامان
خور دونوش اور صدقہ بھی کیا۔

نيت كاثر: مضورب كدايو عروقر آن كى تعليم ديار تت كاكريك نوعرضين ال كاتعليم كے لئے پنچاور

آپ ناس کوری نیت، دیکھاجس کے نتیجیش ای وقت پوراقر آن بحول گے اور تحبرائے ہوئے معزت حسن بعرى كى خدمت من حاضر بوكر بوراواقعد من وعن بيان كرويا- آپ نے علم دياكدا يام جيس يملے ج اداکرواور جاداکرے مجد خف میں پنج جاؤ۔ وہاں جہیں محراب مجد میں لیک صاحب معروف عبادت ملیں گے۔ جبوہ عرادت سے فراغت پالیں توان سے وعائی در خواست کرنا۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ جب میں مجد میں پہنچا تو وہاں ایک کیر مجع تھا اور کھے در کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً كرے ہو كاور جب ب لوكوں كے جانے كے بعدوہ بزرگ تمارہ كا توم ناپايوراواقعہ بيان كيا۔ چنانچدان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیااور جب فرط مسرت سے میں قدم ہوس ہواتو انسوں نے دریافت فرمایا کہ میراید جمیس می نے بتایا۔ بی نے حضرت حسن بھری کانام لے دیا۔ بدس كرانبول في فرماياكد حن بعرى في جي كور مواكر ويا- يس بحيان كاراز فاش كر كر مول كا- فرماياكد بو صاحب ظمری نماز کے وقت یمال تھوہ حس بھری بی تھے۔ جوای طرح روزاندیمال آتے ہیں اور ہم ے باتی کر کے عصر کے وقت تک بعرہ پننج جاتے ہیں۔ اور حن بعری جس کے راہنماہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کئی مخض کے محوڑے میں کچھ نقص ہو کمیااور اس نے جب حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے چار سودر ہم میں اس سے محوز اخرید لیا۔ لیکن ای شب محوزے کے ملک نے خواب میں دیکا کہ جنت میں ایک کھوڑا چار سومطی کھوڑوں کے امراہ چان جاس نے سوال کیا کہ یہ کھوڑے کس كين ؟ توما كك فيتاياك يمل وتيدس تمار يقي يكن اب حن بعري كى مليت بين - وه مخض بيدار موكر معفرت حسن كى خدمت يل يخوالور عرض كياكد آب إنى رقم لے كر ميرا كھوڑاوالي فرمادي آب نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی و بھر چکا موں۔ یہ س کر وہ مایوس والی مو گیا۔ پھر دوسری شب صن بھری تے خواب می عالی شان محلات د کھ کر در یافت کیا کہ بید کس کے ہیں ؟جواب طا ك جو بھى ي كونور دے۔ چنانچہ آپ نے مي كو كھوڑے ك الك كو بلاكر ي كونور ديا۔

طریقہ وعوت: شمعون نای ایک آتش پرست آپ کا پڑوی تھا۔ اور جبوہ مرض الموت میں جھا ہوا تو آپ نے اس کے بہاں جاکر دیکھا کہ اس کا چہم آگ کے دعو تیں ہے ساہ پڑھیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرسی ترک کر کے اسلام میں واخل ہوجا۔ اللہ تعالی تھے پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تمن چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں اول ہے کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب و نیا بری شے ہے تو چھرتم اس کی جبتج کیوں کرتے ہو؟

دوم یہ کدموت کو بیتی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سلمان کیوں نمیں کرتے۔ سوم یہ کدجب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے اللی کے

خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تومسلمانوں کے افعال و کر دار ہیں۔ لیکن آتش پر سی میں وقت ضائع كر كے تهيں كياحاصل ہوا۔ مومن خواہ كچھ بھى ہوكم از كم وحدانيت كوتوتشليم كر تا ب مكر تونے سر سال آگ کو پوجا ہے اور اگر ہم وونوں آگ یں بریں کے تووہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تحری پرستش کو ملحوظ رکھے گی لیکن میرے مولایش بیہ طاقت ہے آگروہ چاہے توجیحہ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا عنی اور سے فرماکر ہاتھ میں آگ افھالی۔ اور کوئی اثر دست مبارک پر ند ہواشعون سے اس کیفیت سے متاثر موكر عرض كياك ين سرسال سے آتش يرسى براموں اب آخرى وقت كياملان موں كا؟ يكن جب آپ خاسام لاے کے لئے دوبارہ اصرار فرما یاتواس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پرایمان لاسکتابوں کہ آپ مجھے یہ عد نامہ تحریر کر دیں کہ عرب مسلمان ہوجائے کے بعد اللہ تعالی مجھے تمام گناہوں سے نجات دے كر مغفرت فرمادے گا۔ چنانچہ آپ فياس مضمون كاس كوليك عمد نامه تحرير كر ديا۔ ليكن اس في كماك اس پر بھرہ کے صاحب عدل اوگوں کی شمادت بھی تحریر کروائے۔ آپنے شماد تیں بھی درج کرادیں اس ك بعد شمعون صدق ولى كے ساتھ مشرف بداسلام ہو كيااور خوابش كى كد ميرے مرنے ك بعد آپ اپنے ای باتھ سے فسل دے کر قبری اماری اور یہ عمد نامہ میرے باتھ میں رکھ دیں ماکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ بدوصت کر کے کلمہ شادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا ورای شب خواب میں دیکھاکہ شمعون بہت فیمتی لباس اور زریں تاج بنے ہو ے جنت کی سری معروف ہاورجب آپ نے سوال کیاکہ کیا گزری ؟ تواس نے عرض کیاکہ خدانے اپنے فضل سے میری مغفرت فرمادی اورجو افعالت جھے پر کے وہ ناقاتل میان ہیں۔ لنذااب آپ کے اوپر کوئی بار نسیں آپ اپناعمد نامہ واپس لے لیں۔ کیونکہ جھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب مج کو آپ بيدار ہوئے تودہ عد نامہ آپ كے باتھ ميں تما آپ نے اللہ كاشكر اداكرتے ہوئے فرما ياكدا اللہ تيرافضل كى سب كافتاج نيس جب ليك آتش پرست كى سرسال آك كى پرستش كے بعد صرف ليك مرتبه كلمه ردے کے بعد مغفرت فرمادی توجس نے سرسال تیری عبادت وریاضت میں گزارے ہول وہ کیے تیرے فضل سے محروم رہ سکا ہے۔

انگسال بر آپ س قدر منگسر المزاج سے کہ ہر فرد کواپنے ہے بھتر تصور کرتے۔ ایک دن دریا نے وجلہ پر آپ نے کسی جبٹی کو عورت کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی جھے ہے بھتر ہو سکتا ہے ؟ کیونکہ یہ توشر ابی ہے۔ اس دور ان ایک کشتی سامنے آئی جس بی سامت افراد تھے اور وہ غرق ہوگئی ہد دکھ کر جبٹی پانی میں کود گیا اور چھافراد کو ایک ایک کرک بہر ذکا ۔ پھر آپ ہے عرض کیا کہ آپ صرف کیک بیان پھی میں تواسخان کے دہائے اگر کے بہر نکا ۔ پھر آپ ہے عرض کیا کہ آپ می جشم باطن

کھلی ہوئی ہے یا نمیں اور یہ عورت جو جرے پاس ہے یہ میری والدہ ہیں اور اس ہوئل میں ساوہ پائی ہے یہ
سنتے ہیں آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی فیمی شخص ہے اس کے قد موں پر گر پڑے اور حبثی ہے کہا کہ جس
طرح تو نے ان چھ افراو کی جان بچائی اس طرح تکبر ہے میری جان بھی بچادے۔ اس نے دعائی کہ اللہ تعالی
آپ کونور بصیرے عطافر ہائے۔ یعنی تکبر کو دور کر دے۔ چنا نچہ ایسانی ہوا کہ اس کے بعد ہے اپ آپ کو بھی
کسی ہے بہتر تصور شیس کیا اور یہ کیفیت ہوگئی کہ ایک سے کو بھی دکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالی جھے کتے ہی کے
صدفہ میں قبولیت عطافر ہادے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے ہے آپ بھتر ہیں یا گنا؟ فرما یا کہ اگر عذاب
ہے چینکار احاصل ہوگیا تو ہیں بہتر ہوں ورنہ کنا بھی جیسے صدیا گنا ہگار دی ہے افضل ہے۔ پچھ لوگوں نے
آپ سے عرض کیا کہ فلال شخص آپ کی فیبت کر رہا ہے تو آپ نے بطور تحفداس کو آز ہ مجبور میں ہیج ہوئے
پیغام دیا کہ سنا ہے تم نے اپنی تیکیاں میرے انتمال نامہ میں درج کر وا دی ہیں میں اس کا کوئی محاوضہ اداشیں
کو سکتا۔

سبق آموز واقعات. آپ نفرمایا که جبین چارافراد کے معلق سوچناموں توجیرت زدور و جاناموں اول مخنث ( العني بيجرا ) دوم مت محض - سوم الركا- چهارم عورت - لوكول في جبوجه وريافت كي تو فرمایاکدیس فی ایک بیوے ے جب کر بر کرناچالواس نے کماک میری حالت کاب تک کی کوعلم فیس آپ بھے ہے گریران نہ ہوں ویے عاقبت کی خرضداکو ہے۔ پھر فرما یا کہ ایک محض متی کے عالم میں کیجرے اندر الو کھڑا آبواجار باتھاتو میں نے کما منبھال کرقدم ر کھو کہیں کرنہ پڑناس نے بواب و یاک آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں آگریش کر کیاتو تھا گروں گالیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم کر پڑے گی۔ چنانچہ یش اس قول سے آج تک متار ہوں۔ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اڑ کاچراغ گئے ہوئے چل رہاتھاتو یں نے پوچھا کہ روشی كال عدر آيا ؟ اس في اعكل كرتي وك كاكريك آب ية تاكي كدروشى كال معدوم ہوگئی۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کاجواب دوں گاکدروشنی کمال سے آئی۔ پر فرمایا کد آیک مرتبد ایک خوبصورت عورت مند کھولے ہوئے نظے سر غصد کی عالت میں میرے پاس آئی اور اپ شہر کا فلکوہ كرف كى - ين ف كماك يبلغ تم اينا باتحول ، من تؤدهان او ليكن اس فيجواب دياك شوبر ك عشق میں میری عقل کھو گئ اور اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں ای طرح بازار جلی جاتی اور چھے بالکل محسوس ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق النی کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی روشیٰ میں آپ سب کو و کھتے ہیں۔ اس کے باوجو دبھی آپ ہے ہوش وحواس پر قائم ہیں۔ منقول ہے کدایک مرتبد آپ وعظ کر کے منبر ازے توبعض افراد کوروک کر فرمایا که بیس تو تم پر توجد والناجابتا ہوں لیکن ان بیں ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت ہے متعلق نہیں تھااس کو تھم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ اظلمار حقیقت ایک مرتب اپ ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور اگر م کے سحابہ کی طرح ہو۔ یہ س کر
سب لوگ بہت مسرور ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرامقصدیہ ہر گزشیں کہ تم اپنے کر دار اور عادات بیں
ان جیے ہو، بلکہ تمہارے اندران کی کچھ شاہت پائی جاتی ہے کیونکہ صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ تم ان کو دکھ کر
دیوانہ تصور کرنے لگتے اور اگر دہ تمہاری حالت دیکھتے تو تتمیس ہر گز مسلمان تصور نہ کرتے ، دہ تو ہر تی رفار
گھوڑوں پر آگے چلے گئے اور ہم ایسے زخم خور دہ خچروں پر چیچے رہ گئے جوزخی کمرکی وجہ سے چلئے پر قادر
شمیں۔

صبر كامفهوم بكى وبقانى نے جب آپ صبر كامفهوم بوچھاتو فرماياكہ صبر كى دو تسميں ہيں۔ اول آزمائش اور مصيبت پر صبر كرنا۔ دوم ان چيزوں سے اجتناب كرناجن سے احتراز كرنے كاللہ نے حكم و يا ہے۔ بدونے عرض كياكہ آپ تو بہت بروے ذاہد ہيں۔ فرماياكہ ميراز بداتو آخرت كى ر غبت كى وجہ ہواور صبرى كى وجہ سے۔ بدوى نے كماكہ بيں آپ كامفهوم فيس سجھا۔ فرماياكہ مصيبت يا اطاعت خداوندى پر ميرا صبر كرنا صرف نار جنم كے خوف كى وجہ سے ہواد اس كانام جزئ ہے اور ميرا تقوى محض ر خبت آخرت بى اپنا حصد طلب كرنے كى وجہ سے ہے نہ كہ سلامتى جم و جان كے۔ اور صابر وہ ہے جو اپنے حصد پر راضى رہتے ہوئے آخرت كى طلب نہ كرے بلكہ اس كامبر صرف ذات الى كے لئے ہوكيوں كہ اخلاص كى علامت بى ہے۔

حاصل کرلی اور جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سرباند ہوگیا۔ فرمایا کہ تقویٰ کے تین مدارج ہیں اول غیظ و فضب کے عالم ہیں تجی بات کمنا۔ ووم ان اشیاء سے احزاز کر ناجن سے اللہ تعالی نے اچتناب کا حکم دیا ہے۔ سوم احکام اللی پر راضی برضا ہونا اور قلیل تقویٰ بھی ایک ہزار برس کے صوم و صلوۃ سے افضل ہے کیونکہ اعمال ہیں سب سے بہتر عمل قر و تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر میرسے اندر نفاق ند ہو آو ہیں دنیائی ہرشے سے اجتناب کر آباور نفاق نام ہے ظاہر وباطن ہیں خلوص نیت کے میرسے اندر نفاق نام ہے طاہر وباطن ہیں خلوص نیت کے میرسے ند ہونے کا۔ کیونکہ جس قدر مومن گزر چکے ہیں ان ہیں ہرفرد کو اپنے اندر نفاق کا خطرہ رہتا ہے اور مومن کی تعریف ہیں جا کہ کی تعریف ہیں جا ہو اور مومن کی تعریف ہیں جا ہو اور خیات کر آب ہے۔ فرمایا تین افراد کی فیبت درست ہے۔ اول اللّٰ جی کہ دوم فاسق کی، سوم باوشاہ کیا ۔ اور فیبت کا کھارہ آگر چہ صرف استعفار ہی ہے لیکن جس کی فیبت کی ۔ دوم فاسق کی، سوم باوشاہ کا الحال کے۔

فرایا کہ انسان کو ایسے مکان میں بیجیا گیا ہے جہاں کے تمام طال و حرام کا محاب کیا جائے گا۔ فرمایا کہ برفرد
دنیا ہے تین تمنائیں گئے ہوئے چا جاتا ہے۔ اول جمع کرنے کی حرص۔ ووم بھو کچھ کرنا چاہوہ ماصل نہ
ہوسکا۔ سوم توشہ آخرے جمع نہ کرسکا۔ کی نے عرض کیا قال فضی پر نزع طاری ہے توفرایا کہ جس وقت
دنیا میں آیا اس وقت ہے آج تک عالم نزع ہی جس ہے۔ فرمایا بکساز چھوٹ گئے اور بھاری بھر کم بلاک
ہوٹ کیونکہ جو دنیا کو محبوب تصور ضمیں کرتے نجات انہی کا حصہ ہے اور امیرونیا فود کو بلاکت میں وال لیمنا
ہوٹے کیونکہ جو دنیا کو محبوب تصور ضمیں ہوتے مففرت انہیں کا حصہ ہے کوں کہ دانش مندوہ ہے جو دنیا کو فیمال
ہوگر آخرے میں لگارے اور فداشتاس لوگ دنیا کوائیاد عمن تصور کرتے ہیں، جب کہ دنیاشتاس فدا کو اپنا
مرس تعری بھتے ہیں۔ فرمایا کہ نفس ہے زیادہ دنیا میں کوئی شے مرسش نہیں اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ
تمارے بعد دنیا کی کیا کیف ہوگی تو یہ دکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا توعیت رہے و کرا آخری میں اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ
تمار کی بیات ہے کہ محض دنیا کی مجب میں بتوں تک کو پوجا جاتا ہے۔ فرمایا تم ہے قبل آسائی
تمار میں بیا ہوجا تے تھے لیمن تم دایل گار میں بیور وائل کے عرف کے بعد کیا توعیت رہے جل آسائی
میں بیرور یوقون لوگ ہوں اس کی قبی طات درست نہیں اور جس چڑی تم دو سروں کو تھیت کرتے ہو پہلے
میرور یوقون لوگ ہوں اس کی قبی طات درست نہیں اور جس چڑی تم دو سروں کو تھیت کرتے ہو پہلے
خوداس پر عمل پیرا ہوجائے۔
جیرور یوقون لوگ ہوں اس کی قبی طات درست نہیں اور جس چڑی تم دو سروں کو تھیت کرتے ہو پہلے
خوداس پر عمل پیرا ہوجائو۔

قرمایا کہ جو مخص تم سے دوسروں کے عیوب بیان کر آ ہے وہ یقینا ووسروں سے تساری برائی بھی کر آ ہوگا۔ قرمایا کہ دینی بھائی جمیں اپنے اہل وعیال سے بھی زیادہ عزیز ہیں کیوں کہ وہ دینی معللات میں جارے معاون ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دوستوں اور معمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ شیس ليتاليكن جوابية مال باب يرخرج كياجائ كاس كاحساب مو كااور جس نمازيس دلجمعي ند مووه عذاب بن جاتي ب- من مخف فيجم إب خشوع كامفهوم يو جهال قرماياكدانسان كے قلبى خوف كانام خشوع ب-كى نے آپ عوض كياك فلال مخض بين سال سند توعورت ك قريب كيا باورند كى سا قات كريا إدر نماز باجماعت برهتا ہے۔ چنانچ جب آپ اس ساما قات كى غرض سے بہنچ تواس فے معانى چاہے ہوئے اپنی مشغولت کاؤ کر گیا۔ آپ نے پوچھاکہ آخر کس چزیں مشغول رہے ہو۔ اس نے کماکہ ميراكوني سانس اييانيس جس مي جھ كوكوئي نعت حاصل شد ہوتي ہواور جھے كوئي گناه سرز د شد ہو آہو۔ آپ نے فرمایا کہ جری مشغولت جھے سے بمتر ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا بھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ب؟ فرمایا که آیک مرتبه میں اپنے عبادت خاند کی چعت پر کھڑ اتھااور ہماید کی بیوی اپنے شوہرے کمدر ہی تھی کہ شادی کے بعدے پہل مال میں نے صبروسکون سے تیرے ساتھ نباہ کیااور تھے ہے کہمی کوئی ایسی فے طلب نمیں کی جس کافی حمل ند ہو سکتا ہو، ند مجھی غربت کا شکوہ کیااور ند مجھی تیری شکایت کی۔ مگرب سب کچه محض اس لئے پر داشت کیا کہ تودو سری شادی نہ کر لے لیکن اگر تودو سری شادی کاارادہ رکھتا ہے تو پھر ين المام وقت سے تيري شكايت كرول گى۔ مجھے يدبات من كريست مسرت بوئى كيونكديد قول قرآن كے قطعاً مطابق تها جيساك قرمايا ان الله لا يغفر ان يشرك بد ويقفر ما دون ذالك لمن يشاء يعنى بااشبد الله تعالی ان کوشیں بخشے گا چہنوں نے اس کے ساتھ کسی کوشریک کیااور ان کے علاوہ جس کو جاہے گا پخش دے گا۔ کسی نے جب آپ کاحال دریافت کیاتوفر مایاکدان کاکیاحال پوچھتے ہوجو دریامیں ہوں اور شکت کشتی کے تختر یانی می تیرے ہوں۔ اس نے کمایہ توبہ علین صورت ہے۔ بس میراتو ی حال ہے۔

ایک مرتبہ آپ عید کے دن کی ایسی جگہ ہے گزر ہے جہاں لوگ بنسی ذاق اور لہوولعب میں مشغول تھے آپ" نے فرمایا کہ میں حیرت کر نا ہوں ان لوگوں پر جو بنسی نداق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کوئی فخص قبرستان میں میشا کھانا کھار ہاتھا اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ بیہ منافق ہے کیونکہ جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ اور جوان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ اللہ تعالی سے مناجات کررہے تھے کہ اے اللہ تیری نعیتوں کا شکرنہ بجالا سکا اور ابتلاکی حالت میں صبر کا وامن چھوڑ و پالیکن عدم شکر کے باوجو و بھی تؤتے اپنی نعیتوں سے محروم نہ رکھا اور صبر نہ کرے پر بھی مصیبتوں کا از الہ کر بارہا۔

وفات وم مرك ين آب حكراتي بوع فرمار بي في كدكون ساكناه إكونساكناه إاور يي كنت كتروح

پرواز کر گئی۔ پھر کمی بزرگ نے خواب میں و کھے کر پوچھاکہ عالم نزع میں آپ مسکراکیوں رہے تھے، اور کونسا گناہ بار بار کیوں کہ رہے تھے ؟ فرمایا کہ دم نزع بھے یہ ندا سائل دی کہ اے ملک الموت بختی ہے کام لے
کے تکہ ایک گناہ باتی رہ گیا ہے چتا نچے اسی خوشی میں مسرور ہو کر بار بار کونساگناہ کہ رہاتھا۔ وفات کی شب میں
کمی بزرگ نے خواب دیکھا کہ آسان کے در نے کھے ہوئے ہیں اور ندائی جارہی ہے کہ حسن بھری اپنے
مولی کے پاس طاخر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے۔
مولی کے پاس طاخر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے۔

## حضرت مالك بن وينارحمته الله عليه كے حالات ومناقب

تعارف: آپ سن بھری کے ہم عصریں۔ آپ کاشار بھی دینی پیشواؤں اور سالکان طریقت میں ہو آپ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلام میں ہوئی۔ ان کانام دینار تھا۔ ظاہری اعتبارے کو آپ غلام زادے ہیں لیکن باطنی طور پر فیوض دہر کات کا سرچشہ ہیں اور بااعتبار کر امات وریاست آپ کا درجہ بہت بلند

وینارکی وجہ تسمید ایک مرجہ آپ کشی میں سنر کررہ تھاور منجد حادین پہنچ کر جب طاح نے کراید طلب کیالو فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بن کر اس نے بد کلای کرتے ہوئے آپ کو انتا زود کوب کیا کہ آپ کو غش آگیا ورجب غشی دور ہوئی تو طاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ اوانہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک پچھ مجھلیاں مند میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک چھل کے منہ وینار کے کرایہ اداکیا۔ طاح یہ حال دکھ کر قد موں میں گر پڑا اور آپ کشتی میں سے دریار پر از گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے او جمل ہوگئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینا آپ کے نام کا حصد بن گیا۔

خود غرضی واخلاص میں فرق ، آپ نمایت خوبصورت اور بہت دولتند سے اور دمشق میں سکونت پذیر سے اور حضرت معاویہ کی تیار کر دہ مجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہوجائے کہ ججھ کو اس مجد کا متولی بنادیا جائے۔ چنانچیہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ بر شخص آپ کو بحد وقت نماز میں مشغول دیکتا۔ لیکن کس نے بھی آپ کی طرف توجہ نمیں گی ۔ پھر ایک سال بعد جب آپ مجد ہے بر آپر ہوئے تو تو اگر کے تابی کی گراب مالک ! مجھے اب تو بہ کرنی چاہئے۔ چنانچیہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود خرضانہ عماوت پر شدیدر نج وشرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنی قلب کوریا ہونا کر کے خلوص نیت کے ساتھ آیک شب عمادت کی توضع کے وقت دیکھا کہ مجد کے دروازے پر سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ آیک شب عمادت کی توضع کے وقت دیکھا کہ مجد کے دروازے پر

ایک مجمع ہے ہو آپس میں کہ رہے کہ معجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے اندااای شخص کو متولی معجد بناد یا جائے اور
تمام انتظائ اموراس کے سپر وکر دے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پیٹھاور جب آپ
نمازے فارغ ہو چکے توعرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے ہے آپ کو معجد کا متولی بنانا چاہج ہیں۔ آپ نے اللہ
تعالی عوض کیا کہ اے اللہ! ہیں آیک سال تک ریا کارانہ عبادت ہیں اس لئے مشخول رہا کہ جھے معجد کی
توالی عوائی کی عمادت ہیں آبیہ بوا، اب جب کہ ہیں صدق ول سے تیری عبادت ہیں مشخول ہواتو تیرے
عمام اوگ جھے متولی بنانے آپنچ اور میرے اور بید بار والنا چاہج ہیں، لیکن ہیں تیری عظمت کی قشم
کھانا ہوں کہ ہیں نہ تواب تواب قولت قبول کروں گااور نہ معجد سے باہر نظوں گا۔ یہ کہ کر پھر عبادت ہیں مشخول
عوائے۔

دنیاکی حقیقت بهره میں کوئی امیر آدی فوت ہو گیااور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی کو ملی ہو بہت خوبصورت تھی۔ لیک دن اس نے حضرت طبت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح ملک بن وینا کے ساتھ ہونا کہ ذکر النی اور و نیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں میری مدد کر سکیں۔ چنانچ طبت بنانی نے اس کاپیام مالک بن وینار تک پہنچاویا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو فرات کے مناباک میں ہوتا ہے اس لئے طاباق شدہ عورت سے دنیا کو طابق شدہ عورت سے نکاح جائز نمیں۔ آیک مرتبہ آپ کی درخت کے سامید میں آرام فرمار ہے تھا اور چیشم دید گواہوں نے بتایا کہ لیک سانپ زمی کی شاخ ہے آپ کو چکھا جمل رہا تھا۔

الكليف كاانجام راحت ، آپ اكثر فرما ياكرت كه من شركت جماد كاخوابش مند بول ليكن جب ايك موقع جماد كاخوابش مند بول ليكن جب ايك موقع جماد كا آياته محد كواليا بخار آياكه جائ كانام بن نه ليتا تفاد چنانچه اس غم من ايك شب به كتابوا سوگياكد اگر خداك نز ديك ميراكوئي مرتبه بو آتواس وقت بخار بهي نه آيا ـ پارخواب مين ديكهاكه تدائ خيبي سوكاك أگر آج توجماد كه ليخ چلا جاناتو قيدي بناليا جانا در كفار تجهسور كا كوشت كلاكر تيمادين بي براي كردية - المذابيه بخار تيم ساك المراقع مناليا جانا در كفار تيم و كرفدا كاشكرا داكيا ـ بيم من بيدار بوكر خدا كاشكرا داكيا ـ

کیفیت ولایت بکسی طدے آپ کامناظرہ ہوگیااور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے حتی کہ لوگوں نے بید فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلواد نے جائیں اور جس کا ہاتھ آگ ہے محفوظ رہے اس کو حق پر نشہور کیا جائے۔ چنانچے ایسان کیا گیااور دونوں میں ہے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچالوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں پر حق ہیں۔ لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ سترسال میں نے عبادت میں گزار دئے گر اونے جھے لیک طفر کے برابر کر دیا۔ نوا آئی کہ اے مالک! تمہارے ہاتھ کی برکت ہے تی ایک طحد

كابات بحى آك سے في كيا۔ اور اگروہ عما آك يس باتھ وال ويتاتو يقينا تھل جاآ۔

ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار ہوکر صحت یاب ہوئے تو کی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بیازار تشریف لے کیک مرتبہ جب آپ شدید بیمار ہوکر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشور بیازار تشریف لے کیک شور بیازہ والے آپ کو ایسا کو ڈالرا کہ در دو شور بیازہ والے آپ کو ایسا کو ڈالرا کہ در دو سرے ہی در کو دو تے جائیں۔ چنا نچہ دوسرے ہی دن کی جرم کی باواش بیس اس کے ہاتھ کا کرچورا ہے پر ڈلواد یے گئے، لیمن آپ کو اس کی حالت دکھے کر بہت رنج ہوا۔

منتول ہے کہ آیک توجوان بد معاش آپ کا ہمایہ تھا اور لوگ اس ہے ہت پریشان رہے، چنا نچہ آیک مرتبہ لوگوں نے آپ ہاس مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جاکر تھیجت قربل کی جانچہ اس نے مرتبہ لوگوں نے آپ کے ہوں اور کی کو میرے کا موں ہیں و فیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس نے فرما یا کہ ہیں یاد شاہ سے تیری شکایت کروں گاتواس نے جواب و یا کہ وہ بہت ہی کر یم ہا اور میرے خلاف کی بات نہیں نے گا۔ آپ نے قربا یا کہ آلروہ نہیں نے گاتو ہم الله وہ باوشاہ سے بھی بہت زیادہ کر یم ہے۔ یہ تو کر آپ والی اتفال سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ باوشاہ سے بھی بہت زیادہ کر یم ہے۔ یہ تو کر آپ والی آپ کے لیکن کچھ وہ تو لوگوں نے پھر آپ سے شکافیت کی اور آپ پھر تھیجت کر نے جائی ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ باوشاہ صدے زیادہ ہوگئے تو کو گوں نے پھر آپ سے شکافیت کی اور آپ پھر تھیجت کر نے جائی ہوئی اور اس نے کہا کہ بی اس نے کہا کہ بی اس نے بہت ہوں جو سے آواز آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ ہوں جو سے آواز میں کہ بی بی آواز کے متعلق تھے ہو چھنے آیا کہ بی بی تو ہوائی تھی ہوں جو سے آپ کر آب ہوں۔ اور پورا سامان فیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا جس کے بعد موائے مالک بن وینا کہ کہ بی دیا ہوں۔ اور پورا سامان فیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا جس کے بعد موائے مالک بن وینا کو بی تو تو اور آپ کے ایک کی دور مرف کے تو بی ایک خدات کی کرور مرف کے تو بی ایک وہ اور آپ کے ایکا کہ بی دیا ہوں اور مجھے غلم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت تی مالیا ہوتی ہا اور آب ہوں وہ اس کی رضا صرف عبادت تی طاف کام کرنے می آئٹ بھوں۔ یہ کہ کر ویا سے دفست ہوگیا۔

ایک مرجہ کی یمودی کے مکان کے قریب آپ نے کر اید پر مکان لے لیااور آپ نے جمرہ یمودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچے یمودی نے وشخی میں ایک اید بنوا یا جس کے ذریعہ پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالٹار ہتااور آپ کی نماز جگہ ناپاک ہوجایا کرتی اور بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کر آرہا۔ لیکن آپ نے بھی شکارت شیں کی۔ ایک ون اس یمودی نے خودی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنا لے کی وجہ سے

آپ کوٹوکوئی تکلیف نیں۔ آپ نے فرمایار نالہ سے جو غلاظت کرتی ہاس کو جھا ڈولیکرروزانہ دھوؤالنا جوں۔ اس لئے بھے کوئی تکلیف نییں۔ یمودی نے عرض کیاکہ آپ کو اتنی اذبت پر داشت کرنے کیابعد بھی بھی غصہ نمیں آیا فرمایا کہ خداتعالیٰ کا بہ حکم ہے کہ جو لوگ غصہ پر قابو پالیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ٹواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ من کر یمودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا ذہب بہت عمدہ ہے کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذبتوں پر مبر کرنے کو اچھا کما گیا ہے اور آن میں سے دل سے اسلام قبول کر تاہوں۔

صبط النس: آپ برسوں تک ترش یا جنمی چزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کورو کی روٹی ترید کر افطار کر لیا
کرتے، ایک مرتبہ بہاری بیں گوشت کھائے کی خواہش ہوئی تو ہازار سے گوشت کے تین پار پے ترید کر پطے،
لیکن تصلی نظی کی گئے محت کوسو گل کر فرہایا کہ اس نجھے کہ یہ دیکھو کہ آپ گوشت کیا کریں گے۔ آپ نے
لیک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرہایا کہ اس نفس ایس بھیے کی دعمتی کی وجہ سے اذبت نہیں دیتا بکہ تھے کو صبر کا
لیک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرہایا کہ اس نفس ایس بھیے کی دعمتی کی وجہ سے اذبت نہیں دیتا بکہ تھے کو صبر کا
مرتبہ حاصل کر اسے کے لئے ایسا کر تاہوں ناکہ اس کے بدلے تھے لازوال نعیت حاصل ہوجائے۔ پھر فرہایا
میں میں میں سے بالاتر ہے کہ جو محض چالیس دن گوشت نہیں کھانا اس کی عقل کر ور ہوجاتی ہے۔
بیس کہ بیس سال سے گوشت نہیں چکھا اور میر کی عقل بیس کوئی کو تابی نہیں ہوئی۔ بلکہ پچھے زیاد تی
بی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس محض نے پورے کا پور اقصائی سے آگر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچے
بی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس محض نے پورے کا پور اقصائی سے آگر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچے
تی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس محض نے پورے کا پور اقصائی سے آگر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچے
تی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس محض نے پورے کا پور اقصائی سے آگر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچے
تی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس محض نے پورے کا پور اقصائی سے آگر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچے
تی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس محض نے پور سے کا پور اقصائی سے آگر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے کی جس

آپ نے بھی مجور نیس کھائی اور نہ کھانے ہے نہ تو میراپیٹ کم ہوا اور نہ تسار اپیٹ بڑھ گیا بھن چالیس سال کے بعد کی مجور نیس کھائی اور نہ کھانے ہے نہ تو میراپیٹ کم ہوا اور نہ تسار اپیٹ بڑھ گیا بھن چوں کہ ایس سال کے بعد ایک مرتبہ مجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرما یا کہ اے نشس! میں تیری خواہش کی بھی پختیل نہ ہونے دوں گا اور جب خواب میں آپ کو مجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرما یا کہ نشس پر ہے پابندی ختم کر دے تو آپ نے بیداری کے بعد ایس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایک ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنا نچے نشس کشی کے لئے ہفتہ بھر کے روزے رکھے۔ اس کے بعد مجوری تو جو کی موری کو گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گئی ہے ہفتہ بھر کے روزے رکھے۔ اس کے بعد مجوری کو فی بعد کی موری کو گیا گئی ہوری کو گیا گئی ہوری کو گئی گئی ہوری کو گئی ہوری کی گئی ہوریوں کے مواکوئی ضیں کھانا اور ب کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کھا گئی تارے کا گئی ہوریوں کے مواکوئی ضیں کھانا اور ب کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کھا کہ تارے کا گئی ہوریوں کے مواکوئی ضیں کھانا اور ب سے کو کول روزہ رکھتے ہیں اس کے بیودی ہوئے کا شیب ہوریوں کے مواکوئی ضیں کھانا اور ب سے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کھا گئی تارے کا گئی ہوریوں کے مواکوئی ضیں کھانا اور ب سے کو کول روزہ رکھتے ہیں اس کے بیکھ کو آپ کے بیودی ہوئے کا شیب ہوریوں کے مواکوئی ضیر کھا مواف فرادیں۔ سے کو کول روزہ رکھتے ہیں اس کے کہ کو آپ کے بیودی ہوئے کا شیب ہوریوں کے مواکوئی ضیر کھا مواف فرادیں۔ سے

سنتے ہی آپ نے بوش میں آگر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ بغیر
سخبور کھائے ہوئے تو آپ نے بیود ہوں میں شامل کر دیااور اگر تمہیں کھالیتا تونہ معلوم کفار ہے بھی زیادہ میرا
مراانجام ہو یا۔ لہٰذا میں تسم کھاکر کہتا ہوں کہ اب بھی بحجور کانام بھی نہ لوں گا۔
سناہوں کا اگر ، آپ کسی مریض کی بیار پرسی کے لئے تشریف لے گئے اور وہ چو تکہ مرنے کے قریب تھا اس
لئے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی کیان وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے باربار دس اور گیارہ کہتارہا۔ پھر
جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا لیک بہاڑے اور جب میں کلمہ پڑھنے کا
جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا لیک بہاڑے اور جب میں کلمہ پڑھنے کا

جب آپ نے زیادہ اصرار کیاتواس نے کماکہ میرے سامنے آگ کالیک بھاڑ ہاور جب میں ظمہ پڑھنے کا قصد کر تاہوں تودہ آگ میری جائب جھپلتی ہے۔ آپ نے جب اوگوں سے اس کے متعلق پوچھاتوانموں بتایا کہ بیہ سود خور بھی تھااور کم تو لئے والا بھی۔ ایک مرتبہ بھرہ میں کسی جگہ آگ لگ گڑاور آپ جب اپنا عصاور جو تے لے کر چھت پر چڑھے تو تو گوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ بچھ تو آگ میں جل رہ جیں اور پچھ کود کر نظنے کی کوشش میں جی اور بچھ اپنا سامان تکالئے کے چکر میں جی ۔ بید دیکھ کر فرمایا کہ جلکے سیکل کوگ تو تجات پا

مے اور بھاری بحر کم لوگ بلاک ہوے اور قیامت کے دن بھی کی منظر ہو گا۔

خوف خدا ایک مرتبہ جعفری سلیمان آپ کے ہمراہ سفر چیس تضاور جس وقت آپ نے لیک اللہم لیک پڑھنا شروع کیاتہ آپ کے اور عشی طاری ہو گئی اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے عشی کا سبب
وریافت کیاتہ فرمایا کہ جس اس خوف ہے جہوش ہو گیاتھا کہ لالبیک کی آواز نہ آجائے۔ جب آپ ایاک
نعبدوایاک نستعین سے قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگریہ آجہ ترآن کی نہ ہوتی تو
جس مجھی نہ پڑھتا کیونکہ اس کا مقموم ہیہ ہے کہ اے اللہ جس تیری عبادت کرتا ہوں اور تھے ہے ہی مدد مانگل ہوں۔
جوں۔ طال کہ ہم نقس کے ایسے پہاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے

آپرات میں قطعا آرام نہیں برتے تھے اور ایک دن آپ کی صاحبرادی نے کہا کہ آپ اگر تھوڑی دیر آرام فرمالیاکریں قبہترہ ۔ آپ نے فرمایا کہ اے بٹی الیک طرف توہیں قبرالنی ہے ڈر آبوں اور دوسری جانب یہ اعریشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کمیں جھے سونا دکھ کر دالیں نہ ہوجائے لوگوں نے جب اس جملہ کامفہوم ہو چھاتو فرمایا کہ میں فعت توانلہ تعالیٰ کی کھانا ہوں اور اطاعت شیطان کی کر آبوں پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی میہ صدالگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے ؟ تواہے جھے ہے بدتر کوئی نے معرف ای

قول سے نگایا جاسکتا ہے۔ خورشناسی بھی عورت نے آپ کوریا کار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ بیس سال سے سمی نے میرااسلی نام لے کر نہیں پکاراتھا۔ لیکن شاباش تو نے آچی طرح پچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں مخلوق کو اچھی طرح پچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعاً خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بر کے اس لئے کہ میں نے ہراچھا ماہرا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا۔ لنذالوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد میں روز حشران سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔

اقوال زریں؛ فرمایا کہ جس تے امت کون کوئی فائدہ حاصل نہ ہواس کی صحبت کیافائدہ ؟ کیونکہ اللہ دنیاتہ فائدہ کی ونکہ اللہ دنیاتہ فائدہ کی طرح ہیں جو فلہر میں خوش رنگ اور باطن میں بدحزہ ہوتا ہے اور اس دنیا ہے اس لئے اجتناب بمتر ہے کہ اس نے علاء کو بھی اپنا آباجی بنالیا ہے۔ فرمایا کہ جو افو باتیں زیادہ کر آ ہے اور عباوت کم، اس کا علم قلیل، قلب اندھا، اور عمر رائیگل ہے کیوں کہ میرے نزدیک اخلاص سے بمتر کوئی عمل نہیں۔

فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی کو بذراجہ وجی تھم دیا کہ فرادی عصالے کر زمین پر چلو
اور ہرجد بداور عبرت انگیز شے کی جبچو کرو۔ اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعت کامشاہرہ کرتے رہوجب
علی ہوئے گئی نہ جائیں اور عصائوٹ نہ جائے۔ اس کامفہوم ہیں ہے کہ صبدا و فکرے کام لینا چاہتے جے
عربی کا ایک مقولہ ہے " وین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نری و آہتگی کے ساتھ مشغول رہو"
"اور تورات میں ہے کہ " میں ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نری و آہتگی کے ساتھ مشغول رہو"
آسانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اگر م کی امت کو دوالی تعتیں عطافر ہائی ہیں ہو جرائیل
اور میکائیل کو بھی عطافیوں ہوئیں۔ اول نعت ہیں ہے فاؤ کر ونی اؤ کر کم تم جھے یاد کر و میں جہیں یاد کروں
گا۔ اور دوسری نعت ہیں ہے۔ اوعونی استجب لکم تم جھے پکار و میں تہماری و عاقبول کروں گا۔ فرہایا کہ
قراو کیونکہ دنیا میں میراؤ کر بہت بڑی نعت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہو گا۔ فرہایا کہ
توراہ میں اللہ تعالی کا بیہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدایقین میرے ڈکرے دنیا میں آرام کے ساتھ دنیا گ
بعض آسانی کتابوں میں ہے کہ بو دنیا کو مجوب تصور کرتا ہے میرااد نی پر باؤاس کے ساتھ ہیہ ہے کہ میں
وزرو مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتابوں اور جو گھنی خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے شیطان اس
وزکر دمناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتابوں اور جو گھنی خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے شیطان اس
وزکر دمناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتابوں اور جو گھنی خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے شیطان اس

منقول ہے کہ کمی نے مرتے وقت آپ ہے وصیت کر نے کی خواہش کا ظہار کیا تو تر اللی پر راضی رہ مآکہ تجھے کوعذاب حشرے نجات مل سکے۔ پچر کمی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گنام گار تھا لیکن صرف حسن خیال کی وجہ ہے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔

صبر کاکھل بر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کواور حضرت مجرواسع کو بھشت کی جائب بجایا جارہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھومالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محدواسع۔ چنانچہ بید و کھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بھشت کیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محدواسع قومالک بن دینارس زیادہ عال و کال تھے مال مگد نے جواب دیا کہ تم سمجھ کہتے ہو محدواسع کے پہننے کے لئے دولیاس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، الذا صروضيط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے اس لئے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔

0--4

حضرت محرواسع رحمته الله عليه ك حالات ومناقب

تعارف. آپ عالم بھی تھاور عارف کال بھی۔ اور اپنے دور کے بے نظیر پرزگوں ہیں ہے ہوئے ہیں۔

نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت ہوئی۔ اور شریعت و طریقت پر بکساں عمل چرار ہے اور اس قدر قاعت پذیر ہے کہ

خلک رونی پانی میں محلول کر کھالیا کرتے اور فرباتے کہ خلک روفی پر قافع بھی قلوق کا محتاج نہیں ہو سکا اور

خدا اتعالی ہے مرض کیا کرتے کہ تواہی محبوب کی بائز بھی کو بھی مسکین رکھتا ہے، لیکن بھی علم نہیں کہ یہ مرتبہ مرتبہ کیوں عطاکیا گیا ہے اور جب آپ بہت ہی بھو کے ہوتے تو حضرت حسن بھری کے بمال پہنچ جاتے اور جو میسر

آنا کھالیے تا اور حضرت حسن کو بھی اس بے تعلقی پر بہت سمرت ہوتی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب وروز بھو کا

رہنے والا بھوک کی صالت میں بھی بھی کہی ذکر النی سے غافل نہ رہے۔

نفیوت: آپ نے فرمایا کہ دنیایس رہے ہوئے زیدافقیار کر داور حرص کو ترک کر دواور پوری محلوق کو مختاخ نصور کر کے بھی کسی سے اپنی احقیاج کاذکر نہ کر نااور اگر تم ان چیزوں کے پابندر ہوگے تو بے نیاز ہوجاؤگ اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دونوں جمان کی سلطنت حاصل ہوجائے گی۔

آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینارے فرمایا کہ دینار و در ہم پر نظر ڈالنے سے بیر زیادہ د شوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور بھی کمی کو برانہ کئے۔

ایک ون آپ فتیب بن مسلم کے یہاں اونی لباس میں تشریف لے مجے اور جب انہوں نے
پوچھاکہ آپ نے اونی کیڑاکیوں پتا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا۔ چرووسری مرتبہ سوال
کرنے پر فرمایاکہ میں زہد کامفہوم بتانا چاہتا ہوں لیکن اس لئے خاموش ہوں کہ کمیں اس میں اپنی تعریف اور
حالت فقر کے بیان کرنے سے کمیں اللہ تعالی سے حکوے کا پہلونہ لکل آئے۔

ایک مرحبہ اپنے صاحبزادے کو بہت سرور دی کو قرایا کہ تم کس شے پرنازاں ہو کہ اس قدر خوش ہو،

کیوں کہ تماری مال تووہ عورت ہے جس کویس نے ووسود رہم میں خریدا ہے اور تمهار اباپ خدا کی مخلوق میں ب برتب فر بعلام كل يزرناز كررب بو؟

خداشناس : آپ سے بعض او گول نے پوچھا کہ کیا آپ خداشناس ہیں، آپ نے بچھ دیر کے بعد فرما یا کہ خدا شناس توجيران اور كم سم بوكرره جانآ ب اورالله تعالى أكر جاب تواس كوعزت عطاكر ديتا ب بوجهي غير الله كي جانب توجه نمیں کرتا۔ لیکن خدار کی کوافتیار نہیں ہے اور سے کواس وقت سچانیں کما جاسکتا جب تک جم ور جا كابله مساوى نه موجيساك حديث شريف ميس ب- خيرالامور اوسطها برشے كاور مياني ورجدا تھا ہوتا

باب۔ ۲ حضرت حبیب عجمی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب حالات وتعارف: آپ صدق وصفار عمل بيرا، صاحب يقين اور كوش نشين بزر كول بين ب موت بين اور آپ کی ریاضیت و کرامت باندازه ب- ابتدائی دور پس آپ ستامیر تضاور الل اهره کوسود پر قرض دیا کرتے تھے۔ اور جب مقروض پر نقاضا کرنے جاتے تواس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول ند ہو جاتا۔ اور اگر کمی مجوری سے قرض وصول ند ہوتا تواپنے وقت ضائع ہونے کا مقروض سے حرجاند وصول کرتے اور اس رقم سے زعد کی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یمال وصولیابی کے لئے پہنچے تودہ گھر یہ موجود ند تھا۔ اس کی بیوی نے کماکہ ند تومیرا شوہر گھریر موجود ہاور ندمیرے پاس تمہارے ویے کے لئے کوئی چزے۔ البت میں نے آج ایک بھیزوج کی تھی جس کا تمام کوشت توقع ہوچ کالبت سریاتی رہ الياب- اگر تم چابوتوده يس تم ود على بول چناني آباس سرك كر گريني اور يوى سه كماك يه سرسود میں ملا ہے اس کو پکاڈالو۔ بیوی نے کماکہ گھرین نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلامی کھاناکس طرح تیار كرول؟ آپ كے كماك يس ان دونوں چيزوں كا يمى انتظام مقروض مفروض لوگوں ہے سود لے كركر تا مول اور سود بی سے بید دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھاناتیار ہوچکا تو ایک سائل نے آگر سوال كيا- آب ن كماك تير دين كالتمار عياس كالنسي باور مجه كالدي الاس والساس دولت مندنہ ہوجائے گا۔ لیکن ہم مفلس ہوجائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیاتو بیوی نے سالن تكاننا جلاليكن وہ جنديا سالن كى بجائے تول سے لېروز تقى اس نے شوہر كو آواز وے كر كماكد ديجمو تهاري کنجوي اور بد عني سيد کيا يو کيا ۽ آپ کويد و يکي کر عبرت حاصل بوني اور بيوي کوشلېديناکر کماک آج میں بررے کام ے آئب ہو آ ہول اور پید کہ کر مقروض لو کول سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے ك في الله واستدين بكوار كول بعد الله ويكوار في الرواد على الماثروع كاك عليده

ہٹ جاؤ حبیب سود خور آر ہاہے۔ کہیں اس کے قدموں کی خاک جم پرند پر جائے اور ہم اس جیسے بد بخت نہ بن جائیں یہ س کر آپ بہت رنجیدہ ہو تے اور حس بھری کی فدمت میں حاضر ہو گئے انسوں نے آپ کوالی نصیحت فرمانی کہ بے چین ہو کر دوبارہ تو بہ کی اور جب واپسی میں لیک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھا گئے لگا۔ فرماياك تم جى مت بعاكو، اب توجى كوتم بعاكنا جائ اكدليك عاصى كاسايه تسار اورند يرجا پرجب آپ آ گيو هي آئيس از كون كائشروع كياكدرات و عدو- اب حبيب آئي، وكر آرباب کمیں ایسانہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گر داس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گنگاروں میں ورج کر لے۔ آپ نے بچوں کامیہ قول من کر اللہ تعالی سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج تی میں نے توب کی اور آج بی تونے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا علان کر اویا۔ اس کے بعد آپ نے مناوی کروادی کہ چو محض میرامقروض ہووہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے، اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹادی اور جب کھے باتی ندر باق آخر میں ایک سائل پر اپنا کر = تک انار کر دے دیا۔ اور دوسرے سائل ك سوال ير آپ نے اپنى يوى كى چادر بھى ديدى۔ اس كے بعد دونوں مياں يوى تقريباً نيم بربن ے دہ مجے، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ اقمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے اور سے معمول بنالیاتھا كدون بين مخصيل علم كے لئے حسن بھرى كى خدمت بين پينچ جاتے اور رات بھرمشغول عبادت رہے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحح مخرج کے ساتھ اوائسیں کر کتے تھے اس لئے آپ کو مجمی کا خطاب دے دیا اليا- ايك مرتبه يوى في كماكه خور دونوش ك لي بكونه وكد كام كرناچا بياتو آپ مزدوري كر في ك لي گرے نکلے لیکن دن بحرعبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچ تو بیوی نے سوال کیا کہ کیالا سے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہےوہ بہت کرم والا ہاور اس کے کرم بی کی وجہ سے جھ میں اجرت طلب کرنے جرات ند ہو کی لیکن اس نے خود ہی ہدک دیا ہے کدوس یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی توپوري اجرت ديدون گا۔ پھرجب وس دن كے بعد آپ كويد خيال آياك آج گھر جاكر كيا جواب دول گاتو ایک طرف این تصور میں غرق علے جارہ تھاور دوسری طرف اللہ تعالی نے ایک بوری آنا، ایک وزج شدہ بری، تھی، شداور تین سودر ہم ایک فیمی شخص کے درید آپ کے گر پنچاد بے اور ساتھ بی بیام بھی دیا کہ حبیب سے کمہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچ جب آپ گرے دوازے رہنچ تو گھریں سے کھانے کی خوشبو آری تھی اندر جاکر ہوی سے صورت حال در یافت کی تواس نے پوراواقد اور پیغام آپ تک پینچاد یابیس کر آپ کوخیال آ یاک جب صرف دس يوم كى بي توجد كى رياضت كالله تعالى في تعم البدل عطافرمايا ب، تواكر زياده ولجمعى كے ساتھ عبادت کروں تونہ جانے کیاانعابات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں

غرق ہو گئے کہ متجاب الدعوات کے ورجہ تک پہنچ اور ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔

کر امات بنک مورت کرید وزاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرائی ہم ہوگیا ہے جس کی وجہ سے کہ کہ دو ورہم ہے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرما یا کہ جاؤ تھم الائی آگیا ہے۔ چنا نیچ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھاتو کمال چلا گیا تھا۔ لڑکے نے کما بیل تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لئے بازار بھیجا۔ راستہ میں اچات ایس کو کلے دگا کر پوچھاتو کمال چلا گیا اچات ایس کے بازار بھیجا۔ راستہ میں اچات کی آئی کہ جو تھے یہاں تک اڑا کرلے آئی اور میں نے کسی کنے والے کوسنا کہ اے ہوااس کو گھر پہنچا دے۔ اس کے بعد حضرت گھر پہنچا دیا ۔ اس کے بعد حضرت گھر پہنچا دیا ۔ اس کے بعد حضرت فریدالدین مطار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اتن بھلت کے ساتھ ہوانے کس طرح پہنچا دیا تواس کا بھی جواب ہے کہ جب حضرت سلیمان کا تخت ایک دن میں ایک مقابلہ میں پکھے شیں ہے۔ تخت آن واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ واقعہ اس کے مقابلہ میں پکھر شیں ہے۔ مشاب اور بلقیس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ واقعہ اس کے مقابلہ میں پکھر شیں ہے۔

بھرہ میں ایک مرتبہ شدید قط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر کھانا فریاء میں تقلیم فرما یا اور ایک تھیلی تکیہ کے بیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے والا آ ٹا تواس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔

تحدید کے پیچر کھی۔ جب بوئی فرس مینے والا ایا واس بین سے نقال کر دیے جائے ہے۔

وکول ، آپ کارکان بھرے کے چوار ہے پر تھاور ایک دن آپ نے کپڑے انکال کرچور اہے پر دکھ دیے اور
خود کمیں نمانے کے لئے چلے گئے۔ انقاق سے حس بھری کااس طرف سے گزر ہواتو آپ نے ان کالباس
شاخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو جب بجمی کمیں پھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہو گاور اس
خیال کے تحت آپ کپڑوں کی تفاظت کے لئے وہاں ٹھمرے دہے۔ اور جب جبیب بجمی واپس آئے تو حضرت
خیال کے تحت آپ کپڑوں کی تفاظت کے لئے وہاں ٹھمرے دہے۔ اور جب جبیب بجمی واپس آئے تو حضرت
حس بھری سے پوچھوڑ
کی چھوڑ کیا تھا کر کے باتا تو کیا ہوتا ؟ انہوں نے کہا کہ ای بھروے پر چھوڑ کیا تھا جس نے حفاظت
کے لئے آپ کو یمان جگ پہنچادیا۔

منقول ہے کہ حضرت جس بھری ایک مرتبہ حبیب بیجی کے پاس تشریف لے گئے قان کے بہال جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سائنگ موجود تھاوہ ی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیااور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا توایک سائل آپنچا، تو حضرت حبیب بیجی "نے دوروٹی آپ کے سامنے سے اٹھاکر سائل کو دیدی ۔ اس پر حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ تم میں شائنگی تو ضرور ہے لیکن علم شیں ۔ کیا تہیس بید معلوم شیں کہ معمان کے سامنے ہے اس طرح پوری روٹی اٹھاکر شیں دینی چاہئے بلکہ ایک کلوا توڑ کر وے دیتے۔ یہ من کر وہ

خاموش رہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سرپر خوان نعت دکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں تمام قتم کے نفیس کھانے موجود سے اور کھانے موجود سے اور کھانے موجود سے اور کھانے سے اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بھری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹے گئے۔ اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بھری سے فرمایا کہ آپ کا شار نیک لوگوں میں توضرور ہوتا ہے لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بست بھتر تھا۔

مقام رضائے اللی ایک مرتبہ حسن بھری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے بہاں پہنچ لیکن آپ نماز کے لئے کھڑے ہو تھے اور حسن بھری نے جب ویکھا کہ آپ الحمد کے بچائے الہمد چھوٹی ہے قرات کر رہے ہیں تو یہ خیال کر کے کہ آپ چو تکہ قرآن کا تلفظ سجے اوائیس کر کتے اس لئے آپ کے چھے نماز نہ پڑھئی چاہئے۔ چنا نچے انسوں نے علیحد و نماز پڑھی لیکن اس رات کو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب بواتو آپ فیاہئے ۔ چنا نچے انسوں نے علیحد و نماز پڑھی لیکن اس رات کو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب بواتو آپ نے عرض کیا کہ یااللہ ایجری رضا کا ذراجہ کیا ہے ؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام خیس سمجھا۔ آپ نے پوچھاوہ کون می رضا تھی ؟ ارشاد ہوا کہ آگر تو نماز میں حبیب تجی کی افتداء کر لیتاتو تیرے لئے تمام عمر کی نماز دوں سے بہتر تھا کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی جب کہ دولی کی نیت نہیں دیکھی

منقول ہے کہ آیک مرتبہ حس بھری تجاری ہے معلومات کیس توانبوں نے جیتے ہوئے دھڑت حبیب بجی کی معلومات کیس توانبوں نے صاف صاف تبادیا کہ حسن عباوت گاہ کے اندر ہیں لیکن پورے عبادت فانے کی تلاشی کے باد ہو دہمی دھڑت حسن کا سراغ نہ کل سکا اور دھڑت حسن قرائے ہیں کہ سات مرتبہ ساہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن بجھے نہ و کھے تھے۔
پھر ساہیوں نے دھڑت حبیب نے کما کہ تجاری تم کو جھوٹ ہو لئے کی سزا دے گا۔ آپ نے قرایا کہ حسن پھر ساہیوں نے دھڑت حبیب کما کہ تجاری تم کو جھوٹ ہو لئے کی سزا دے گا۔ آپ نے قرایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے لیکن آگر وہ جہیں نظر شیں آئے تواس بیس میراکیاتھ سور ہے۔
پیر نے باہر فکل کر دھٹرت حبیب کما کہ تھا کہ دھٹرت حسن نے باہر فکل کر دھٹرت جبیب کما کہ تا ہوئے کہ وہوں نے تواس دیا گئی کہ دو تو تھا گئی کہ دو تو تھا گئی ہوئے کہ اور دو میا ہوئے کہ باز میں جموث سے کام لیتا تو پھر یقینا ہم دو تو تھا گئی ہوئے کا کہ اور خطرت حسن نے بوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سیاہیوں کو نظر نہ آس کے آپ محقوظ رہے آگر میں جموث سے کام لیتا تو پھر یقینا ہم دو تو تھا کہ تاری کی دو تھا ہے۔ تو تی ان کی حفاظت کر نا۔
سے جس سیاہیوں کو نظر نہ آس کا ۔ آپ نے قرایا کہ دوس کو تھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں ان سیار سول پڑھ کر اللہ تعالی سے تو تھا کہ کر دوس کو تھر کے بارے تھے تو در یا تھا کہ دوس کے تھا تو در یا تے دیا گئی دوس کی قطر کے کار کیا۔ تھی قودر یا تے دیا کہ کر نا ہے۔ تو تی ان کی حفاظت کر نا۔
سے میں ان کی قضیلت ، حضرت جس بھری کہتی تشریف لے جارے تھے تو در یا تھا کہ کرنا ہے۔

حضرت حبیب سے ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھا کمال کاقصد ہے؟ حضرت حسن نے کماکہ وریا پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرما یا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور كرواورالله يراعمادكرك يانى كاويرروانه بوجاؤ - بدكرخود بانى كاوير چلتے بوئ روسرے تنارے ر جا پنجے مید کیفیت د کھے کر حضرت حسن پر عثی طاری ہو گئی اور ہوش آنے کے بعد جب او گوں نے غثی کاسب وریافت کیاتوفرمایا کہ صبیب کو علم میں نے سکھایا لیکن اس وقت وہ مجھ کونفیجت کرے خور پانی کے اور رواند ہوگئے اور ای دہشت ہے جھے پر عثی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر بل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گااور اگر یں اس وقت بھی محروم رہ کیاتا کیا کیفیت ہوگئی۔ پھر آپ نے دوسری طاقات یں حضرت حبیب سے پوچھا کہ تھیں یہ مرتبہ کیے حاصل ہوا؟ فرما یا کہ میں قلب کی سابق دھو تا ہوں اور آپ کاغذ ساو کرتے دہے ہیں۔ بياس كرآب في فرماياك صدحيف دوسرول في ميرب علم كافائده الهاياليكن جي كو كيون لل سكا- حفرت عطار فرماتے ہیں کد اگر کسی کوید شک ہو کہ حبیب تجی کامقام حضرت حسن بھری سے بلند تھاتو یہ اس کی غلطی ہے کیوں کداند تعالی نے علم کو ہر شے پر فضلیت عطافر مائی ہے اسی وجہ سے حضور اکر م سے خطاب کرتے ہوے فرمایا کہ قل رب زونی علاے ہی کہیں کداے میرے رب! میرے علم میں زیاوتی عطا کراور جیسا کہ مشائخ كاقول ب كه طريقت ميں چود جوال درجه كرامت كاب اور افحار جوال اسرار ورموز كا- كيونك کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار ورموز کا عقل و فکر سے جیسا کہ حضرت سلیمان کی حومت ہر شے ر مقی، لین اتباع حضرت موی کی کرتے تھے اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجے بیشانس کی کتاب پر عمل پیرار ہے۔

حضرت امام شافعی اور حضرت امام صبل کمی جگد تشریف فرما تھے کد حضرت حبیب مجمی بھی انقاق سے وہاں پہنچے گئے۔ انہیں دیکھ کر امام صبل آنے کہ کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا۔ لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ او گوں سے کیاسوال کروگ ان کاتو مسلک ہی جدا گانہ ہو تا ہے لیکن منع کرنے کے بوجود انہوں نے بیہ سوال کر ڈالا۔ جس شخص کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہواور بید بھول گیا ہو کہ کون می نماز قضا ہو گئی آتھا کہ علی کرنا چاہتے ؟ حضرت حبیب مجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی تضاکر سے اس لئے کہ وہ فداسے عافل ہو کر اس قدر سے او بی کامر تکب کیوں ہوا۔ بیہ س کر امام شافعی آنے کہاکہ میں نے اس لئے منع کیا تھاکہ ان او گوں سے کوئی سوال نہ کرو۔

ایک مرتبہ آریکی میں آپ کہا تھ سول گریزی۔ ای وقت غیب آپ کامکان منور ہوگیا۔ چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنانسیں چاہتا۔

لك كنيزيس سال تك أب كيسال رى كيكن مجى أب فياس كاچره نسين ديكهاورايك دن اى كنيز

نے فرمایاؤرامیری کنیز کو آواز دے دو، اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ تمیں برس میں میراخیال سوائے اللہ تھالی کے کسی اور طرف نہیں گیا۔ یکی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔

جسودت آپ کے سامنے قر آن کی تلاوت ہوتی توصطرب ہوکر گربیدوزاری کرنے لگتے لیک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قر آن کامفوم کس طرح مجھے لیتے ہیں جب کہ بید عربی زبان میں ہے اور آپ مجمی ہیں فرمایا

كه ميرى زبان كوعجى بيكن قلب عربي ب-

ایک مرتبہ آپ کمی کونے میں پیٹھے ہوئے کمدر ہے تھے کہ جس کاقلب جھے ہمرور نہ ہواس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی اور جس کو جھے سے انس نہ ہواس کو کسی سے انس نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوٹ نشین ہوکر و نیائے تمام امور سے دستبردار ہوچلے ہیں توبیہ بتائے کدرضا کس شے ہیں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف ای قلب کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔

ر کور کر بی ب بنده کی اور کا با کا اور کا با کا اور کا کا بین عمدہ کیاں زیب تن کئے جنت میں شکتے ہوئے گئے۔ ایک خونی تختید ار پر چڑھا یا گیا توان کا اس کے جو کے دیکھا اور جب اس نے کہا تھا کہ کا کہ سول دیتے وقت حبیب مجمی او حر آ نگلے اور میری جانب متوجہ ہوکر وعائے مفخرت فرمائی میداسی دعائے مفخرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔

4---

حضرت ابو حازم مكى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. آپ مخلص اہل تقوی میں سے تھے۔ مشائخ کے مقتدا اور فقر و غنا کے حامل تھے۔ مجاہدات و مشاہدات میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ اور آپکا کلام لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہو آتھا۔ طوالت عمر کی وج سے بہت سے مشائخ کی اقد افر ہائی ۔ انہیں میں عثمان کی بھی اپ کے مداحوں میں سے تھے۔ یوں تو آپ کا تذکر و بہت می کتب میں ہے لیکن ہم حصول سعاوت کے لئے مختفرے حالات بیان کے دیے ہیں۔ آپ کو بہت سے سحابہ "کرام کے علاوہ حصرت انس " بن مالک و حصرت ابو ہریرہ" سے شرف نیاز حاصل ہوا

ار شادات بشام بن عبدالملک نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کون ساعمل ہے جس کے ذریعہ نجات حاصل ہو سکے ؟ فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہواس کو طال جگہ ہی خرچ کرو۔ اس نے کما کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے ؟ فرمایا کہ جس گوجنت کی خواہش اور جہنم کاخوف رکھتے ہوئے رضائے خداوندی کی طلب ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے کہ و نیاسے اجتماب کرو، کیوں کہ جس نے سنام کہ جو عبادت گزار و نیا کو

محبوب تصور کرتا ہے اس کوروز محشر کھڑا کر کے ملائکہ بیہ منادی کریں گے کہ بیروہ محض ہے جس نے اللہ تعالى كى ناپندىدە شے كوپندكيا- فرماياكدونيايس ايسى كوئى شے نہيں جس كانجام غم واندوہ ند ہو- كيونكدونيا میں ایمی کوئی چیز پیداشیں کی گئی جس کا انجام حزن وملال نہ ہواور دنیاکی حقیرے حقیر شے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بوی چیز بھی توجہ کا باعث نمیں بنتی۔ فرمایا کہ تمام چیزوں کا دارومدار صرف دو چیزول پر مخصر ہے۔ لیک تو دہ جو میرے لئے ہے اور دوسری دہ جو میرے لئے قبیل ہے۔ خواہ میں اس شے سے کتناہی دور نہ بھاگوں پھر بھی وہ جھے تک پہنچے گی اور جو دوسروں کے لئے ہے خواہ میں اس کے حصول میں کتفی ہی سعی کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہر کڑ حاصل شیں ہو سکتی۔ فرما یا آگر میں وعا كرنے سے محروم ہوجاؤں تواس كى عدم قبوليت سے جھ پر شديد مشكلات آبيس۔ فرما ياكدا سے لوگوا تم ایے دور کی پیدادار ہوجو فعل کو چھوڑ کر قول پر راضی ہوجاتے ہیں اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے كادور ب- اس كے تم يد ترين او كول يس اور بسترين دوريس مو-

ایک مخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا که میرا حال الله تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنااور مخلوق ے بے نیاز رہنا ہاور جو خداتعالی سے راضی ہو تا ہوہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے۔ آپ کی بے نیاز ی کا بید عالم تفاکدایک دن قصاب کی د کان کی جانب ہے جس کے پاس بہت عمدہ گوشت تھا، گذر ہوااور آپ کی نگاہ كوشت كاطرف الله كلى اقتصاب نے عرض كياك بهت نفيس كوشت ب فريد ليجئ - فرما ياك ميرے پاس رقم نمیں ہے اس نے عرض کیا کہ قرض لے جائے۔ فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو قرض کی مہلت پر قوراضی کر لوں اس نے کماکہ بس اس عم میں آپ سو کھ گئے اور بڈیاں نکل آئیں۔ فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے

كيروں كے لئے بہت كافى شيں۔

لك بزرك في كاتصد كر ك بغداد من ابو حازم علاقات كے لئے منچ تو آپ آرام فرمار ب تھے۔ چنانچہ کچھ دیر انظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے توفرما یا کہ میں خواب میں حضور اکرم کی زیارت ے مشرف ہوااور حضور نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی والدو کے حقوق نظرانداز ندكرين كونك يدج كرنے ي كيس زياده بهتر ، لنذاوالي جائے اور والده كى خوشى كاخيال ركھيے۔ چنانچہ وہ ج کاقصد ترک کر کے والی ہو گئے

حضرت عتبه بن غلام رحمته الله عليه کے حالات و مناقب تعارف. آپ کاشرابل باطن اور اہل کمال میں ہو آب اور آپ حضرت حسن بصری کے علاندہ میں سے تھے اور آپ كاطريقه مقبول خاص وعام تفا-

راضی برضائے اللی: ایک مرتبہ حن بھری کے ہمراہ دریائے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اور چنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھے کر حضرت حسن جرت دورہ گے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرجبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ آپ توصرف وہ کرتے ہیں جس کا تھم دیاجا آپ کین میں وہ امور انجام دیتا ہوں جواللہ تعالیٰ کا خشاہو آپ اس کا مطلب یہ تھاکہ آپ ، کر تسلیم ورضامیں خرق رہے تھے۔

احساس زیال: آپ اس طرح آب ہوئے کہ کسی خیبین عورت پر فریفتہ ہوئے اوراس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ چنا نچے اس نے اپنی کنیز کے ذریعہ دریافت کر ایا کہ آپ نے میرے جم کا کون ساحمہ دیکھا ہے؟ آپ نے کہاتمہاری آ تکھیں دکھے کرعاشق ہوا ہوں۔ اس جواب کے بعداس نے اپنی ووٹوں آ تکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں دوانہ کرتے ہوئے کنیزے کملوایا کہ جس چزیر آپ فریفتہ ہوئے سے وہ حاضریں۔ یہ دکھے کر آپ کے اوپرایک ججیب حالت طاری ہوگئی اور حسن بھری کی خدمت میں پہنچ کر گئیب ہوئے اور فیوض باطنی ہے بھرہ ور ہوگر مضغول عبادت رہے، خودا ہے ہاتھ ہے جو کی کاشت کرتے کا دوخود جی اپنے ہے جو کی کاشت کرتے کے اور خود جی اپنے میں خلک کر لیا کرتے اور پورے ہفتہ ایک ایک کلید کھا کر عبادت میں مضغول رہے اور فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لئے جانے ہے کر ان کانیوں کے سامنے شرم آتی ہے۔

اوگوں نے آیک مرتبہ موسم سرمامیں صرف آیک کرتے میں دیکھااور اس کے باوجود آپ کاچھم بسینہ ے شرابور تھا، اور جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزری کہ میرے یماں کچھے معمان آئے اور انہوں نے باداجازت میرے ہمایہ کی دیوار میں سے تھوڑی ہی مٹی لے لی، چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظراس کی دیوار پر پرتی ہے تو میں شرمندگی سے ایسینہ بپینے ہوجا آبوں۔ حالانکہ میراہمایہ معاف کر چکا ہے۔
معاف کر چکا ہے۔

اوگوں نے عبدالواحدین زید ہوال کیا کہ آپ کی ایے فرد ہواقف ہیں جواپے حال ہیں مت رہے ہوئے دوسرے کے حال سے بے خبررہے۔ فرمایا کہ ہاں، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ وہ ابھی آیا ہے چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ تشریف لے آئے اور لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس ملاقات ہوئی توجواب دیا کہ مجھ کو تو گوئی شمیں ملا۔ حالاتکہ آپ بازار کی جانب سے آرہے تھے۔

آپند بھی عمدہ کھانا کھاتے اور نہ بھی اچھالباس پنتے۔ آیک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا ے متبہ ابنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا کہ میری خواہش توبیہ بکدروز محشر مجھ پر رحم کیاجائے جو بھش کے لئے سود مندہو۔ و نیاتو چندروزہ ہے آگر یہاں کی تکایف سے قیامت کی تکایف کا زالہ ہوجائے توبزی خوش بختی

-4

متواتر کی رات بیدار رہ کریہ جملہ دہرات رہ کداے اللہ ! خواہ مجھ کوعذاب میں جتلا کر یا معاف فرما وے ہر حال میں تو میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کویہ گئتے دیکھا کداے عتبہ! میں تم پر فریفتہ ہوگئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بھی ایسا کام نہ کرنا ہو جماری جدائی کی شکل میں نمواد ار ہو۔ فرمایا کہ میں تو ونیا کو طلاق دے چکا اور تجھ سے وصال کے وقت بھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔

کر امت : ایک مرحبہ کمی نے عرض کیا کہ جھے ہے بہت ہوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں اگر اپنی کوئی کر امت و گھادیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آزہ مجبور ک خواہش ہے حالانکہ وہ محبور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لے اور ایک آزہ محبور ہے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔

سفر آخرت؛ ایک ون حضرت ساک اور حضرت و والنورین حضرت رابعد بھری کے بہاں تشریف فرما تھے
حضرت عقبہ نیالباس زیب تن کے آگر تے ہوئے پہنچ تو حضرت ساک نے پوچھا کہ یہ آج کہی چال چل رہ
ہو؟ فرمایا کہ بیرانام غلام جبار ہاس لئے آگر کر چل رہا ہوں اور یہ گہتے ہی خش کھا کر زبین پر گر پڑے اور
جب لوگوں نے پاس جاکر دیکھا تو آپ مردہ تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ نصف چرہ
ساہ پڑ گیا ہے اور آپ سے جب اس کا سب وریافت کیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علمی میں بڑے
داڑھی مو چھوں والے ایک خوبھورت لڑک کو غور سے دیکھا تھا چنا نچ جب مرنے کے بعد جھے جنت کی
جانب لے جایا جارہا تھا تو جنم سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رضار پر کا شتے ہوئے کہا کہ بس ایک
جانب لے جایا جارہا تھا تو جنم سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رضار پر کا شتے ہوئے کہا کہ بس ایک
خواب ہے جایا جارہا تھا تو جنم سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رضار پر کا شتے ہوئے کہا کہ بس ایک

باب- ٩

حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیها کے حالات و مناقب تعارف. آپ خاصان خداوندی اور پر دہ نشینوں کی مخدومہ ، سوختہ عشق قرب اللی شیفتاور پاکیزی میں مریم عانی تنسی اگر معترض مید کے کہ مردول کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیاتواس کا جواب یہ ہے۔ کہ حضوراکرم م نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالی صورت کے بجائے قلب کو دیکتا ہے "اس لئے روز محشر تمام محاب صورت کے بجائے قلب کو دیکتا ہے "اس لئے روز محشر تمام محاب صورت کے بجائے نیت پر ہوگا، المذابع محارت یاضت وعبادت میں مردول کے مماثل ہواس کو بھی مردول کی کا داجائے گاتے ہے۔ کہ جب یوم حماب میں مردول کو پکارا جائے گاتے ہیں۔

قبل مریم آگر بوهیں گی۔ دو سراجواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بھری حضرت حسن بھری کی مجالس میں شرکت نہ کر تمیں تو شاید آپ کے تذکر ہے کی ضرورت ہیں نہ آئی۔ لیکن اس کتاب میں جن بزرگوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں وہ بطور تو حیہ بیان کئے گئے جس میں من وتو کا کوئی اخیاز باتی ضمیں رہتا، اور یو علی فار مدی کے اس قول کے مطابق مرد و زن میں فرق کرنا ہے سود ہے کہ نبوت عین عزت و وفعت ہے اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی اخیاز نبھیں، اس طرح ولایت کے مراتب بھی ہیں جن میں مرد و زن کا اخیاز نبھیں ہو آباور چونکہ رابعہ بھری باختبار ریاضت و معرفت میں ممتاز زمانہ تھیں اس لئے تمام الل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذک عزت تھیں اور آپ کے احوال اہل ول حضرات کے لئے زیر دست جب کا درجہ رکھتے ہیں۔

پیدائش وجہ تسمید، ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یمان نہ توا تا تیل تھاجس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نه اتنا کیزا تھا جس میں آپ کولیدنا جا سکتا، حتی که بد حالی کاب عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نه تھاورچونکہ آپائی تین بہنوں کے بعد تولد ہوئیں ای مناسبت ہے آپ کانام رابعدر کھاگیااورجب آپ کی والده نے والدے کماکہ بروس میں سے تھوڑا ساتیل مانگ لاؤ تاکہ گر میں کچے روشنی ہو جائے تو آپ نے شدیدا صرار پر بساید کے دروازے پر صرف باتھ رکھ کر گھر جس آے کہد دیا کہ وہ دروازہ نسیں کھولٹا کیوں ك آپ يد عمد كر يك تف كد خدا كے سوا بھي كى سے كچھ طلب ندكروں گا۔ اى پريشاني ميں نيند أعمى أوخواب میں حضور اکرم کی زیارت ہوئی اور آپ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری بید بھی بہت ہی مقبولیت عاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری است کے لیک بڑار افراد بخش دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور تے فرمایا کہ والئی بھرہ کے پاس ایک کاغذر تحریر کر کے لے جاؤ کہ توہر یوم ایک سومر تبہ جھے پر ورود بيجاب اورشب جعين چارسومرتبه ليكن آج جعدكى جورات كزرى باس بين تؤور وو بيجنا بحول كيا-للذا بطور كفاره حال بذاكو جار سوويناروب وعدالي في كوبيدار بوكر آب بت روئ اور خط تحرير كرك وزبان کے ذراید والی بھرہ کے پاس بھیج دیا، اس فے متوب بڑتے ہی تھم دیا کہ حضور اگرم کی یاد آوری کے شکرانے میں وس بزار درہم تو فقراء میں تقسیم کر دواور چار سو دیٹار اس شخص کو دیدو. اس کے بعد والی بھرہ تفظیما خود آپ سے ملاقات کرنے پنجااور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا كرے مجھے مطلع فرمادياكريں جنائي انهول فے چار سووينار دے كر ضرورت كاتمام سلمان خريد ليا-حالات برابعد بقرى فيجب بوش سنبطال توالد كاسار اسرائه كيا ورقط سال كي وجدت آپ كي تينون بنين بحي آپ عدا بوكرند جائي كهال مقيم بوكتين. آپ جي ايك طرف كوچل دين اورايك ظالم نے پاؤكر زبروسی آپ کوایل کنیر بنالیا. اور کھے ونوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروشت کر دیا. اور اس مخص نے

اپ گر اکر بے حدمشقت آمیز کام آپ سے لیے شروع کردیے۔ ایک مرتبہ آپ کمیں جارہی تھیں کہ کی

عامرم کو اپ مامنے و کھے کر استے زورے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سربسجو دہو کر

عرض کیا کہ یااللہ! ہیں ہے یارور و گار پہلے ہی ہے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے اس کے ہاوجو دہیں تیم کی

رضاجا ہتی ہوں ، چنانچ ندافیمی آئی کہ اے رااجہ! خمکین نہ ہو کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہو گاکہ مقرب فرشتے

بھی جھے پر رشک کریں گے۔ یہ من کر آپ خوشی خوشی اپنیا کہ کے یماں پہنچ گئیں۔ اور آپ کا یہ معمول

رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں ، اور ایک شب جب آپ کے مالک کی

آگھ کھی تواس نے چرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک گوشیں کہ آپ کو سربسجو د پایا اور

معلق نور آپ کے سرپر فروز اں دیکھاجب کہ آپ اللہ تعالی سے یہ عرض کر دی تھیں کہ آگر میرے ہی میں ہوتا

تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی گئین چونکہ تو نے بھے فیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لئے میں تیری بادگاہ

میں دیرے حاضر ہوتی ہوں ، یہ من کر آپ کا آقابت پریشان ہو گیا اور سے عمد کر لیا کہ بھے توائی ضدمت لینے

میں دیرے حاضر ہوتی ہوں ، یہ من کر آپ کا آقابت پریشان ہو گیا اور بیہ عمد کر لیا کہ بھے توائی ضدمت لینے

میں تو میرے لئے باعث سعاوت ہے۔ دیا نچ شبہ ہوتے تی آپ کو آزاد کر کے استدعائی کہ آپ میس قیام

میں تو ہی جا ہے النے ان کی فدمت کرتی چاہے۔ دیا نچ شبہ ہوتے تی آپ کو آزاد کر کے استدعائی کہ آپ میس قیام

فرائیں تو میرے لئے باعث سعاوت ہے۔ ویہ آپ آگر کمیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو افتیار ہے۔ یہ من قرائی ہو تھی ہونگل آئیں اور ذکر و شفل میں مضفول ہوگئیں۔

آپ شب وروز میں ایک ہزار رکعت پر حاکرتی تھیں ، اور گاہے بگاہے حسن بھری کے وعظ میں بھی مرکب ہوتیں آپ شوی ہوتی ہوگئے۔ ہوتی ہوگئے ہوتی ہوتی آپ گاتی بجاتی تھیں۔ بعد میں آئے ہوکر جنگل میں گوشہ نشین ہوگئیں۔ پھر جس وقت سفرتج پر روانہ ہو تھی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کر ور تھا اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو تھیں تو وہ راستہ ہی میں مرگیا ، بید دکھے کر اہل تافلہ آپ کو تھا وہیں چھو ڈکر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بار گاہ التی میں عرض کیا کہ نادار وعا بڑے ساتھ کی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا۔ پھر استے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور جھ کو جنگل میں تھا چھو ڈ دیا گیا ایسی آپ کا تھی وہ تم بھی نہ ہوگئیں۔

ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ واز کے بعدیش نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بادار میں فروخت
ہوتے پہش خود و یکھا۔ اس معلوم ہو آہے کہ آپ کی دعلی پر کت ساس کی عمر طویل ہوئی جب آپ کہ
معظمہ پنچیں تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے الفجاکی کہ میں اس لئے ول گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو
خاک سے ہوئی اور کعبہ پھرے تھیر کیا گیا لئذا میں تھے سے بلاواسطہ ملاقات کی خواہش مند ہول، چنانچہ
بلاواسط اللہ تعالی نے تخاطب کر کے فرما یا کہ اب رابعہ اکیا تظام عالم درہم برہم کرکے تمام اہل عالم کا خوان
اپنی گرون میں لینا چاہتی ہے ؟ کیا تھے معلوم نہیں کہ جب موی " نے دیدار کی خواہش کی اور ہم

نے پی تجلیات میں سے ایک چھوٹی جی طور سیناپر ڈالی توہ پاش پاش ہو گیا. اس کے بعد آپ دوبارہ بچ کو تکئیں تودیکھا کہ خاند کعبہ خود آپ کے استقبال کے لئے چلا آر ہا ہاور آپ نے فرما یا کہ جھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ کمین کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداو ندی کے دیدار کی تمثاہے۔

حضرت ابراتيم اوجم جبب سفرج يروانه بوئ توبرگام يردور كعت نماز اداكرت بوئ جلاار مكمل چورہ سال میں مکد معظمہ پہنچے اور دوران سفریہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ توقد موں سے چل کر پہنچتے ہیں ليكن يس سراور الم كھول كے بل پينچول كا۔ جب كمين وافل ہوئے تووہاں خاند كعب غائب تھا، چنانجد آپ اس تصورے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بسارت زائل ہو چی ہے۔ لیکن غیب سے ندا آئی کہ بسارت زائل نسیں ہوئی بلکہ کعبدایک ضعیفہ کے استقبال کے لئے گیاہوا ہے۔ یدین کر آپ کواحساس ندامت ہوااور الربية كنال عرض كياكه يالله وه كون بستى بي ؟ ندا آئى كه وه بهت بى عظيم المرتبت بستى ہے۔ چنانچہ آپ كى نظر النمي تؤويكها كدسامنے سے حضرت رابعد بصرى لائفى كے سارے چلى آر بى بيں اور كعبدا في جگه بينج جاكا باور آپ نے رابعد بھری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں در ہم برہم کرر کھاہے ؟ جواب ما کہ میں نے تونيس البة تم نے ليك بنكامه كراكر ركام جوچوده يرس بس كعبد تك پنچ بو- حضرت ابراتيم اديم نے كماكدين بركام يردوركعت نفل يرهنابوا آيابول جس كاوجداتى آخير يعيار رابعد في فرماياكد تم نے نماز بڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں مجزوا تھار کے ساتھ یمان تک پینی ہوں۔ پھرادا لیگی ج کے بعداللہ تعالی سے رو کر عرض کیا، تو سے ج رہمی اجر کاوعدہ قربایا ہے اور معیبت پر صر کرے کا بھی۔ لنذا اگر تومیراج قبول شیں فرما آ و پھر مصیت پر صبر کرنے کا بی اجر عطاکر دے، کیوں کہ جج قبول ند ہونے سے بڑھ کر اور کون ی معیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بھرہ واپی ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئیں اور جب دو سرے سال جج كازمانه آ ياتوفرها يا كزشته سال تؤكعب في ميراا متقبال كياتها - اوراس سال بين اس كاستقبال كرون گی چنانچ بھے فرندی کے قول کے مطابق ایام ع کے موقد پر آپ نے جگل میں جاکر کروٹ کے بل او حکنا شروع کر و یا ور مکسل سات سال کے عرصد میں عرفات پینچیں اور وہاں فیبی آواز س کر کہ اس طلب میں کیا ر كهاب ؟ أكر توچاب توجم اس جلى بي نواز كتي جين، آپ نے مض كياك جھ ميں آئي قوت وسكت كمان! البندرت فقرى خوابش مند بول - ارشاد بواكه فقر بمار عقرك مترادف بج جس كوبم في صرف ان لوكول كے لئے مخصوص كر ديا ہے جو بمارى بار گاہ سے متصل ہوجاتے ہيں كد سرموفرق باقى نميں رہتا۔ پھر ہم انسیں لذت وصال سے محروم کر کے ہتش فراق میں جھونگ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجو دان پر کمی تشم كاجزن وماال ميس ہو آبك حصول قرب كے لئے از مر نومركرم عمل ہوجاتے ہيں مگر قوابھي دنيا كے سترير دول میں ہے۔ اور جبان پر دوں سے باہر آ کر عماری راہ میں گامزن نہ ہوگی اس وقت تک بچنے فقر کانام بھی نہ

لینا جائے۔ پھرار شاد ہوا کہ او حرد کیے! اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھاتو لہوا کی۔ بخر بیکراں ہوا میں انگاہوا
نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان عشاق کی چشم خونچکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل
میں اس طرح پاشکت ہو کر رہ گئے کہ ان کا کمیں سراغ نہیں ہلتا۔ رابعہ بھری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی
ایک صفت بھے پر فاہر ہو۔ گریہ کتے ہی انہیں نبوائی معذوری ہوگئی اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام ہی ہے جو
مات سال تک پہلو کے بل او حکتے ہیں ہا کہ خداتک رسائی میں ایک حقیری شے کا مشاہدہ کر عیں۔ اور جب
وہ قرب حنزل تک رسائی حاصل کر لیس تو آیک حقیری علت ان کی را ہوں کو مسدود کر کے رکھا وے۔ یک
رابعہ نے عرص کیا کہ اگر تیری مرضی بھے اپنے گھر رکھنے کی نمیں تو پھر بھے بھرہ میں ہی سکونت کی اجازت ویا
کروے کیوں کہ میں تیرے گھر میں دبنے کہ اہل نہیں ہوں اور یساں آمہ سے قبل صرف تمنائے دیوار میں
کروے کیوں کہ میں تیرے گھر میں دبنے کی اہل نہیں ہوں اور یساں آمہ سے قبل صرف تمنائے دیوار میں
کوشہ نشیں ہو کر مصرور ف عمادت رہیں۔

یفتین کی دولت ، دو بھوکے افراد رابعہ بھری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے م كك كد اگر رابعداس وقت كھاناچيش كرويں توجت اچھاہو، كيوں كدان كے يسال رزق حلال ميسر أجائے گا، آپ کے پہال اس وقت صرف دوہی روٹیاں تھیں دہی ان کے سامنے رکھ دیں، دریں انتاکسی سائل نے سوال کیاتو آپ نے دورونوں روٹیاں اٹھاکر اس کودے دیں، بیردیکھ کر جیرت زوہ سے رہ گئے، لیکن پھھو قفہ كے بعد أيك كنيز بهت سے كرم روٹيال لئے ہوئے حاضر جوئى اور عرض كياكديد ميرى مالكدنے مجوائى ہيں۔ جب آپ نے ان روٹیوں کاشار کیا تووہ تعداد میں اٹھارہ تھیں، بید دکھے کر کنیزے فرمایا کہ شاید کتھے خلط فنی ہوگئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یمال شیں بلکہ کمی اور کے یمال بھیجی گئی ہیں، لیکن کنیز نے واژق کے ساتھ موض کیا، یہ آپ بن کے لئے بھوائی ہیں، تر آپ نے کنیزے مسلسل اصرار کے باوجودوالی کردیں اورجب کنیزے اپنی الکہ سے واقعہ بیان کیاتواس نے تھم ویاکہ اس میں مزیدرو ثیوں کا اضافہ کر کے لیے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے بیں روٹیاں شار کرلیں تبان معمانوں کے سامنے رکھااور وہ محو جرت ہو کر کھانے میں معروف ہوگئے۔ جب فراغت طعام کے بعدر ابعد بھری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرناچاہی توفر مایا کہ جب تم يمال حاضر ہوئے تو بھے معلوم ہو گيا تھا كہ تم بھوكے ہواور جو كھے گريس حاضر تھا وہ ميں نے تممارے سلمنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آپنچااور وہ دونوں روٹیاں میں نے اے دے کر اللہ ے عرض كياكه تيراوعده ليك كى بجائے دس دين كاب اور مجھے تيرے قول صاوق پر تمل يقين ب، ليكن كنيزك اتھارہ روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی سوہے ای لئے میں نے واپس کر ویں اور جب وہ پوری بیں روٹیال کے کر آئی توش نے وعدے کی محیل بیں لے لیں۔

ووسی کا حق بایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز اواکرتے ہوئے نیند آئی۔ ای دوران بیں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا جور اٹھا کر فرار ہونے فالار فیار فیار اٹھا کر فرار ہونے فیا اور چادر اٹھا جگہا۔ لیکن است نظر آنا بند ہو گیا۔ فرض کہ اس آگیا۔ لیکن اس نے بوجہ حرص بھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چابا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ فرض کہ اس طرح اس نے کئی مرتبہ کیا در ہر مرتبہ راستہ صدو و نظر آیا جی کہ اس نے ندائے تھی می کہ توخود کو آفت میں کیوں جٹلا کر نا چاہتا ہے۔ اس لئے کہ چادر والی نے ہر سول سے خود کو جارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت شیطان تک اس کے پاس نہیں پیٹک سکا، پھر کمی دو سرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے۔

کیونکہ اگر چہ ایک دوست می خواب ہے لیکن دو سراد وست بیدار ہے۔

کیونکہ اگر چہ ایک دوست می خواب ہے لیکن دو سراد وست بیدار ہے۔

حقیقت شناسی . آیک مرتبہ آپ نے کئی ہوم ہے کچھ نہیں کھایااور جب خادمہ کھاناتیار کرنے لگتی تو گھر میں حقیقت شناسی . آیک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں تو پیاز نقاد اراس نے آپ نے فرمایا کہ میں تو پیاز نقاد راس نے ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو سواکسی ہے کچھ طلب نہ کر دل گی۔ لنذا اگر بیاز نمیں توکوئی فرج نہیں ، ایھی آپ کا جملہ پورایھی نہیں ہواتھا کہ آیک پر ندہ چو نچ میں بیاز گئے ہوئے آیااور ہاندی میں والے اگر کے اور ہاندی میں والے ایک پر ندہ چو نچ میں بیاز کے ہوئے آیااور ہاندی میں والے اگر کر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے روثی کھائی ۔

آپایک بہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام صحواتی جانور آپ کے گرو جمع ہوگئے لیکن ای وقت خواج من بھری وہاں پہنچے تووہ تمام جانور بھاگ کے، حس بھری نے چرت زوہ ہوگر آپ سے سوال کیا کہ بیر تمام جانور بھے وکھتے ہی کیوں بھاگ گئے۔ رابعہ بھری نے یہ چھاکہ آج آپ نے کیا تھایا ہے قانموں نے کماگوشت روئی۔ بیر من کر آپ نے فرمایا جب تم ان کا گوشت کھاؤ کے تو چربیہ تم سے کیوں کر مانوس ہو بحتے ہیں۔ مقام ولایت ، ایک مرتبہ آپ معرف کا پر عالم بہد براا ۔ رابعہ بھری نے کہا گداگر آپ کی یہ گربید داری فرجہ کا درجہ مصروف کریے تھا۔ اگر اس کا پر عالمہ بہد براا ۔ رابعہ بھری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گربید داری فرجہ کا راز ہے توا سے برز کر وہ آگر آپ کے باطن بیل ایسا بر بیکنی توان ہوجائے کہ اگر اس کی گرائیوں جس راز ہے توا سے برز کر وہ آگر آپ کی باطن بیل ایسا بر برخ کے اور پانی پر مصلی بھا کہ آگر اس کی گرائیوں جس سے بیاتیں کو حسن بھری کے لئے بار خاطر ہوئیں گئین آپ نے تموشی افتعاد کر لی اور لیک روز جب رابعہ بھری سے بہتیں کو حسن بھری کے گئی در ابور پینی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آگر ہے تھم کہ دوسرے لوگ ایسا کر نے سے قاصر ہیں۔ یہ کہ کر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا کر قربی کر بھیا یک اگر ایسا کر فرمایا کہ ورنوں نہا اور ایک روز وہ بیانی کی معمول می چھلیاں بھی کر سکتی ہوا جو بھی رابعور و کیونی رابعہ نے فرمایا کہ تھے کھی جو کہ تھر دوسرے لوگ ایسا کہ اور قبل رہی پھر بطور دکھوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو کہ تھر کھی جی آگر ہوں کے بیا مصلی ہوا کہ دوشرے کوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو کہ تھر کھی بھی آگر سے نے سرانجام دیاوہ تو پانی کی معمول می چھلیاں بھی کر سکتی ہیں اور جو شرے کیاؤی رابعہ نے فرمایا کہ جو کہ تھر کھی بھی کہ سے تر انجام دیاوہ تو پانی کی معمول می چھلیاں بھی کر سکتی ہیں اور جو شرے کیاؤی رابعہ نے فرمایا کہ خوالی کر سکتی ہیں اور جو شرک کیاؤی کیا تھر کھی کیا گئی سکتی ہیں اور جو شرک کیاؤی کیا کہ تھر کھی کھی کر سکتی ہیں اور جو شرک کیاؤی کے خور کیاؤی کی سکتی ہیں اور جو شرک کے خور کیاؤی کیاؤی کے خور کیاؤی کیاؤی کے خور کیاؤی کیاؤی کے خور کیاؤی کیاؤی کے خور کیاؤی کی کے خور کیاؤی کے خور ک

كر عتى إلى حقيقت كان دونون كوئى تعلق نسير-

حضرت حسن بھری تکمل ایک شپ وروز رابعہ بھری کے یمال مقیم رہے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے لیکن حسن بھری کتے ہیں کہ اس دوران نہ تو بچھے بید احساس ہوا کہ جس مرد ہوں اور نہ بید محسوس ہوا کہ رابعہ عورت ہے اور وہاں ہے واپسی پر جس نے اپنے آپ کو مقلس اور ان کو مخلص مایا۔

معرت صن اهری اپنچ چندر فقاء عجمراه آیک شبراابد بهری کے یمال پیچے کین اس وقت ان کے یمال روشنی کاکوئی انتظام نہیں تھااور حضرت حن کوروشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچے رابعہ نے پئی اگر الکیوں پر پچھ وم کیااور قائم روشن ہو گئیں کہ پورامکان روشن ہو گیااور آئم روشن قائم رہی لیکن آگر کوئی معرض میدق ولی کے ساتھ حضور کوئی معرض مید کہ یہ چیز بعیداز قیاس ہے۔ تواس کاجواب میہ ہے کہ جو محض صدق ولی کے ساتھ حضور اگر م سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر آ ہے اس کو آپ کے میجرے جن سے پچھ صد ضرور حاصل ہوتا ہے کہ خرق عادت شے کا ظہار انہاء کے حق جس مجرد کیا جاتے ہور دلی کے لئے کر امت اسے صرف اتباع نبوت ہی سے مجرد کیا جاتے ہوں۔ یہ جساکہ حضور آگر م کا بیار شاد ہے کہ رویا ہے صادقہ نبوت کے چاہیں حصول جس سے کیک حصد ہیں۔

حضرت راابد بھری نے تیک مرتبہ حضرت حسن کے لئے بطور ہدید موم سوئی اور بال روانہ سے اور بید پیغام بھیجاکہ موم کی مائند خود کو پکھلاکر روشنی فراہم کر واور سوئی کی مائند پر جندرہ کر مخلوق کے کام آ وَاور جب تم ان دونوں چیزوں کی پخیل کر لوگے توبال کی مائند ہوجاؤ کے اور مجھی تہمارا کوئی کام خراب تمیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حسن بھری نے سوال کیا کہ حتبیس ٹکاح کی خواہش تمیں ہوتی ؟ آپ نے جواب دیا کہ ٹکاح کا تعلق توجم و وجود ہے ہے اور جس کا وجود اپنے مالک بیس ال گیا ہو تواس کے لئے ہرشے بیس اپنے مالک کی اجازت ضروری ہے۔

معرفت و سن بعرى قرآب من المرى قرایات كیاكد حميس به مراتب عظیم كیے حاصل بوئ ؟ قرمایاكه برشے كویادالنی میں كم كركے ، گھر حضرت حسن فرسوال كیاكہ تم في فداكو كون كر پھیانا؟ بواب ویاكہ بداور به كف بوق في ان علوم كیابت مجاؤجو به كف بوق بوق كى كہ جھے ان علوم كیابت مجاؤجو حميس الله تعالى سے بلا واسط حاصل بوئ بين، قرمایاكہ میں نے تعوز اساسوت كات كر يحكيل ضروريات كے لئے دوور تم ميں فروفت كر دیااور دونوں ہاتھوں ميں ایك ایك درم لے كراس خیال ميں فرق ہوگئى كداكر ميں نے دونوں كوایک ہاتو بوئرى كرائى كا اللہ ميں نے دونوں كوایک ہاتو بيد بوزاين جائے گااور بيد بات وحدانيت كے خلاف اور ميرى كمرائى كا باعث بوعتى ہے ، بس اس كے بعد سے ميرى تمام راہيں تھاتى كئيں۔

ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لحد کے لئے بھی دیدار خداندوی سے محروم رہاتوا سے گریہ وزاری کروں گا کہ الل فردوس کو بھی مجھے پر حم آجائے گا، رابعہ نے کہا کہ انہوں نے باکل میچ کہا، لیکن میہ شے بھی اس کے شایان شان ہے جو آن واحد کے لئے یاد اللی سے غافل ندر ہتا ہو۔

جب آپ تا تا تا تر کی وجد دریانت کی قوجواب دیاکہ تین پیزیں میرے لئے وجہ غم بنی ہوئی ہیں اور اگر تم یہ غم دور کر دو تو بی یقینا کر لوں گی، اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا شیں؟ دوم روز محتر میرانامہ اعمال جانے سیدھے ہاتھ بیں ہویا النے ہاتھ بیں؟ روز محتر جب جنت بیں آیک مصاحت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو ہائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شار کس جماعت بیں ہوگا، لوگوں نے عرض کیاان مینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو است غم ہوں تواس کو نکاح کی کیا تمناہ و علق ہے؟۔

جباو گوں نے آپ سے بیہ سوال کیا کہ آپ کمال سے آئی ہیں اور کمال جائیں گی ؟ جواب دیا کہ جس جمان سے آئی ہوں اس جمان میں لوث جاؤں گی۔ پھر سوال کیا گیا اس جمان میں آپ کاکیا کام ہے ؟ فرمایا کف افسوس ملنا، اور جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں رزق تواس جمان کا کھاتی ہوں اور کام

اس جمان کاکرتی ہوں۔

خووشناسی و خداشناسی بیک مرتبد لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تواس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خاند کی محافر ان مقرر کر دیا جائے ، قربایا میں توخو دی اپنے مسافر خاند کی محافظ ہوں کیوں کہ جو پچھ میرے اندر سب جانے دی اس لئے جھے کسی کی اندر سب جانے دی اس لئے جھے کسی کی آمدور خات کوئی سرو کارشیں کیوں کہ قلب کی مجمہان ہوں ، خاکی جمہم کی نمیں - آیک مرتبہ آپ سوال کیا گیا گیا کہ بیس تو انجابی کی دوستی میں مشخولیت کی وجہ سے ابلیس کی وشمنی کا تصور مرتبی ہیں قربایا کہ بیس تورخین کی دوستی میں مشخولیت کی وجہ سے ابلیس کی وشمنی کا تصور می میں آبلیس کی دھمنی کی تاتب ہیں گرتی ۔

عالم خواب میں حضورا کر م سے آپ نے فرمایا کہ کیاتو بھے محبوب رکھتی ہے ؟ تب رابعد نے عرض کیا کہ
وہ کون پد نصیب ہو گاہو آپ کو محبوب ندر کھتا ہولیکن میں قوحب النی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سواکسی کی
محبوبیت کا تصور تک بھی نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باتی نہیں رکھتی۔
لوگوں کے اس سوال پر سے محبت کیا شے ہے ؟ آپ نے فرما یا کہ محبت ازل ہے ہا اور اید تک رہے گ
کیوں کہ برم عالم میں کسی نے اس کا ایک گونٹ تک نہیں چکھا جس کے نتیجہ میں محبت اللہ تعالی میں ضم ہو کر
رہ مالم میں کئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، محبونہم ویکھونہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب

ر كتي بير - أيك مرحد كسى فيد سوال كياكد آپ جس كى عبادت كرتى بين كياده آپ كونظر بھى آ آب ، فرمايا كداگر نظرند آ آ الوعيادت كيون كرتى -

آپ ہمداد قات گرید وزاری کرتی رہتی تھیں اور جب اوگوں نے وجد دریافت کی توفرایا کہ میں اس فراق سے خوفود و ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں اور کمیں ایسانہ ہو کہ دم نزع بید عدانہ آجائے کہ تولائق بارگاہ جمیں ہے۔

حقائق الوگوں نے جب آپ سے بید سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ محت پر اس طرح شکرا واکر تاہے جیسا کہ نعت پر کرتا ہے ، لوگوں نے سوال کیا کہ عاصی کی تو بہ قبول ہوتی ہے یا نمیں ، فرمایا کہ اس وقت تک وہ تو بہ ہی نہیں کر سکتا جب تک خدا تو فیق شد دے اور جب تو فیق حاصل ، ہوگئی تو پھر قبولیت میں ہمی کوئی قب نہیں رہا ، پھر فرمایا جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے بھی خداکی راہ نمیں ملتی ، اور بیدار می قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہوجاتی ہے کیوں کہ قلب بیدار وی ہے ہو حق کے اندر اس طرح ضم ہوجائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی ندر ہے اور یکی خافی اللہ کی حزل وی ہے ہو حق کے اندر اس طرح ضم ہوجائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی ندر ہے اور یکی خافی اللہ کی حزل

حقیقی توبد به آپ کوید فرما یکرتین که صرف زبانی توبه کر ناجعوفی توگون کافعل ہے کیوں کدا گر صدق دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ بھی توبہ کی ضرورت ہی چیش ند آئے ، پھر فرما یا کہ معرفت توجہ الی اللہ کانام ہے اور عارف کی شناخت ہیہ ہے کہ وہ فدا ہے پاکیزہ قلب طلب کرے ، اور جب عطاکر دیا جائے تو پھرائی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ والشمندی بر حضرت صالح عامری اکثر یہ فرما یا کرتے تھے کہ جب مسلسل کمی کا دروازہ کھکھنا یا جاتا ہے تو الشمندی بر حضرت صالح کو گئی کا یہ جملہ من کر سوال کیا کہ آخروہ کب کھلے گا؟ کیوں کہ دہ تو کبھی بندی نمیں ہوا۔ یہ من کر جھزت صالح کو آپ کی دائش مندی پر مسرت ہوئی اور این کم عقلی بردنج ۔

آیک مرتبدرالبد بھری نے کمی کوبائے غم، بائے غم کی رٹ نگاتے ہوئے ساتو فرمایا کہ بائے غم نہ کموبلکہ بائے ہم نہ کموبلکہ بائے ہے کہ کہ کر نوحہ کر دکیوں کہ اگر تم میں غم ہو آتو تم میں بات کرنے کی سکت نہ ہوتی ۔ ایک مرتبہ کمی خفص کو سرپر پٹی بائد ھے ہوئے دکیے کر سبب دریافت کیاتواس نے عرض کیا کہ سرمیں بہت دروہے، آپ نے پچھا کہ تمماری عرکتنی ہے، اس نے کما کہ تمیں سال، پھر سوال کیا، کیاتو نے تمیں سال کے عرصہ میں بھی صحت مندی کے حکم انے میں تو پٹی بائدھی نہیں اور صرف ایک ایوم کے عرض میں شکاعت کی پٹی بائدھ کر بیٹھ

کی کو آپ نے چار درہم دے کر کمیل خرید نے کا تھم دیا، اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤں یا سفید؟ بید سفتے تی آپ نے اس سے درہم واپس لے کر دریا پیس پھیکتے ہوئے فرما یا کہ ابھی کمبل خرید ابھی نہیں کہ سیاہ و سفید کا جھڑا کھڑا ہو گیا اور خریداری کے بعد نہ جانے کیا وہال چیش آ جاتا، آیک مرتبہ موسم بماریس آپ سخ مخالی بیس کھی کہ خاومہ نے باہر نگلنے کی استدعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ یماں آگر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجے کہ اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں، لیکن آپ نے جواب دیا کہ تو بھی گوشہ نشیس ہوکر، خود صافع حقیق تی کا مشاہدہ کرلے کیوں کہ میرامقدر صافع کا نظارہ ہے نہ کہ صنعت کا۔

یکے لوگ زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ وائتوں ہے گوشت کاٹ رہی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے یماں چاقو چری نہیں ہے جو وائتوں ہے کام لے رہی ہیں؟ فرما یا کہ ہیں تحض اس خوف ہے چاقوچری نہیں دکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتہ کو منقطع نہ کر دے۔ ور و ول ایک مرتبہ آپ نے سات شب ور وز مسلسل روزے رکھے اور شب ہیں تھا آرام بھی نہیں کیا۔ لیکن جب آٹھویں دن بھوک کی شدت کی نش نے فریاد کی کہ بھے کب تک اذب ووگی توائی وقت ایک فضی کھا۔ لیکن جب آٹھویں دن بھوک کی شدت کی نش نے فریاد کی کہ بھے کب تک اذب ووگی توائی وقت ایک فی شہرے آئی اور وہ پیالہ الٹ دیا۔ اور جب پانی ہے روز و کو لئے آٹھیں تو شع بھوگئی اور آب خور و لیک کی کمیس ہے آئی اور وہ پیالہ الٹ دیا۔ اور جب پانی ہے روز و کو لئے آٹھیں تو شع بھوگئی اور آب خور و راہ ہو گئی کہ بھرے ساتھ یہ کیمامعالمہ کیاجا کر کو تو شاہد کیا جا کہ اس وقت آپ نے کہ محمل کیا جا کہ اس وقت آپ نے کہ محمل کیا ہوئے موائے کہ اس وقت آپ کے کہ محمل کے دیے جس لیکن اس کے جوش میں اپنا در و محملات کیا ہوئی خالی ہیں اچتماع محمل نہیں دو کہ کہ اس نے کہ محمل کا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کرک قلب کو اور نیا کی تھو رات سے خالی کر لیا، کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کرک قلب کو دنیا وی تصورات سے خالی کر لیا، کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کرک قلب کو دنیا وی تصورات سے خالی کر لیا، کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کرک قلب کو دنیا وی تصورات سے خالی کر دیا ہی جو کئی جا سے مقبل کر دیا ہی جان بھے تیرے سواکس کی کام جس محفول نہ دیکھ کیں۔ والم حمل کی کام جس محفول نہ دیکھ کیں۔

بعض او گوں نے آپ سے سوال کیا کہ بلاکمی ظاہری مرض کے آپ گرید وزاری کیوں کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ میرے سینے ہیں ایک مرض نمال ہے کہ جس کا علاج نہ کمی طبیب کے بس ہیں ہواور نہ وہ مرض حمیس دکھائی دے سکتا ہے اور اس کا واحد علاج صرف وصال خداو تدی ہے۔ اس لئے ہیں مریضوں جیسی صورت بنائے ہوئے گرید وزاری کرتی رہتی ہوں کہ شاید اس سب سے قیامت میں خواہش پوری

استغنا ، کھالل اللہ حاضر فدمت ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ خداای بندگی کیوں کرتے ہو؟ان میں سے WWW. Maktabah. 012

ایک نے جواب دیا۔ کہ ہم جنم کے ان طبقات ہے فائف ہو کر جن پرے روز محشر گزر تا پڑے گا خدا کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جنم ہے محفوظ رہ سکیں اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایاکہ جو بندہ خوف جہنم اور امید فردوس کی وجد ہے بندگی کر آے وہ بہت ہی برا ہے۔ یہ سن کرلوگوں نے سوال کیاکہ کیا آپ کو خدا سے امیدہ بہم نہیں ؟ فرمایاکہ پہلے بسایہ ہے بعد ش اپنا گھر۔ اس لئے ہماری نظروں میں فردوس وجہنم ہونانہ ہونا برابر ہے کیوں کہ عمادت التی فرض میں ہے آگر وہ فردوس وجہنم کو تخلیق نہ کر آناؤ کیا بندے اس کی بندگی ہے مشکر ہوجاتے ہیں ؟اس ہے معلوم ہواکہ بیم ورجاسے ہٹ کر بلاواسط اس کی پرستش کرنی چاہئے۔

ایک بزرگ نے آپ کوگندے لباس میں دکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے بہت ے ایسے بندے جو آپ کی جنبش آبر و پر نفیس نفیس لباس مہیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جھے طلب فیرے اس لئے حیا آتی ہے کہ ملک دنیا تو خدا ہے اور اہل دنیا کو ہرشے عاریۂ عطائی گئی ہے اور جس کے پاس ہرشے خود عاربیہ ہواس ہے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کران بزرگ نے آپ کے مبرد بے نیازی کی داو دی۔

آ زمائش: بطور آزمائش کچرلوگوں نے آپ عوض کیاکہ خدانے مردوں کوعور توں پر فینیات دی ہاور وصف نبوت صرف مردوں تن کو کیوں حاصل ہے اس کے باد جو دبھی آپ کو اپنے اوپر فخرو تکبر ہے اور لاحاصل ریا کاری میں جتنا ہیں، فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کتے ہو، لیکن سے تو جاؤ کہ کیا بھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور کیا کوئی عورت بھی تیجڑہ ہوئی ہے؟ جب کہ سینکڑوں مرد مخت پھرتے ہیں۔

آیک مرتبہ علیل ہو گئیں اور وجہ مرض ور یافت کرنے پر فرما یا کہ جب میراقلب جنت کی جانب متوجہ ہوا توباری تعالی نے اظہار نار انسکی فرما یا اور اس کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے، حضرت حسن میان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کی مزاج پری کے لئے حاضر ہوا تو بھرے کا ایک رئیس آپ کے آستانے پر روپوں کی تھیلی رکھے ہوئے مصروف کر یہ تھا اور یہ کتا جار ہاتھا کہ بیر رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ چش کر نا چاہتا ہوں لیکن جھے بھین ہے کہ وہ بھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گی۔ لنذا اگر آپ سفارش کر دیں توشا کہ قبولت حاصل ہوجائے چنا نچے حسن بھری نے اعدر پہنچ کر اس کی استدعا چش کر دی لیکن رابعہ نے فرما یا کہ بیں جب نادا شاک ہوگئی ہوں اس وقت سے تعلق سے بھی لیکنا ور میل طاپ ترک کر دیا ہے۔ پھر آپ خودتی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق سے بھی علم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کویش کیسے قبول کر سکتی ہوں ؟

حضرت عبدالواحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان رابعہ بھری کی مراج پری اسے لئے حاضر ہوسے تو کھ ایک مراج پری اسے لئے حاضر ہوسے تو کھ ایک مرتبہ میں کہ است ای نہ ہوسکی میں کہ رابعہ نے خود ای فرما یا کہ اللہ فرما یا کہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کامرض و ور فرماوے، رابعہ نے فرما یا کہ اللہ

تعالی آپ کامرض دور فرمادے،

اور جن اس عطاکر دہ شے کا شکوہ کیے کر سکتی ہوں کیوں کہ یہ کسی دوست کے لئے بھی مناب نمیں کہ
رضائے دوست کی خالفت کرے۔ چر حضرت سفیان نے پو چھاکہ کیا آپ کو کی شے کی خواہش ہے! فرمایا کہ
تم صاحب معرفت ہو کر الیا سوال کرتے ہواور بھرہ جن مجور کی ارزانی کے باوجو وبارہ سال ہے چھ کھانے
کی خواہش ہے جین ہیں نے محض اس لئے شمین چھی کہ بندے کواپی مرضی کے مطابق کوئی کام نمیں کرنا
چاہئے۔ کیونکہ رضائے النبی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معتی ہے۔ چر حضرت سفیان نے اپنے لئے دعلک
ورخواست کی توفرمایا کہ اگر تمہمارے اندر حب و ثیانہ ہوتی تو تم بینی کا جمہمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ
کیافرماری ہیں؟ آپ نے کہاکہ تجی بات کہ رہی ہوں کیوں کہ اگر انسانہ ہو تاتو تم معتقا کی باتی نہ کرتے ، اس
لئے کہ جب جمہیں یہ علم ہے کہ و نیافائی ہاور فائی شے کی ہر شے فانی ہواکرتی ہاس کے باوجو د بھی تم نے
لیاکہ اللہ بیا سے جرک رہا گاہ النی میں عرض
لیاکہ تمہماری طبیعت کسی چیز کو جاہتی ہے؟ یہ س کر سفیان نے تو چرے ہو کر بار گاہ النی میں عرض
لیاکہ اللہ بی تم خود اس کی رضائے طالب نہیں ہو۔

کار ساز مالفکر کار ما به حضرت مالک بن دینار کماکرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بخرض ملاقات دالجد کے بہال
پنچاتود یکھاکہ ایک ٹوٹاہوامٹی کالوٹاہے جس ہے آپوضوکرتی ہیں اور پانی ہجتی ہیں اور ایک بوسدہ چٹائی ہے
جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر اسرّاحت فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت احباب مالدار ہیں اگر
اجازت ہوتوان ہے آپ کے لئے تکچے طلب کر لول؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا جھے اور تہیں دولت مندول
کورزق عطاکر نے والی آیک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا ورویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے
فراموش کر ویا ہے اور امراء کورزق ویٹا یا درہ گیا ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہ ایساتو نہیں ہے ، فرما یا کہ جب وہ
ذات ہر فرد کی ضروریات ہے واقف ہے تو پھر ہمیں یا دو ہائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمیں اس کی خوشی ہی
خوشی ہوتی چاہئے۔

صدق کی تعریف بعرت حن بھری ، ملک بن ویند اور شقی کمی ایک مرتبد رابعد کے مکان پر صدق و صفاکے موضوع پر جاولہ خیال کررہ بھے تو حن بھری نے قربایا کہ جو غلام اپنے آ قاکی ضرب کو نا قاتل پر داشت تھوں کرے وہ اپنے وعویٰ صدق میں کاؤب ہے۔ یہ بن کر رابعد بھری نے کما کہ بیہ قول خود پہندی کا آ مینہ دار ہے۔ پھر شفیق بلنی نے قربایا کہ جو فلام اپنے آ قاکی فرب پڑھر اوانہ کرے وہ اپنے وعویٰ صدق میں جمونا ہے۔ اس پر رابعد بھری نے قربایا کہ صادق ہونے کی تعریف کچھ اس سے اور زیادہ بلند ہونی چاہئے۔ پھر مالک بن وینار نے صدق کی تعریف میں قربایا کہ جو فلام اپنے آ قاکی ضرب

میں لذت محسوس نہ کرے اس کا دعویٰ صدق باطل ہے۔ لیکن رابعہ بھری نے دوبارہ یکی فرمایا کراس ہے بھی افضل واعلیٰ کوئی اور تعریف بیونی چاہئے۔ یہ کہ کر آپ نے صدق کی یہ تعریف بیان کی کہ جو الگک کے دیدار پر اپنے زخوں کی اذبت فراموش نہ کرسکے۔ وہ اپنے دعویٰ صدق میں جمونا ہے۔ مصنف قرماتے ہیں کہ دیدار خداوندی میں شدت تکلیف کو فراموش کر دینا کوئی تعجب کی بات نمیں ہے۔ جب کہ حن یوسف کود کھے کر مصری عورتوں نے اپنی انگلیاں تراش ڈالیں اور تمنائے دیدار میں تکلیف کا قطعاً احماس نہ ہوسکا۔

محبت کی علامت بر مشائفین بھرہ میں ایک بھٹے آپ کے یمال جاکر سریانے بیٹے ہوئے و نیا کی شکاعت کرنے گئے تو رابعہ نے فرمایا کہ عالبًا آپ کو ونیا ہے بہت لگاؤ ہے۔ کیونکہ جو شخص جس سے بہت زیادہ محبت کر تاہاں کاؤکر بھی بہت زیادہ کر تاہے۔ اگر آپ کو دنیاے لگاؤنہ ہو آتو آپ بھی اس کاؤکر نہ چیڑتے۔

توکل ، حضرت حسن بھری شام کوا ہے وقت رابعہ کے یہاں پہنچ جب کہ وہ چو لیے پر سالن تیار کر رہی تھیں میکن آپ کی تفتگو س کر فرمانے نگیس کہ بید باغی سالن پکانے ہے سمیں بھتر ہیں اور نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھاتو سالن خود بخود تیار ہوچکاتھا۔ چنانچہ آپ نے اور حسن بھری کے ساتھ مل کر گوشت کھایا۔ اور حسن بھری فرماتے ہیں کہ ایسالذیڈ گوشت ہیں نے زندگی بھر نہیں کھایا۔

مقصد برگرگی: حضرت سفیان آکھریہ فرہایا کرتے کہ آیک شب کویس رابعہ کے یہاں پنچاتوہ ہوری شب مشخول عبادت رہیں اور یس بھی آیک گوشہ یس نماز پڑھتارہا، پھر سے کے وقت رابعہ نے فرہایا کہ عبادت کی مشخول عبادت رہیں بطور شکر انہ کل کاروزہ رکھوں تونیق عطاکے عبانے پرہم کسی طرح معبود حقیقی کاشکر اوا نہیں کر سے اور جس بطور شکر انہ کل کاروزہ رکھوں گل۔ آکھ آپ یہ وعاکیا کر تیں کہ باخدا! اگر روز محشر تونے بھے نار جہنم بھی ڈالا تو بیس تیرائیک ایساراز افشاں کر ووں گل جس کوس کر جہنم بھی ہے دعاکر تیں کہ ونیا میں میرے لئے ہو حصہ عقبی بی مخصوص ہو ہو میں میرے لئے ہو وستوں بی تقسیم فرہادے کیوں کہ میرے لئے توسرف تیراوجود ہی بہت کانی ہو اور اگر جہنم کے ڈر میری پر ستی صرف تیراوجود ہی بہت کانی ہو اور اگر جہنم کے ڈر میری پر ستی صرف تیرا کہ خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لئے حرام فرہادے ، اور اگر جمنم میں جھوتک وے اور اگر خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے میرے کے جماد خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے کے جمراہ دوستوں بی جسابر آؤ ہونا جائے۔ اس کے بعد ندائے نبی آئی کہ تم ہم سے یہ خلی نہ ہو۔ ہم شخص کے جمراہ دوستوں بی جیسابر آؤ ہونا جائے۔ اس کے بعد ندائے نبی آئی کہ تم ہم سے یہ خلی نہ ہو۔ ہم شرف فرادے اپنے اپنے دوستوں کی قبری بھر بھی جہاں تم ہم سے ہم کلام ہوسکے گی ، تجر آپ نے خدانعالی کے خدانی اپنے اپنے دوستوں کی قبری بی جہاں تم ہم سے ہم کلام ہوسکے گی ، تجر آپ نے خدانعالی کے خدانی بھور کی گام ہوسکے گی ، تجر آپ نے خدانعالی کے خدانی کر تم ہم سے دوستوں کی تجران کی جہاں تم ہم سے ہم کلام ہوسکے گی ، تجر آپ نے خدانعالی کے خدانعالی کے خدانوں کی گورٹ کی گام ہوسکے گی ، تجر آپ نے خدانعالی کے خدانعالی کے خدانعالی کے خدانعالی کے خدانعالی کی کھر آپ نے خدانعالی کے خدانعالی کے خدانوں کیورٹ کی کورٹ کی کام ہوسکے گی ، تجر آپ نے خدانعالی کے خدانعالی کی کورٹ کی کی کام ہوسکے گی ، تجر آپ نے خدانعالی کے خدانعالی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کے خدانعالی کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی ک

ے وض کیا کہ میرا کام توبس تھے یاد کر نااور آخرت میں تمنائے دیدار لے کر جانا ہے۔ ویے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مخار کل ہے۔ لیک رات حالت عمادت میں آپ نے خدا سے عرض کیا کہ جھے یا تو حضوری قلب عطافرما، با پھر بے رغبتی کو قبولیت عنایت کر دے۔

وفات کوفت آپ نے جلس میں حاضر مشائنین سے قربایا کہ آپ حضرات بہاں سے ہٹ کر ملا تکہ کے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نگل آئناور دروزاہ بند کر دیا۔ اس کے بعداندر سے بد آواز سائل دی کہ یا تینا النفس المطائنة ارجی بعنی اے مطمئن نفس اپنے مولای جانب لوٹ چل، اور جب پچے دیر کے بعد اندر سے آواز آئی بند ہوگئی تو لوگوں نے جب اندر جاکر دیکھاتوروح تفس عضری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائنین کا قول ہے کہ راجد نے خداکی شان میں بھی کوئی گتافی نہ کی اور نہ بھی دکھ سکھی پرواہ کی، اور مطاق سے بچھ طلب کر ناتو در کنار اپنے ملک حقیق سے بھی پچھے نمیں ما نگااور انو بھی شان کے ساتھ دنیا سے رفست ہو گئیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ ہم سب اللہ تعالی کے لئے ہیں اور اس کی طرف او شے والے رفست ہو گئیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ ہم سب اللہ تعالی کے لئے ہیں اور اس کی طرف او شے والے میں۔

کی نے حضرت رابعہ بھری کوخواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر کلیر کے ساتھ کیما مطلہ رہا؟ جواب دیا کہ کلیریں نے جب جھے سوال کیا کہ تیمارب کون ہے؟ تومیں نے کما کہ واپس جاکر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تونے پوری کلوق کے خیال کے باوجو دایک نامجھے عورت کو بھی فراموش نہیں کیاتو پھر دہ مجھے کیوں کر بھول سکتی ہے۔ اور جب دنیا میں تیمرے سوااس کا کسی سے تعلق نہ تھاتو پھر ماا کلہ کے ذریعہ جواب طلبی کے کیا معنی۔

حضرت محراسلم طوی اور تعیی طرطوی نے بیلیانوں بین تمیں ہزار راہ کیروں کو پانی پا یا اور رابعہ بھری کے حرار پر آگر کما کہ تیراقول توبیہ تھا کہ بیں دوجمال سے بے نیاز ہوچکی لیکن آج وہ تیری بے نیازی کمال رخصت ہوگئی، چنانچہ حرار بیں سے آواز آئی کہ جس چیز کا بیں مشلوہ کرتی ری اور فی الوقت بھی کرری ہوں وہ میرے لئے بہت می باعث ہر کت ہے۔

Carrier Tracks Comment of the State of the S

حضرت فضیل بن عمیاض رحمت الله علیه کے حالات و مناقب تعارف: آپ کا ثارنه صرف الل تقویٰ اور اہل ورع میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائحین کے پیشوا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت وہوایت کے مرمنور اور کرامت ور یاضت کے اعتبارے اپنے دور کے شیخ کال تھے۔ آپ کے ہم عصر آپ کو صادق ومقداء تصور کرتے تھے۔

آپ ابتدائی دور میں ناٹ کالباس اونی ٹولی اور گلے میں تنبیج ڈالے صحرالبصحرالوٹ مارکیا کرتے تھا در ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے۔ غارت گری کاپورامال تقسیم کر کے اپنے لئے اپنی پیندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجو دنہ صرف خود بنج گانہ نماز کے عادی تھے بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نمازنہ پڑھتااس کو خارج از جماعت کر دیے۔

عجیب واقعات ایک مرتبہ کوئی ملدار قافلہ اس جانب سے گزر رہاتھا۔ ان میں سے ایک فخص کے پاس بت رقم تھی۔ چنانچداس نے الیروں کے خوف سے بیہ سوج کر کدر قم نے جائے تو بہت اچھا ہاور صحوایس رقم وفن كرنے كے لئے جكدى حلاش ميں لكلاتووبال الك بزرگ مصلى بچھائے تشيع برجے و كھ كر مطمئن سا ہو کیاوروہ رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ کرجب قافلہ میں پنچاتو پورا قافلہ لئیروں کی نذر ہوچکا تھا۔ وہ مخض جب اپنی رقم کی واپسی کے لئے ان بزرگ کے پاس کیاتو یکھا کہ وہ حضرت البروں کے ساتھ ال کر مال فنيمت تقتيم كرد بين، اس يجار ، فاظهار ماسف كرتے موس كماك يس فائدى باتھوں اپنى رقمايك والوك حوال كروى ليكن معزت ففيل فاسال في الماريوجهاك يمال كول آئيهو؟ اس نے ور تے ور تے وف کیا کہ اپنی رقمی واپسی کے ای آپ نے فرمایا کہ جس جگدر کا گئے تھے وہیں ہے اٹھالو، جبوہ اپنی رقم لے کروالیں ہو گیاتو آپ کے ساتھیوں نے پوچھاکہ بر رقم باہمی تقیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں کروی؟ آپ نے فرمایا کداس نے جھے پر اعتاد کیااور میں اللہ پر اعتاد کر تاہوں۔ چرچند يوم بعد كثيرول نے دوسرا قافلہ لوث لياجس ميں بت مال ومتاع باتھ آيا، ليكن لال قافلہ ميں سے كسى نے ہے چھاکہ کیاتماراکوئی سرغند نسیں ہے ؟ اليرول فيجواب وياك بوسى كيكن اس وقت وہ اب دريانماز میں مشغول ہے۔ اس محض نے کماکہ میدوفت تو کسی نماز کاشیں، را ہزنوں نے کماکہ نقل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھاٹا کھاتے ہو تو کیاوہ تمبارے ہمراہ شیس کھاٹا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کما کہ بیہ تور مضان کاممینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کمانقلی روزے رکھتا ہے۔ بید حالات س کروہ مخض جرت زوہ رہ میااور حضرت فضیل کے پاس جاکر عرض کیا کہ صوم وصلوۃ

ك ساتدر بزني كاكياتعلق ب؟ آپ نيوجهاكياتونية آن يرحاب اس فض فيجب اثبات شي دواب دیا تو حضرت فضیل نے سے آیت الاوت کی۔ و آخرون اعترفایدنوبج خلطو اعما سالیا۔ یعنی دوسروں نےاسے گناہوں کا عمراف کرتے ہوئے عمل صالح کواس کے ساتھ خاط ساط کر دیا۔ آپ کی زباني قرآني آيت من كروه فخض كو جرت ره كيا-

روایت ہے کہ آپ بہت بامروت وہاہمت تھاور جس کاروان میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی تواس کو شیں لوٹے تھے اور جس کو لوٹے اس کے پاس کھے نہ میکھ مال و متاع چھوڑ دیے۔ ابتدائی دوریس آپایک عورت برفریفت موسکتاور اکتراس کی محبت یس کرید وزاری کرتے رہے ، نه صرف یہ بلک لوٹے ہوے اٹائے میں اپنا صداس عورت کے پاس بھیج دیے اور گاہ گاہ خود بھی اس کے - 三元

سبق آموز واقعه إليك مرتبدرات من كوئى قافله آكر فعمرااوراس من اليك فض يد آيت علاوت كرربا تھاالم یان الذین امنواان تخضع قلومجم لذکر الله ۔ لیعن کیاالل ایمان کے لئے وہ وقت نیس آ یا کہ ان کے قلوب الله ك ذكر ب خوفزده جوجائين، اس آيت كافغيل ك قلب يرايسال وجيك كي في تيرمار وياجو، اور آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کما کہ بیاغارت کری کا تھیل کب تک جاری رے گااورابوہ وقت آچکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں، میہ کمہ کر زار و قطار روتے ہوئے اس کے بعدے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک صحرامی جا قطے جمال کوئی قاقلہ پراؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اہل قاقلہ میں سے کوئی کمدر ہاتھا کہ فضيل وا كماريا ب- الذاجيس راسة تبديل كروينا جائية - يدس كرياب فرماياب قطعاب خوف موجاؤاس کئے کہ میں نے رہزنی ہے توبہ کرلی ہے پھران لوگوں نے جن کو آپ سے اویتیں پینی تھیں،معانی طلب كرلى ليكن ايك يهودي ف معاف كرف سا أكار كرديا وريد شرط يش كى أكر سامن والى بهادى كو یماں سے بٹادوتوش معاف کردوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھائی شروع کردی اور انقاق سے آیک دن الی آندهی آنی کدوہ پوری پیاڑی اپن جکدے فتم ہوگئ اور مودی نے بدو کھ کرائے قلبے آپ کی وطنى عمروى اورعوض كياكه على فيه عدكياتفاكه جب تك تم ميرامال وايس ميس كرو يحي معاف نہیں کروں گا۔ اندااس وقت تکیہ کے نیچ اشرفیوں کی تھیلی کی ہوئی ہودہ آپ اٹھاکر جھے دے دیں آک میری متم کا کفارہ ہوجائے، چنانچہ وہ تھیلی اٹھاکر آپ نے اس کودے دی،اس کے بعداس نے بہ شرط پیش کی كريسل مجه مسلمان كراويجر معاف كرول كالورآب فكريزهاكراس كومسلمان كرابيا اسلام لان كيديد اس فيتاياك يرب مسلمان مونى وجرية تقى كدين في وراة بن يرحافاك أكر صدق ولى عائب ہونے والاخاک کوہاتھ لگادیتا ہے توہ سوناین جاتی ہے لیکن مجھے اس پریفین نہیں تھااور آج جب کہ میری تھیلی

میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب بچھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلدا اور جھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا ند ہس سحا ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے کسی ساسترعائی ہیں نے بہت جرائم کے ہیں انڈا جھے امیروقت کے پاس لے چلو آگد

وہ جھے پر شرکی حدود نافذ کرے اور جب اس نے امیروقت کے سامنے آپ کوچش کر دیاتواس نے استانی تعظیم
اور حکریم کے ساتھ آپ کووالی کر دیااور جب آپ نے اپنے گھر کے در وازے پر جاکر آواز دی تو یوی کے
ضعف ہے بھری آواز سن کریہ تصور کیا کہ شاید آپ نے بی بو گئے ہیں اور جب یوی نے پوچھا کہ ذخم کمال آیا

ہوتو فرایا کہ آج میرے قاب پر زخم لگا ہے ، پھریوی ہے کہا کہ بی سفر چر جانا جا پتاہوں ۔ اندااگر تم چاہوتو

ہیں کو طلاق و ہے دول کیوں کہ اس راستے بی تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جسینی پڑیں گی ، لیکن

ہوی نے کہال کہ خاومہ بن کر تبہارے ہمراہ رہوں گی کیوں کہ میرے لئے تبہاری فرقت نا قابل پر واشت

ہوی نے کہال کہ خاومہ بن کر تبہارے ہمراہ رہوں گی کیوں کہ میرے لئے تبہاری فرقت نا قابل پر واشت

ہے۔ چنا نچے آپ نے انسیں بھی شریک سفر کر لیاور اللہ تعالی نے راستے کی تمام مشکلات دور فرمادیں ۔ آپ

ایک معظم یہ پیچھ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کرلی اور مدتوں حضرت امام حضیفات دور فرمادیں ۔ آپ

حاصل کیا اور عبادت و ریاضت میں معراج کہال تک ر ممائی حاصل کی اہل مکہ آپ کے گر دو تی رہتے اور آپ

عمواعظ حدے انسیں می اگر فرماتے رہے ، دریں انٹا آپ کے پھرائو و بخرض ملاقات پنچے تو آپ نے ان کہا تات کے وطن واپس ہو جاتی میا افاق ان اوگوں پر پکھا اپنے مؤر ہوئے کہ ان پر خشی طاری ہوگی اور

عمل افات کے وطن واپس ہو جاتی میا افاقان اوگوں پر پکھا اپنے مؤر ہوئے کہ ان پر خشی طاری ہوگی اور

عمل افات کے وطن واپس ہوئے۔ یہ الفاظ ان اوگوں پر پکھا اپنے مؤر ہوئے کہ ان پر خشی طاری ہوگی اور

بے نیازی ایک رات ہارون الرشد نے فضل پر کی کو تھم دیا کہ مجھے کسی ورویش سے طوادو، چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیااور دروازے پر دستک دینے کیابعد جب حضرت سفیان نے بوچھاکہ کون ہے؟ تو فضل نے جواب دیا کہ امیرالمو منین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں، سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہو آتو میں خو داستقبال کے لئے حاضر ہو گا۔ یہ جواب من کر ہارون نے فضل سے کماکہ میں جیسے درویش کا متلاثی تھاان میں وہ اوصاف ضیں ہیں اور تم جھے بہاں لے کر کیوں آئے؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس تھم کے بررگ کی جیچو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن عیاض میں ہیں۔ یہ کہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض میں ہیں۔ یہ کہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض میں ہیں۔ یہ کہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض میں ہیں۔ یہ کہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض میں ہیں۔ یہ کہ کر ہارون کو اسید بیا اسید بیا اس کو بیک ہم ان کو نیک السید بیات ان مجمعہ کالذین امنوا۔ یعنی کیالوگ یہ بچھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام سے ہم ان کو نیک کام کر نے والوں کے برابر کر ویں گے، یہ من کر ہارون نے کمااس سے بوی تھیت اور کیاہو علق ہے، پھر بب وروازے پر وحت ویے جواب میں حضرت فضیل نے بوچھاکہ کون ہے؟ فضل بر کی نے کماامیں جب وروازے پر وحت کے جواب میں حضرت فضیل نے بوچھاکہ کون ہے؟ فضل بر کی نے کماامیر جب وروازے پر وحت کے جواب میں حضرت فضیل نے بوچھاکہ کون ہے؟ فضل بر کی نے کماامیر جب وروازے پر وحت کو بیات کی ہوئی کہ کون ہی وحت اور کیاہو علق ہے، پھر

المومين تظريف لا عيس- آپ فاندر بى ع فرماياكدان كامير ياس كياكام اور جھےان سے كيا واسط میری مشخولیت می آپ اوگ حارج ند مول - لین فضل نے کماکداولوالام کی اطاعت فرض ب آپ نے فرمایا کہ مجھے اذبیت ندوو، پھر فضل نے کہا آپ اندر دا خلی اجازت نیس دیے توہم بالاجازت واطل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرما یا کہ میں تواجازت نہیں دیتادیے بلااجازت واشلے میں تم مختار ہو، اور جب دونوں اندر داخل ہوئ تو آپ نے عمع بجھادی ماک ہارون کی شکل نظرت آئے لین القاق سے تاری میں ہارون کا باتد آپ کوست مبارک پر یکاو آپ نفرایاک کتارم باتد ب- کاش جنم سے نجلت ماصل کر سکے ية فرماكر فمازيس مضغول موسكة اور فراغت فماز كي بعد جب بارون فيعرض كياكد آب يجوار شاد فرمائي تو آب فرمایا که تمهارے والد حضور اکرم کے بھاتھ اور جب انہوں نے حضور اکرم سے استدعاکی کہ بھے كى ملك كالحكران بناد يجيئة حضورات فرماياكه بين حميس تهدر عنس كالحكران بنا آبول كيول كود نيادي حكومت توروز محشروجه عدامت بن جائے گی، بياس كر بارون نے عرض كياكه بچواورار شاو فرمائيں ، آپ نے فرمایا کدجب عمرین عبدالعريز كوسلطنت حاصل بوئي توانموں نے يجھ ذي عقل لوگوں كو جع كر ك قرماياك مير اورايك ايابار كرال وال وياكيا بجس عي عظر على كوئي سيل نظر شيس آتى ان مي اليك قے مشورہ دیاکہ آپ ہر س رسیدہ مومن کوباپ کی جگہ تصور کریں اور ہرجوان کو بمنزلہ بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں اور عور توں کو مال بنی اور بھن سمجھیں اور انہیں رشتوں کے مطابق ان سے حن سلوک ہے پیش آئیں، ہارون الرشیدنے پر عرض کیا کہ بچھ اور تھیجت فرمائیں تو آپ نے فرما یا کہ پوری مملکت اسلامیہ كے باشندول كوائي اولاد نضور كرو، يزركول ير مرياني كرو، چھوٹول سے بھائيول اور اولادول كى طرح پيش آؤ۔ پھر فرمایا کہ جھے خوف ہے کہ کمیں تمماری حمین وجمیل صوت نارجنم کا بندھن ندین جائے کیوں کہ محشریں بہت ی حسین صور توں کانار جنم جاکر حلیہ تبدیل ہوجائے گااور بہت سے امیراسیرہ وجائیں گے،اللہ ے خانف رہے ہوئے محشر میں جواب دی کے لئے بعشریو کس رہو کیوں کہ وہاں تم ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی، اور اگر تهماری قلمرویس آیک غریب عورت بھی بھوکی سومنی تو محشر میں تهمار اگربیان پکڑے گی، ہارون پر یہ تھیجت آمیز گفتگو سنتے سنتے غثی طاری ہو گئی اور فضل بر کی نے حضرت فضیل" سے کما کہ جناب بس سيجيئ - آپ نے قامير الموسين كوئيم مرده بى كرديا ہے - حضرت فضيل نے فرما ياكدا بان خاموش بو جامیں نے شیس بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے بارون کو زندہ در گور کر دیا ہے۔ یہ س کر بارون پر حزید رقت طاری ہو گئی اور فعنل بر کی ہے کہا کہ مجھے فرعون تقسور کرنے کی نسبت سے بچھے بامان کا خطاب دیا ب، پھرمارون نے پوچھاکہ آپ کسی کے مقروض تونس میں وفر مایاب شک اللہ کاقرض وار موں اور اس کی ادائی صرف اطاعت ہی ہو سکتی ہے لیکن اس کی ادائی بھی میرے بس سے باہر ہے کیوں کہ محشر میں میرے پاس کی سوال کا بواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کی کہ میرامقصد دنیاوی قرض تھا، آپ نے فرما یا
کہ اللہ تعالٰی عطاکر دہ فعیتیں ہی اتنی ہیں کہ بھے قرض لینے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجو دہارون نے بطور
غزرانہ ایک ہزار دینار کی تھیلی ہیں کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم بھے اپنی والدہ کے در شد میں حاصل ہوئی
ہاس لئے قطعاً طال ہے۔ یہ من کر آپ نے فرما یا کہ صد حیف میری تمام پندونصائے ہے سود ہو کر رہ
گئیں کیونکہ تم نے ذرا سابھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں توجہیں دعوت نجات دے رہا ہوں اور تم بھے قعر
ہلاکت میں جھونک دینا چاہیے ہو۔ کیونکہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے
ہلاکت میں جھونک دینا چاہیے ہو۔ کیونکہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے
خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے وقت فضل پر کی ہے کمایہ واقعی صاحب فضل پررگوں
میں ہیں۔

ولی کی اولاد ؛ حفرت فضیل ایک مرتبد اپنے بچے کو آغوش میں لئے ہوئے بیار کررہ منے کہ بچے نے موال کیا کہ کیا کہ کی ا موال کیا کہ کیا آپ جھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں ؟ فرما یا کہ بے شک، پھر بچے نے بع چھاکہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب مجھتے ہیں، پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے، یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے الد کر معروف عبادت ہوگئے۔ الد کر معروف عبادت ہوگئے۔

میدان عرفات میں اوگوں کی گربیہ وزاری کا منظر وکی کر فرمایا کہ اگر اتن گربیہ وزاری کے ساتھ کسی پخیل ہیں دولت طلب کریں تو شایدوہ بھی اٹکار نمیں کر سکتا، النذااے مالک حقیق اتنی گربیہ وزاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقینا معاف فرمادے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہو آتو یقیناسب کی مغفرت ہو جاتی۔

ر موز واشارات: آپ ہے کمی نے سوال پوچھاکو خدائی محبت معراج کمال تک کس وقت پیچی ؟ فرما یا کہ جب حب دنیااور دین بندے کے لئے مساوی ہوجائے، پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرداس خوف ہے لیک نہ کمتاہو کہ جواب نفی بیس نہ مل جائے تواس کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ فرما یا کہ اس سے زیادہ ہاند مرتبت کوئی نہیں، پھواس دین کے متعلق سوال کے جواب بیس فرما یا کہ عقل دین کی بنیاد ہے اور عقل کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد صبر ہے۔

حضرت امام احمد بن طنبل فرما یا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کھتے سنا ہے کہ طالب و نیا رسوااور ذلیل ہو تا ہے اور جب میں نے اپنے گئے تھے تھیست کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرما یا کہ طاح میں بخدوم ند بنو، کیوں کہ خاوم بنتا ہی وجہ سعادت ہے، ایک مرتبہ بشر حافی نے پوچھا کہ زیدور ضا میں افضل کون ہے؟ فرما یا کہ درضا کو فضیلت اس لئے حاصل ہے کہ جو راضی برضار ہتا ہے وہ اپنی بساط

ے زیادہ طلب سیس کر آ۔

سفیان توری فرمایا کرتے تھے کہ آیک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور قرآن وحدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں۔ خلوت سے کمیں ذیادہ افضل فرمایا کہ بیٹ کہ و آج کی شب ہم دونوں ای تصور میں غرق رہے کہ ایک کہ سے تھا ورفوں ای تصور میں غرق رہے کہ گوٹ کا موضوع ایسا ہونا چاہئے جو ہم دونوں کا پہندیدہ ہو، جب کہ اس تصور سے خلوت تشینی اور ذکر اللی میں مشغولیت کمیں ذیادہ بمتر ہے۔

ارشادات؛ آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے ہے آ ناہواد کھے کر فرما یا کہ جد هرے آئے ہواد هری اوٹ جاؤور نہ میں اوٹ کی ایک مرتبہ آپ کے حاضر خدمت ہوئے وجد دریافت کی تواس نے عرض کیا کہ میری آ مد کا مقعمد آپ کی شیرس بیانی ہے محظوظ ہونا ہے آپ نے قتم کھا کر فرما یا کہ میہ بات میرے گئے بہت ہی وحشت انگیز ہے کیوں کہ تمہداری آمد کا مقعمد صرف انتا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں جتا ہیں اندا یماں سے فورا چلے حاؤ۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش مرف اس غرض سے علیل ہوجائی ہے کہ با جماعت نمازادا

ذکرنی پڑے اور کمی کی شکل تک نظر نہ آئے کیونکہ بنرگی ایک ایمی خلوت نشینی کانام ہے جس میں کمی کی

صورت نظر نہ پڑے اور میں ایسے شخص کابت ممنون ہو آبوں ہونہ تجھے سلام کرے اور نہ حراج پری کو

آئے۔ کیوں کہ لوگوں ہے میل ملاپ اور معرم تنمائی نیکی ہے بہت دور کر دیتے ہیں اور چوشش محض اعمال پر

افتشگو کر آئے اس کی گفتگو لغواور ہے سود ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہوجاتی ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور و حمن کو بیش مطاکر آئے ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح جنت میں دونا

بھیب میات ہے اس طرح و نیاش ہنتا بھی تجب انگیز ہے کیوں کہ نہ جنت دونے کی جگہ ہور نہ و نیا ہنتی کی مقداراتی قدر ہوتی ہے جنتا ہے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے ۔ فرمایا کہ میں نے پوری امت مجمدی میں این نہری مقداراتی قدر ہوتی ہے جنتا ہے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے ۔ فرمایا کہ میں نے پوری امت مجمدی میں این مقداراتی قدر ہوتی ہے جنتا ہے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے ۔ فرمایا کہ میں ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ و سے دیا ہے ۔ اور دنیا ہے بی کا فرم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے بی تی میں دنیا ہوتا تا مان ہے۔ پھر فرمایا کہ اور مردہ شئے سے ناد میں ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے آئی آئی سے بی جو خوا کی کہ وار الامراس میں پاگلوں کے مان تر تگ جگہ میں ذندگی گذار دیے ہیں، پھر فرمایا کہ اگر آخرت خاکی ہوتی اور دنیا ذر خالص ۔ پھر بھی دنیا فائی رہتی اور لوگوں کی خواہش خاکی ہوتی خواہش خاک

ہونے کے باوجود آخرے ہی کی جانب ہوتی، لین دنیا خلک ہے اور آخرے زر خالص پر آخرے کی جانب لوگوں کی توجہ میں ہوتی، پر فرمایا کہ وتیاش جب کمی کو نعمتوں سے نواز اجانا ہے تو آخرے میں اس کے سو ھے كم كروية جاتے ہيں كيوں كدوبان توصرف وي طے كاجود نياے كمايا ہے۔ الذابدانسان كافتيار من ب كدوه حصد آخرت من كى كرلے يازيادتى، چرفرماياكدونياش عده لباس اور اچماكھائے كا عادت ند والو كول ك محشرين ان چيزول سے محروم كر ديئ جاؤ كے ، پر فرما يك الله تعالى كابيدار شاد ب كه بهم انبياء كرام يس الحي الك أي بياريم كلام مول كرونا في طور بيناك علاوه تمام بهار فخرو تكبر وكل موكاس لے اللہ تعالی نے کوہ طور پر حضرت مویٰ سے کلام فرمایا، کیوں کہ بجز خداکی پندیدہ شے ب، پھر فرمایا که تمن چیزوں کا حصول ناممکن ہے اس لئے ان کی جیٹونہ کر د۔ اول ایساعالم جو کھمل طور پر اپنے علم پر عمل ی ابود دوم ایساعال جس میں اطلام بھی ہو، سوم وہ بھائی جوعیوب سے پاک ہو، کیوں کہ جو فردایت بھائی کا ظاہر دوست ہے اور باطنی دعمن ہواس پر سداخداکی اعت رہتی ہے اور اس کی ساعت وبصارت سلب کر لئے جانے كاخدشر بتاہ، پر فرما ياكدايك دوروه بحى تفاكدجب عمل كورياتصور كياجا باتھااور ايك دوريہ بك بعلى ريايس شال ب- يادر كوك وكعاوك كاعمل شرك بين شال ب، پر قرماياك زابدالل معرفت وی ہے جو مقدرات پر شاکر و قانع رہے اور مکمل خداشتاس عبادت بھی مکمل کر آئے اور کسی ہے اعانت کا طالب شہ ہووہ جوان مرد ب، پھر فرمایا کہ متوکل وہی ہے جو خدا کے موانہ تو کسی سے خانف ہواور نہ کسی سے اميدين وابسة كرے، كونك ولكل فدار شاكر و قائع رہے كانام ہے۔ پر فرماياك اگر لوگ تم سے سوال كرين كدكياتم خداك محبوب مو؟ توكوني جواب نه دواور ندايي محبوبيت كاا تكاركر ودرنه حميس حلقه اسلام ے فارج رکھا جائے گا اور اگر مجوبیت کا وعویٰ کرو کے تو دروغ کوئی ہوگی کیوں کہ تمارا کوئی عمل خدا کے محبوبوں جیسانہیں ہے، فرمایا کہ جب حوائج ضروریہ کی وجہ سے ذکر اللی سے محروم ہوجا آہوں تو ب صدطامت ہوتی ب حالاتکہ تین ہوم کے بعدر فع حاجت کے لئے جاتا ہوں ، پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ طسل كيعدياك موجات بي ليكن بمت بدباطن جوزيارت كعب كيعد بهي نجس لوشح بين - پر فرمايا كدد انشندوں ، جنگ كر نااحقوں كے ساتھ مضائي كھانے ، زيادہ سل ہے۔ پھر فرما ياجو لوگ جو يايوں رِلعن طعن كرتے بيں توده چو پائے كہتے بيں كه بم من اور تھے ميں جو لعنت كازياده مستحق بواس پر لعنت بوے مجر فرمایا کد اگر مجھے اپنی دعاکی مقبولیت کااچان ہو آتو میں اپنے بجائے سلطان وقت کے لئے دعاکر تا، یاکد محلوق کوزیادہ سکون حاصل ہو آکیوں کہ اپنے لئے دعاکر نے میں اپناہی مفاد پوشیدہ ہو آ ہے، پھر فرمایا کہ کھانے اور سونے کی زیادتی باعث ہلاکت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وو خصاتیں حماقت پر منی ہیں اول بلاوجہ بنا۔ دوم دن رات کی بیداری سے گریز کر تااور خود عمل نہ کرتے ہوئے دومروں کو تھیسے کر تا۔ پر فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ کابید ارشاد ہے کہ جو بھے یاد کر تا ہے ہیں اے یاد کر تا ہوں اور جو بھے بھالا آ ہے ہیں اس کو بھال ویٹا ہوں اور میرے فعل کے بعد بھے یاد کر ناجر م ہے۔ پھر فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے کہ معصیت کرنے والوں کو مبارک باد دے دو کہ جب تم تو ہہ کرو گے ہیں تجول کروں گا۔ اور صدیقین کو ڈرا دو کہ اگر ہیں محشر میں عدل کروں گاتو سب مستوجب عذاب ہوگے۔

یں مدل رون موہ ب سی بی بی بر است و القات بندہ و گیاتو آپ نے وعافر مالی کہ اے اللہ تھے میری دوئی کی اقتصات بایک مرتبہ آپ کے بیچ کا پیشاب بندہ و گیاتو آپ نے وعافر مالی کہ اے اللہ تھے میری دوئی کے مہم اس کا مرض دفع فرمادے ، چنانچہ بچہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا اور اپنی وعاؤں میں اکثریہ فرما یا کرتے کہ اللہ تیراد ستور توبیہ کہ دول میں روثنی تک کا انتظام میں ہوتا ، پھر بھلاتو نے جھے دولت کیوں عطافر مالی ؟ میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبہ کا فرو نہیں ہوں ، اور بھی عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرما ، کوئکہ تو تعظیم وستار ہے ، مشہور ہے کہ آپ تو تیس رس کسی نے بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا گین جب آپ کے صاحب زادے کا انتقال ہواتو مسکراتے رہے اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالی اس کے مرنے سے فوش ہوا الہٰ ذاش ہواتا مسکراتے رہے اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالی اس کے مرنے سے فوش ہوا الہٰ ذاش بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔

کی قاری نے بہت خوش الحانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیج کے زویک جاکر تلاوت کرو، باکہ سور ق القارعہ ہر گزمت پڑھنا کہ خثیت اللی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت مننے کی استطاعت ضمیں رکھنا مگر قاری نے وہاں پہنچ کریمی سورت قرأت کی اور آپ کے صاحب زادے لیک جیج مار کر ونیا سے رخصت ہوگئے۔

تنگی کے آخری کھات میں آپ نے فرمایا کہ جھے پیفیروں پراس کے رشک تمیں آ اکدان کے گئے بھی جروقیات اور جنم و پل صراط کامر صلہ ہے اور وہ بھی تنسی تفسی کی منزل ہے گزریں گے اور طائک پراس کے رشک نہیں آ آ کہ وہ انسانوں ہے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں البتدان پر ضرور رشک آ تا ہے جنہوں نے شکم مادر ہے جنم ہی لیا ہے انتقال کے وقت آپ کی دوصاحب زادیاں موجود تھیں چنانچے انہوں نے اپنی ذوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کوہ ابو تھیں پر لے جاکر اللہ تعالی سے عرض کرنا کہ فضیل نے ذکہ گرام احسی پرورش کیا اور جب کہ وہ قبری جاچا ہے تو یہ دونوں تیر سے سروجیں چنانچے بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ایسی دونوں صاحب زادیوں کو اپنی کفالت میں لے کران کی والدہ سے اجازت کے بعد اینے دولوکوں سے شادی کر دی۔

روایت : عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل "کی موت کے وقت زیمن و آسان حزن و طال میں غرق تھے۔

حضرت ابراجيم ادبهم رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف: آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں ہے ہوئے ہیں اور بہت ہے مشائخ نے شرف نیاز ماسل کیا۔ بہت عرصہ تک حضرت امام حنیفہ کی صحبت میں رہے، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کودہ تمام علوم حاصل تھے جواولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں اور در حقیقت آپ گلید تھو، کی کلید تھے، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو کو گوں نے حقادت آمیز نگاہوں ہے دیکھا لیکن امام ابو حنیفہ نے "سیدنا" کمد کر خطاب کیا اور اپنے نز دیک جگہ دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیے حاصل ہوگئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا تعمل وقت ذکر و حفل میں گزر آب اور جم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا تعمل وقت ذکر و حفل میں گزر آب اور جم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔

سبق آموز واقعات : ابتداء مي آپ ما كان اور عظيم الرتبت حكران تھے۔ ايك مرتب آپ مى خواب تھے کہ پھت پر کی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی او آوازوے کر پوچھاکہ بھت پر کون ہے؟ جواب طا كمين آپ كائيك شامادول - اون كى الل على على الله عن المادول - آپ فرماياك چست براون كس طرح آسكاب، آپ كو ماج و تخت مين خداكس طرح فل جائ كا- يدين كر آپ ميب زده مو كاور دوسرے دن جس وقت دربار جماہوا تھا توالک بہت بی ذی حشم مخض دربار میں آپنچا۔ حاضرین پر کھے ایسا رعب طاری ہواکد کسی میں کچے یو چھنے کی سکت باتی ندر ہی اور وہ مخض تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزویک پنج كر چارول طرف كچه و يكيف لكار اورجب ايراتيم او بم في سوال كياكدتم كون بواوركس كى علاش يس آئے ہو؟ تواس نے کمام قیام کرنے کی نیت سے آیا تھالیان پہ توسرائے معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے یمال قیام مکن نمیں۔ آپ نے فرما یا کدر اور م یہ سرائے نمیں بلکہ شاہی محل ہے، اس نے سوال کیا کہ آپ تبل یمال کون آباد تھا، فرمایا که میرے باپ واوا۔ غرض کداس طرح کی پشتوں تک یوچھے کے بعداس نے کما اوراب آپ کے بعد یمال کون رے گا، فرمایا کہ میری اولادیں، اس نے کماکہ ذر انصور فرمائے کہ جس جگہ اتے لوگ آگر چلے مجے اور کی کو بات حاصل نہ ہوسکاوہ جگہ اگر سرائے نہیں تواور کیا ہے؟ یہ کسر وہ ا جائک غائب ہو گیااور ابر اہیم او ہم چونکہ رات ہی کے واقعہ سے بہت مضطرب تھے اس لئے اس واقعہ نے اور بحى بي يين كرويا- آباس كي جيوش كل كفر عبو عاورايك جكد جب طاقات كيدر آب نان كا عام دريافت كياتوانيول في فرماياكه عجم نعزكت إلى - اى اد جزين بي آپ فكر سميت شكار كے لئے رواند ہوئے لیکن نظرے چھڑ کر جب تمارہ گئے تو غیب ندا آئی کداے ابراہیم! موت سے قبل بیدار ہوجاؤ

اوریہ آوازمسلس آتی رہی جس سے آپ کی قلبی کیفیت دگر گوں ہوتی چلی گئی، پراچاتک سامنے ایک برن نظر آكياورجب آپ فشكار كرناچاباتوه بول بزاكداكر آپ ميراشكاركريس كياتو آپ خود شكار بوجائي كاور كيا آپ كانى كايى مقعد بك آپ سروشكار كرتيم س، چرا آپ كى سوارى كىزىن سے بھى يى صدا آئے لگی، اور آپ گھبراکراس طرح متوجه الی اللہ ہوئے کہ قلب تورباطنی ہے منور ساہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و آج کو خرباد کد کر صحرا بصحر اگرید وزاری کرتے ہوئے نیشاپور کے قرب وجوار میں پنج کر ایک تاريك اور بھيانك غار مين مكمل نوسال تك عبادت مين مصروف رے۔ اور برجعد كولكرياں جمع كرك فروخت كردية اورجو يكه ملنا أوهاراه مولايس دے دية اور باتى مائده رقم سے روثی خريد كر نماز جعدادا كتاور پر فة بحرك ليخ غار بس چلے جاتے۔

موسم سرمایس بخبسته پانی کوجس نے برف کی شکل اعتبار کرلی تھی توڑ کر نمائے اور پوری شب مشغول عبادت رب اور من كوجب بلاكت آميز مردى محسوس موفى توآب كوآك كاخيال آيااورابهى اى خيال میں تھے کہ ایسامحسوس ہوا جیسے کسی نے پشت پر گرم پوسٹین ڈال دی ہو، جس کی دجہ سے پرسکون نیند آگئی اورجب بیداری کے بعد دیکھاتوایک بوااڑ و حاتفاجس کی گری نے آپ کو سکون بخشابید دیکھ کر آپ خوفردہ ہو گئے اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ تونے اس کومیرے لئے وجہ سکون بنایالیکن اب بیہ قرمے روپ میں

میرے سامنے ہے کہ اتھا کہ اور حاکین زمین پرمار آمواغائب ہو گیا۔

جبعوام كوآب كم ماتب كالمجاندازه بوكياتوآب فاس غاركو خرباد كمد كركمد معظمه كارخ كيا-اس ك بعدايك مرتبه في ابوسعية قاس غارى زيارت كرك فرما ياك أكريه غار مثك سے لبريز كرويا جا آجب بھی اتنی خوشبونہ ہوتی جنی ایک بزرگ کے چندروزہ قیام ے موجود ہے۔

صحرائی سنرمیں آپ کی ایک ایے خدار سیدہ بزرگ سے الما قات ہوئی جس نے آپ کواسم اعظم کی تعلیم دی۔ آپ بیشای اسم اعظم کے ذراید اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھراس دوران آپ کی ملاقات جب حفرت خفر سے جوئی توانسوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے جنسیں اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے بھائی الیاس عليد السلام بين- اس كربعد آب في قاعده طور ير حضرت خصر كى بيت كى اور بلند مراتب تك ينتج- چرفرها ياك ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا جب نواح عراق پینچاتو میں نے ایسے ستر فقر اکو دیکھا جوراہ موتی میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے لیکن ان میں آیک فرداییا ہاتی تھاجس میں زندگی کے پچھے آثار موجود تھے۔ اور جب می ناس واقعہ کی توعیت دریافت کی تواس نے کمااے ابراہیم ابس محراب اور پانی کو جزو حیات بناکر آگے جانے کی سعی ند کر دورند مجور ہوجاؤ کے اور قربت کانصور بھی چھوڑ دوورند اذبت اٹھاؤ کے کیوں کہ سمی کی آب وطاقت نہیں کہ سلامت روی کی حالت میں گتاخی کام تکب ہوسکے اور اس دوست سے بھی ڈرتے

رہو جو جا جیوں کو کفار روم کی مائند بذریعہ جنگ نہ تیج کر دیتا ہے۔ اور ہم اس بیابان میں عمد کرکے خدا کے سوائس سے سرو کارنہ رکھیں گ۔ محض توکل علی اللہ کے سمارے مقیم ہوگئے اور جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچ تو مصرت فضر سے شرف نیاز حاصل ہو گیا اور ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فال تصور کرتے ہوئے اپنی سعی کے بار آور ہونے پر خدا کا شکر اداکیا، لیکن اس وقت ندا آئی کدا ہے جمد گئنو اے فریب کارو اکیا تمہمارا ہی عمد تھا کہ جھے کو فراموش کرکے دو سروں سے رسم وراہ بڑھاؤ، من لوک میں اس جرم کی سزاہیں موت کے کھاف آثار دوں گا، چنانچ اے ابراہیم ادہم سے تمام فوت شدہ لوگ اس کے قر کا شکار ہوگئے اور اگر تم بھی خیریت جا ہجے ہو تو ایک قدم بھی آئے نہ بڑھانا اور جھنرت ابراہیم سے جرت زدہ ہوکر اس مخض سے بوچھا کہ تم کیسے زندہ ہی تو جواب و یا کہ ایسی نیم پختہ ہوں اور اب انہیں کی طرح پختہ ہوکر جان دینا چاہتا ہوں اور اب انہیں کی ہوگیا۔

آپ قطع مسافت کرتے اور گریہ وزاری فرماتے کھل چالیس برس میں مکہ معظمہ پہنچے، اور جب الل

حرم بزرگوں کو آپ کی آ مرکا اطلاع کی تو وہ برائے استقبال نگل کھڑے ہوئے اور آپ نے تحض اس خون

ے کہ کوئی شاخت نہ کر سے خود کو قافلے ہے جدا کر لیا اور جب فاد مان اہل حرم نے جو آگے آگے بی وریافت کیا کہ ابراہیم بن اوہ ہم کتنی دور ہیں ؟ اس لئے کہ اہل حرم ان ہے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں تو

آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک طور وہ بریہ ہے کیوں ملنا چاہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فدام نے آپ کے مند پر تھیٹر

مارتے ہوئے کما کہ طور وہ بریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی بھی تو یکی کمدر باہوں اور جب وہ لوگ آگے

مارتے ہوئے کما کہ طور وہ بریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی بھی تو یکی کمدر باہوں اور جب وہ لوگ آگے

استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو کی اور اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شاخت کر لیا تو اس قدر

مقیدت مند ہوگئے کہ آپ نے بھی وہیں سکونت اختیار کر کی اور ب شار افراد آپ کہا تھوں پر بیعت ہوئے اور

آپ کی ہی حالت تھی کہ حصول رزق کے لئے بڑی مشقات کے ساتھ بھی جنگل سے لکڑیاں لاکر فروخت

آپ کی ہی حالت تھی کہ حصول رزق کے لئے بڑی مشقات کے ساتھ بھی جنگل سے لکڑیاں لاکر فروخت

کرتے اور بھی کی کے کھیت پر دکھوائی کا کام کرتے۔

جب آپ نے بی المانت کو خیریاد کماتواس وقت آپ کالیک بهت چھوٹا بچر تھا۔ جباس نے جوائی میں ہو چھا کہ میرے والد کمال ہیں؟ تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کر وا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر تج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے افرا جات پر واشت کروں گا، یہ منادی من کر تقریباً چار ہزار افرا واچلنے پر تیار ہو گئے جن کو وہ لڑکا ہے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنامیں کعبتاللہ پہنچ گیا اور جب اس نے مشائخ حرم ہو گئے جن کو وہ لڑکا ہے تمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنامیں کعبتاللہ پہنچ گیا اور جب اس نے مشائخ حرم اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کما کہ وہ ہمارے مرشد ہیں اور اس وقت اس نیت سے

جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ فروخت کر کے اپنے اور جمارے کھانے کا انتظام کریں، یہ سنتے ہی او کاجنگل كى جانب چل پرااورايك بو رهے كوسر ركزيوں كابوجھ لاتے ديكھاتو فرط مجت ، وہ باتب ہو كيالين بطور سعاد تمندى اور ناواقفيت كے خاموشى كے ساتھ آپ كے يتھے بازار تك پنج ميااور جب دبان جاكر حضرت ابراتیم" نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پا کیزہ مال کے عوض میں پا کیزہ مال خریدے۔ یہ س کر ایک فض نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خریدلیں، جن کو آپ نے اپنارادت مندول کے سامنے رکھ دیا. اورخود نمازین مشغول ہوگے۔ آپاپناراتندوں کو بیشرید بدایت فرمایا کرتے کہ بھی کسی عورت یاب ریش لڑے کو نظر بحر کرنہ دیکھنااور خصوصاً اس وقت بہت مختاط رہنا جب ایام تج کے دوران کثیر عور تیں اور بريش لڑے جمع ہوجاتے ہيں اور تمام افراد اس بدايت كے پابندر بتے ہوئے آپ كے جمراہ طواف ين شريك رج ، ليكن ايك مرتبه حالت طواف بى ش آپ كالركامائ آكياور ب ماخد آپ كا تكابيراس بر جم كيس اور فراغت طواف كيعد آپ كاراوت مندول فيعرض كياكدانلد آپ كاوررحم فرمائ\_ آپ نے جس سے اور ہنے ہمیں ہوایت کی تھی اس میں آپ فودہی ملوث ہوگئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر عجتي ؟ آپ فرماياكريد بات وتمار علم من ي بكرجب من في الح و خرياد كماتواس وقت ميرا چھوٹا پچہ تعااور مجھے بقین ہے کہ بیاوی پچہ ہے ، مجرا گلے دن آپ کالیک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کر آ جواوباں بنچاتود یکا کدوباو جریے فیمین ایک کری پر بیضا تلاوت کر رہا ہاور جباس نے آپ كمريدك آپ كاستفدورياف كياتومريد في سوال كياكد آپ كس كے صاحب ذاوے بين ؟ يد يخترى اس الرك في روت بوع كماكم من في اليه والدكوشين ديكمالين كل اليك يورْ ه لكربار ، كود كيدكريد محسوس ہوا کہ شاید یمی میرے والد ہیں اور اگر میں ان ہے کچھ پوچھ کچھ کر آتو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے كيول كدوه گھرے فراد ہيں اور ان كاسم كراى ابرائيم بن او ہم" ہے۔ بير من كر مريدنے كماكہ چلئے ميں ان ے آپی ملاقات کروادوں۔ اورائے ہمراہ آپی بیوی اور لاکے کو لے کربیت اللہ میں واضل ہو گیاور جسوقت يوى اور بچى آپ ر نظريزى توونور محبت يتلاند دونول ليك كاور روتر وت بهوش ے ہو گے اور ہوش آنے کے بعد جب حضرت ابر اہیم نے پوچھاکہ تمہار اوین کیا ہے؟ وال کے فیجواب دیا اسلام، پرسوال کیاکد کیاتم فقر آن کریم پردهام ؟ الاسك فاثبات مين جواب ديا- پريوچهاكداس ك علاوہ اور یحی کھے تعلیم حاصل کی ہے، او کے نے کماتی ہاں ، یہ من کر فرمایا کہ الحمد للداس کے بعد جب آپ جانے کے لئے اٹھے تو یوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کوروک لیا، جس کے بعد آپ نے آسان کی طرف چره افغاكد كماكد ياالني افشني بيركتن ي كتي كاپ كے صاحب زادے ذمين يركر برے اور فوت ہو گئے اور جب اراد تمندوں نے سب دریافت کیاتو فرمایا کہ جب میں بے سے ہم آغوش ہواتو و فور جذبات اور فرط محبت

ے بیتاب ہو گیا۔ اور ای وقت میہ ندا آئی کہ ہم ہے دوئی کے دعویٰ کے بعد دوسرے کو دوست کے دیات ہے۔ بید دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ بید نداس کر بیس نے عرض کیا کہ بااللہ یا تو ارکس کی جان لے لیے بی جھے موت دے دے پہنے کو کرنے کرنے کو بید ارکس کر کے تو میرا ہے جواب ہے کہ بید واقعہ حضر نیادہ تجر خیز نہیں، کیوں کہ انہوں نے بھی تقیل تھم میں اپنے واقعہ حضر یادہ تجر خیز نہیں، کیوں کہ انہوں نے بھی تقیل تھم میں اپنے کو قربان کر دینے کی ٹھان کی تھی ا

آپ آگھریہ فرمایا کرتے کہ پندرہ ہرس کی کھل افتوں کے بعد جھے یہ عداستائی دی کہ بیش وراحت کو سرک کر۔ اس کی بندگی اور احکام کی تھیل کے لئے مستعدہ ہوجا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیراد کما! فرمایا کہ لیک دن آ مینہ لئے ہوئے میں تخت شاہی پر مشمکن تھاتواس وقت جھے خیال آیا کہ نہ تو چیرے پاس طویل سفر کے لئے زادراہ ہاور نہ کوئی جمت و دلیل ، جب کہ میری آخری منزل قبر ہواور حاکم بھی عادل و صفف ہے ، بس یہ خیال آتے ہی میرادل بچھ ساگیااور جھے سلطنت سے نفرت ہوگئی، پھر لوگوں نے سوال کیا کہ خواسان کو خیراد کیوں کما؟ فرمایا کہ روزانہ لوگ مزاج پری کو آنے گئے تھے ، پھر سوال کیا کہ تر اس کی کورت اپنے شوہر کے گھر نگی بھوئی رہنے کے لئے تھی اپھر کے گھر نگی بھوئی رہنے کے لئے تھی ہی کر سول کیا کہ آپ تکا جی رہو سکتی ہے ؟ اور اگر میرابس چلے تو میں اپنے آپ ہی کو طلاق دے دوں ، پھر بھلاان حالات میں مطرح میں کی عورت کوا چی وابنگی سے فریب دے سکت ہوں ۔ کسی نے ایک درویش سے سوال کیا کہ کیا کہ کیا ہوئی درویش سے سوال کیا کہ کیا کہ تھی ہی ہوں ہوئی دویش سے سوال کیا کہ کیا کہ کیا ہوئی دویش سے سوال کیا کہ کیا تھی ہی تو رہ می کی عورت کوا چی وابنگی سے فریب دے سکت ہوئی درویش سے سوال کیا کہ کیا کہ تا ہوئی دویش سے تھی ہی جواب دیا جس کے بعد سائل نے جواب دیا کہ آپ سے سے سوال کیا کہ کیا کہ تا ہی کیا کہ آپ سے سال کیا کہ آپ سے سوال کیا کہ کیا کہ تا ہمائی کو اس کے تھی درویش سے موال کیا کہ کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو میں جواب دیا جس کے بعد سائل نے جواب دیا کہ تا ہوئی دویش سے تو میں جو سوری کیا کہ تا ہوئی دویش سے تھی جو سوری کیا کہ کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو میں کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو میں کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو میں کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو کی دویش سے تو میں کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو کیا کہ تو کہ کی تھی کی کی کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو کی کیا کہ تا ہوئی کیا کہ تا ہوئی دویش سے تو کی کیا کہ تو کہ کیا کہ کی کورٹ کی کی کورٹ کیا کورٹ کی کی کی کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کی کورٹ کیا کہ کی کی کر کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کی کیا کی کی کیا کہ کی کے کیک کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر

کیوں کہ جس نے نکاح کیادہ کو یا تحقی پر سوار ہو گیااور جب اولاو کاسلسلہ شروع ہواتو سمجھ لوکہ تحقی غرق ہو سمجی-

کی درویش نے آپ کے سامنے دوسرے درویش کا شکوہ کیا تو فرمایا کہ تو نے مفت خریدی ہوگی درویش بسود اختیار کی اور جب اس نے پوچھا کہ کیا درویش بھی خریدی جا سکتی ہے، فرمایا کہ بقینا کیوں کہ میں نے سلطنت بلخ کے بدلہ میں درویش خریدی اور بست ارزاں خریدی۔ کیوں کہ درویش سلطنت کے مقابلہ میں بہت ہے بماشے ہے۔

ارشاوات بکی نے بطور ندراند آپ کوایک ہزار درہم چیش کرتے ہوئے بول کر لینے کی استدعائی کین آپ نے فرما یا کہ جس فقیروں سے کچھے نہیں لیتا، اس نے عرض کیا کہ جس قبست امیر ہوں ، فرما یا کہ کیا تھے اس زائد دولت کی تمنافیس ہے؟ اور جب اس نے اثبات جس جواب دیا تو فرما یا کہ اپنی رقم واپس لے جا کیوں کہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے اوپر وار دات فیبی کانزول ہو با تو فرما یا کرتے کہ سلاطین عالم آکر دیکھیں کہ یہ کیسی وار دات ہے اور اپنی شوکت و سلطنت پر نادم ہوں۔ چر فرما یا کہ خواہشات کا بیرہ مجھی سے نہیں ہو سکتا کیوں کہ خدا کے ساتھ افعاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی ہے ہے۔

پھر فرہایا کہ جس کو تین حالتوں ہیں دل جس حاصل نہ ہوتو بھے او کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہوچ کا ہے ، اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوم حالت نماز ہیں، سوم ذکر و خفل ۔ اور عارف کی شاخت ہیں ہے کہ وہ ہرشے میں حصول عبرت کے لئے غور و فکر کرتے ہوئے خو کو حمد و شاہیں مشخول رکھے ، اور اطاعت النی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار ہے ، پھر فرمایا کہ آیک مرتبہ راہ میں جھے ایک ایسا پھر طاجس پر یہ تحریر تھا کہ النا پڑھو ، اور جب میں نے پڑھاتواس پر تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نمیں کرتے اور جس کا جہیں علم نمیں اس کے طالب کیوں ہوتے ہو؟ پھر فرمایا کہ حشر میں وی عمل وزئی ہوگا جو دنیا میں گراں محموس ہوتا ہے ، پھر فرمایا کہ حشر میں وی عمل وزئی ہوگا جو دنیا میں وی جاتے ہیں۔ اول یہ کہ بھی دنیائی سلطنت تبول نہ کرے ، دوم اگر کوئی شے سلب کر کی جائے تو غمزدہ نہ و کے جو کیوں کہ کسی طرح کی تقریف و بخشش پر بھی اظہار مسرت نہ کرے ۔ کیوں کہ اظہار مسرت کر ناخصہ کی نشائی جو کیوں کہ اظہار مسرت کر ناخصہ کی نشائی میں میں کہ کسی طرح کی تقریف و بخشش پر بھی اظہار مسرت نہ کرے ۔ کیوں کہ اظہار مسرت کر ناخصہ کی نشائی علامت ہو اور احساس کمتری والا بھیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے ۔

واقعات؛ آپ نے کسی سے سوال کیاتم جماعت حق میں شمولیت چاہتے ہو؟اور جب اس نے اثبات میں جواب دیاتو آپ نے فرمایا کہ و نیاو آخرت کی رقی بحر پرواہ نہ کرتے ہوئے و و فیر اللہ سے خالی کر لواور رزق حلال استعمال کرو، پھر فرمایا کہ صوم و صلوۃ اور جماد و تج پر کسی کو جوانمر دی کامرتبہ اس وقت تک حاصل

نیں ہوسکا بجب تک وہ یہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کس تھم کی ہے، روایت ہے کہ کسی نے آپ سے

ایک صاحب وجداور عباوت وریا طبیت ہیں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی ۔ چنا نچہ اشتیاق

ملاقات ہیں جب آپ اس کے بہاں پنچے تواس نے آپ سے تین ہوم کے لئے بہاں مہمان رکھنے کی استدعائل

اور جب آپ نے تین ہوم ہیں اس کے احوال کا مطاحہ کیا توجموس ہوا کہ اس کی جتنی تعریف من تھی اس سے

اور جب آپ نے تین ہوم ہیں اس کے احوال کا مطاحہ کیا توجموس ہوا کہ اس بھتی تعریف من تھی اس سے

میں زیادہ بہتر جابت ہیں پھر آپ کو یہ خیال آ یا کہ کس بید اطبیس کے کسی قریب ہیں جتا تو تیوں ہوگیا کہ اس لئے

ہید و کھناچا ہے کہ یہ طال رزق استعمال کر آپ یا نہیں، اور جب آپ کو یہ یقین ہوگیا کہ اس کی روزی حمال

ہیں ہے پھر آپ نے اس سے اپنے یہاں تین ہوم مہمان رکھنے کے متعلق فرمایا اور اس کے ہمراہ لاکر کھانا کھلایا

ہی بیدر تی جو اس کے ہیں جو نے کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیاں جاری تھیں اور اب میرے یہاں کے

ہی رزق حمال نے تیری باطنی حالت کو تبریل کر کے رکھ دیا ہے اور تجھے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ تمام عباوت و

ریاضت کا تعلق صرف رزق حمال پر موقوف ہے۔

ریاضت کا تعلق صرف رزق حمال پر موقوف ہے۔

ایک دن آپ کیاں حضرت شفق المجنی آ کاور سوال کیاکہ آپ نے دنیاے فرار کیوں افتیاد کیا؟ فرہایا

کہ اپنے دین کو آ غوش میں لئے صحرا بصحرا قریبہ بہ قریبہ اس لئے بھا گنا چر تا بیوں کہ دیکھنے والے بچھے یا تو

حردور تصور کریں یا دیوانہ تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر صوت کے دروازے سے نکل جاؤں، ماہ

رمضان میں آپ جنگل ہے گھاس لے کر فروخت کیا کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو خیرات کر

کپوری شب مصروف عبادت رہے اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو خیز نسیں آتی ؟ فرما یا کہ جس کی

آگھوں سے ہمہ وقت سال باشک رواں ہواس کو بھلانینڈ کیوں کر آ سکتی ہے اور آپ کا ایہ معمول تھا کہ

فرافت نماز کے بعد اپنا چرہ چھیا کر فرماتے کہ جھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالی میری نماز کو میرے منہ پر نہ مار

ایک یوم آپ کو کھانانسیب نہ ہواتو شکرانے کی چار سور کھتیں اواکیں اور جب سی طرح کھل سات یوم گزر گے اور آپکے ضعف و کمزوری میں اضافہ ہو تا چا گیاتو آپ نے اللہ تعالی ہے بھوک کا اظہار کیا۔ چنانچہ ای وقت ایک نوجوان آپ کو اپنے مکان پر لے گیاور آپ کو پچپان کر عرض کیاکہ میں آپ کا دیرینہ غلام ہوں اور میری تمام الماک آپ ہی کی طلب ہے سے سے سے سے سے از او کر کے تمام جائیداواس کے حوالے کر دی اور یہ عمد کر لیا کہ اب بھی کئی ہے کچھ طلب نہ کروں گا۔ کیوں کدروفی کے ایک کلاے کی طلب پر

ا پناراوت مندوں کے ہمراہ آپ ایک مجدیں قیام فرماہو ہاور دات کو تیزو تند سرد ہوائیں چلنے گئیں تو آپ مجد کا دروازہ روک کر کھڑے ہوگئے اور مریدین کے سوال پر فرمایا کہ میں تنہیں اذیت بے بچانے کے گئر ابو گیا آک تمام سرد ہواؤں ہے محفوظ رہ سکیں۔ دوران سفر آیک مرتبہ آپ کے پاس زاد ارہ ختم ہو گیا تو آپ نے پالیس یوم مٹی کھاکر اس لئے گزار دیئے کہ میری وجہ سے کسی کو زادراہ چیش کرنے کی زمیت نہ ہو۔

حفزت سیل فرمایا کرتے تھے کہ بیل ایک مرتبہ آپ کے ہمراہ دوران سفریتارہ و گیاور آپ کے پاس جو
پھے تھاوہ سب میری بیاری پر خرج کر دیا ،اور جب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو لینا فچر فروخت کرکے خرج کیااور
صحت یاب ہونے کے بعد جب بیل نے فچر کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا وہ تو میں نے فروخت کر دیا۔
پھر جب میں نے عرض کیا کہ میں سفر کس طرح کر سکوں گاتو فرمایا کہ میرے کاندھوں پر اور آپ یقین کریں
کہ مجھے اپنے کاندھوں پر بھاکر تین منزل تک سفر کیا ، ایک روایت میں ہے کہ دجب آپ کے پاس کھانے کو پکھ
باتی نہ رہا تو مسلسل بندرہ ہوم تک ریت کھاکر گزار دیئے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھی مکہ معظمہ
نیں اس لئے کوئی پھل نہیں خریدا کہ وہاں کی بیشتر ذمینیں فوجیوں نے خریدر کھی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں
نے ب شاریح کرنے کے بعد بھی محض اس خوف سے بھی آب ز حزم نہیں بیا کہ اس پر حکومت کا ڈول رہتا

آپ کودن بحرمزدوری کے بعد جور قم ملتی وہ سبا نے اراوت مندوں پر صرف کر دیے اور ایک دات
جب آپ کو آنے میں بہت آخے ہوگئی آتاس تصورے کہ شایر اب آپ نہ آئیں سب مریدین کھانا کھا کر سوگئے
اور آپ نے والہی پر سب کو محو خواب و کھے کہ بید خیال کیا کہ شایر بیہ سب بھو کے بی سوگئے ہیں چنانچہ آپ آنا

لے کر آئے اور آگ روشن کرنے میں مصروف ہوگئے۔ انقاق سے اسی وقت ایک مرید بیدار ہوگیا ور سوال
کیا کہ آپ بید مصیبت کیوں پر واشت کر رہے ہیں ؟ فرمایا کہ جھے خیال آیا کہ شاید تم لوگ بغیر کھائے سوگئے
اس لئے کھانے کی تیاری میں مصروف ہوں۔ بید س کر مرید کوب عد ندامت ہوئی اور دو سرے مرید سے
کنے لگا کہ ہم سب تو آپ کی آمد میں آخری وجہ سے نہ جانے کن شکوک وشیمات میں جمالے تھا ور آپ ہمارے
متعلق کتنی اؤ بہت کر رہے ہیں۔

اگر کوئی آپ کی معیت افتیار کر ناچاہتاتو آپ اس کے سامنے تین شرطین فرماتے۔ اول یہ کسین سب کا خادم بن کرر ہوں گا۔ دوم اڈان بھی میں خود دیا کروں گا، سوم جوشے بھے میسر ہوگی وہ سب کومساوی تقسیم کروں گااور جب ایک شخص نے کہا کہ میں ان شرائط کی پابندی نہیں کر سکتاتو فرمایا کہ بھے تیری صداقت

www.maktabah.org

-4=21

ایک شخص برسوں آپ کی محبت ہیں رہ کر جبواپس جانے لگاتو عرض کیا کہ اگر پچھ خامیاں یابرائیاں
آپ نے میرے اندر دیکھی ہوں تو متنبہ فرمادیں ناکہ ہیں ان کے ازالے کی سعی کر آر ہوں ، فرمایا کہ ہیں نے
حمیس سدانظر محبت سے دیکھا ہے اور عیوب پر صرف و شمن کی نظر ہوتی ہے۔ ایک دن کوئی مزدور دن بحرک
ناکامی کے بعد جب گھر کی طرف چلاتو خیال آیا کہ آج اہل وعیال کو کیا ہوا بدوں گا، اس عالم میں سرراہ اس
کی طلاقات ، حضرت ایر اہیم بن ادبم سے ہوگئی اور اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حالت پر صرف اس لئے
کی طلاقات ، حضرت ایر اہیم بن ادبم سے ہوگئی اور اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حالت پر صرف اس لئے
رشک آنا ہے کہ آپ تو آ سودہ و مطمئن ہیں کین میں شبور وزمصائب ہیں جتالہ بتاہوں۔ آپ نے فرمایا کہ
آج تک کی عبادات صد قات میں مجھے نذر کر آ ہوں اور توصرف آج کی پریشانیاں مجھے عطاکر دے۔

خلیفہ معتصم باللہ نے جب آپ ہے آپ کی مصروفیات کے متعلق سوال کیاتو فرمایا کہ میں نے و نیاو آخرت ان کے طلب گاروں کے لئے وقف کر کے اپنے لئے آخرت میں صرف و بدار النی کو منتخب کر لیا ہے. پھر جب کسی اور نے آپ ہے ہی سوال کیاتو فرمایا کہ اللہ کے کارندوں کو کسی بھی کام کی حاجت شیں رہتی۔۔

ایک مرتبہ تجام آپ کاخطرنار ہاتھاکہ کی نے عرض کیا، اس کو پچھ معاوضہ دے و بیجئے گا چنا نچہ آپ نے
ایک تھیلی اٹھاکر اس کو دیدی، لیکن ای وقت اٹھاق ہے ایک سائل آگیااور تجام نے وہ تھیلی اے دیدی، بید
د کچھ کر آپ نے فرمایا کداس میں توسونااور اشرفیاں بحری ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو بھی کو بھی ہو
اور یہ بھی معلوم ہے کہ انسان ول ہے غنی ہوتا ہے نہ کہ دولت ہے، لیکن میں جس کی راہ میں لٹا آہوں اس
سے آپ ناواقف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کداس کا یہ جملہ من کر جھے بے حدندامت ہوئی اور میں نے نفس ہے
کہا کہ جیساتو نے کیا دیری بی مزامل گئی۔

لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا حالت فقریس آپ کو بھی مسرت بھی حاصل ہوئی ؟ تو آپ نے فرما یا کہ بہت مرتبہ اور ایک مرتبہ میں کثیف کپڑوں اور بردھے ہوئے بالوں کی حالت میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ اور اٹل کشتی میرا نداق اڑا نے لگے حتی کہ ایک مخرہ بار بار میرے بال نوچتا اور گھو نے مار تار با چنا نچہ اس وقت بچھے اپنے نفس کی رسوائی پر ہے حد مسرت ہوئی۔ پھراسی دوران در یا میں طوفان آگیا اور ملاح نے کما کہ اس دیوائے کو دریا میں پھینک وواور جب اوگوں نے میرا کان پکڑ کر پھینکنا چاہا تو طوفان ٹھر گیا اور جھے اپنی خداسی دواور جب اوگوں نے میرا کان پکڑ کر پھینکنا چاہا تو طوفان ٹھر گیا اور جھے اپنی ذات پر ہے حد خوشی ہوئی۔

آپ فرما یا کرتے کہ میں توکل کر کے لیک جنگل میں پہنچ کیا در جب وہاں کئی ہوم کچھ نہ کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ قریب میں میرے لیک دوست رہتے ہیں۔ ان کے ہاں کچھ کھالیا جائے لیکن ای وقت یہ تصور مجل آیا کہ اس طرح تومیراتوکل ہی کا معدم ہوجائے گا۔ ایک مجد میں پہنچ کریہ کلہ در در کرنا شروع کر دیا کہ

وکلت علی الذی الذی الدیوت یعنی میراتوکل اس پر ہے جو زندہ ہے اور بھی ند مرے گا، اس کے بعد ندائے غیبی آئی کہ اللہ کا اللہ کے بعد ندائے غیبی آئی کہ اللہ کے معنوکل تصور ضیں کے براس کے بیاں کھانے کاارادہ کر آبو، اور آپ آئی کہ اس کو کسی طور پر بھی متوکل تصور ضیں کیا جاسکتا جو دوستوں کے بہاں کھانے کاارادہ کر آبو، اور آپ اکثریہ بھی فرما یا کرتے کہ جس نے ایک متوکل ہے جب بید دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانا کہاں ہے آتا ہے جاس نے جواب دیا کہ بیہ موال تو آپ اللہ تعالی سے کریں، میرے پاس توالی بیبودہ بات کا جواب شیں ہے جاس نے جواب دیا کہ بیہ موال تو آپ اللہ تعالی سے کریں، میرے پاس توالی بیبودہ بات کا جواب شیں

آپ فرما یا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کانام دریافت کیانواس نے جواب دیا کہ آپ چاہے جس نام سے پکاریں۔ پھر میں نے جب بیہ سوال کیا کہ تم کیا کھاتے ہو تواس نے کماجو آپ کھلا ویں۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے تواس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو، غلام کوان چیزوں سے بحث منٹیں ہوا کرتی ۔ بیس کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی انشد تعالی کا یونمی اطاعت گزار ہو آ تو کتنا بھتر ۔

جب ہوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس کی بندگی کرتے ہیں، بید من کر آپ لرزہ پر اندام ہوکر
زمین پر گر پڑے اور بہت دیر تک لو شخر ہے، پھر بیٹے کر بید آیت تلاوت کی۔ ان کل من فی السموات
والارض الااتی الرحمٰن عبداً۔ آسان اور زمین پر رہنے والے سب کے سب فعدا کے سامنے بندے ہو کر
آنے والے ہیں، اور جب لوگوں نے بیہ سوال کیا کہ زمین ہیں گرنے ہیں آپ نے بیہ آیت کیوں تلاوت
نہیں کی، فرہایا کہ اگر ہیں خود کو اللہ کا بندہ کہوں تو وہ حق بندگی طلب کرے گا اور بندہ ہونے ہے متکر بھی
شیں ہو سکتا، پھر کس نے پوچھا کہ آپ کے اوقات کن مشاغل ہیں گزرتے ہیں، فرہایا کہ جبرے پاس چار
سواریاں ہیں جب نعمت جما صل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں۔ اور جب فرہانہ داری
تو بہ کی سواری پر حاضر ہوتا ہوں اور مصائب ہیں جتمائیوں تو جبری سواری ہوا ہوں و اور جب فرہانہ داری
قول یہ بھی ہے کہ جب تک بندہ اہل و عبال کوچھوڑ کر کتوں کی ہاند گھوڑے کہ آپ نے سلطنت پھوڑ کر ذات
وہ مردوں کی صف میں شار نمیں کیا جاتا اور آپ کا لیہ قول اس لئے بھی سے کہ آپ نے سلطنت پھوڑ کر ذات
ور سوائی اختیار کی جس کی دج ہے دوات فقرے ملال مال ہوئے۔

می جگہ شیوخ کاجمع تھاور جب آپ نےان کے نز دیک بیٹھناچاہاتوانیوں نے منع کرتے ہوئے کہاکہ ابھی تمہارے اندرے حکومت کی یونیس گئی۔ بیات کتنی تعجب خیزے کہ ان شیوخ نے جب آپ جیسی ہتی کو قرب عطانیس کیاتو دو سروں کے لئے ان کا کیاتھور ہو گااور خودان کے مراتب کا خداکے سواکون اندازہ کر

www.makiatoan.org

سکتاہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ ولوں پر پر دے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ ضدا کے د شمنوں کو اپنا دوست مجھنے پر اور آخرت کی نعتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ ہے۔

می نے آپ انھیت کرنے خواہش کی توفرایا کہ خالق کو مجبوب دکھتے ہوئے تخلوق ہے کناہ کش ہو جاؤاور بند کو کھول دو اور کھلے ہوئے کو بند کر لو اور جب اس نے اس جملے کا مفہوم کو جھاتو فرمایا کہ سیم وزر کی محبت چھوڑ کر تھیلی کامنہ کشادہ کر دو اور افویات سے احراز کر و۔ حضرت احمد خضرویہ کاقول ہے کہ ایک مرجہ حضرت ابر اہیم بن اوہم نے حالت طواف میں کسی سے فرمایا کہ جب تک اپنے اوپر عظمت و عزت اور خواب وامارت کاور وازہ بند کر کے فقروز ات اور بیداری کاور وازہ کشادہ نہ کر دیگے اس وقت تک تمہیں صافحین کامر تبدحاصل نمیں ہوسکا۔

کسی نے آپ نے نصیحت کرنے کی خواہش کی توفرہایا کہ چھ عادیم افتیار کر لو، اول جب تم ارتکاب معصیت کرتے ہوتو خدا کارزق مت استعمال کرو، وم اگر معصیت کاقصد ہوتو خدا کی مملکت نکل جاؤ، معصیت کرتے ہوتو خدا کی مملکت نکل جاؤ، موم ایس جگہ جاکر گناہ کر وجمال وہ و کھے نہ سکے۔ اور اس پر جب لوگوں نے بید اعتراض کیا کہ وہ کون می جگہ ہے جہال وہ نمیں و کھے سکنا، جب کہ وہ اسرار قلوب تک سے واقف ہے تو فرما یا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ اسکا رزق استعمال کرو، اور اس کے ملک میں رجواور اس کے سامنے گناہ بھی کرو، چہارم فرشتہ اجل سے تو ہہ کا وقت استعمال کرو، پیٹم مشر کھیرکو قبر میں مت آنے وو، ششم جب جہنم میں جانے کا تھم ملے توا لکار کر دو۔ یہ باتی من کر سائل نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں تونا ممکنات میں سے جی اور کوئی بھی ان کی تحکیل نہیں کر سائل ، میں تو جر گناہ نہ کرو۔ یہ س کر دہ شخص تمام گناہوں سے آپ نے دمائے فوت ہوگیا۔

آب ہوکرای وقت آپ کے سامنے فوت ہوگیا۔

مائٹ ہوکرای وقت آپ کے سامنے فوت ہوگیا۔

جب او گوں نے آپ دوعاؤں کی عدم قبولیت کی شکایت کی قواما یک تم خدا کو پہچانے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہواور اس کے قرآن ورسول سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل ہیرائیس ہوتے اور اس کا ارزق کھا کر بھی اس کا شکر نہیں کرتے ، جنت میں جانے اور جنم سے نجات پانے کا انتظام نہیں کرتے ، ماں باپ کو و فن کر کے بھی عبر ہے ہا صل نہیں کرتے البیس کو غنیم جانے ہوئے بھی اس سے معاندت نہیں کرتے ، موت کی آمد کا ایقین رکھتے ہوئے اس سے بے خیر ہواور اپنے عیوب سے واقف معاندت نہیں کرتے ، موت کی آمد کا ایقین رکھتے ہوئے اس سے بے خیر ہواور اپنے عیوب سے واقف ہوتے ہوئے بھی کہتے ہوئے ہی دعائیں کیے جو بھی دو مروں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہو ، پھر بھلا خود سوچو کہ ایسے لوگوں کی وعائیں کیے قبولیت ماصل کر علی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ فاقد بھی انسان کیا کرے ۔ فرما یا کہ آوم مرگ میر نے کام لے باکہ قاتل سے خون بمالیاجا سکے ، پھر کسی نے عرض کیا کہ آج کل گوشت بہت گراں ہوگیا ہے ، فرما یا کہ کہتا ترک کر دو۔ اپنے آپ ارزاں ہوجائے گا، ایک مرتبہ آپ یوسیدہ لیاس میں حمام کے اعدر جانے فرما یا کہ کہتا ترک کر دو۔ اپنے آپ ارزاں ہوجائے گا، ایک مرتبہ آپ یوسیدہ لیاس میں حمام کے اعدر جانے فرما یا کہ کہتا ترک کر دو۔ اپنے آپ ارزاں ہوجائے گا، ایک مرتبہ آپ یوسیدہ لیاس میں حمام کے اعدر جانے فرما یا کہ کہتا ترک کر دو۔ اپنے آپ ارزاں ہوجائے گا، ایک مرتبہ آپ یوسیدہ لیاس میں حمام کے اعدر جانے

کے تواو گوں نے آپ کوروک ویا اور آپ نے عالم جذب میں فرمایا کہ جب فریب کو اہلیں کے گھر میں داخلہ کی اجازت نسیس تو پھر بغیر بندگی کے کوئی خدا کے گھر میں کیوں داخل ہو آئے۔

سفر ج کے دوران آپ کو کھانامیسرند آیا توابلیس نے سامنے آگر کھا، سلطنت چھوڑ کرسوائے فاقد کھی کے اور کیا ملا؟اس وقت آپ نے القرتعالیٰ ہے عرض کیا کہ غنیم کو دوست کے پیچھے کیوں لگادیا؟ ندا آئی کہ تمہاری جیب میں جوچز ہے اسے پھینک دو ناکہ حمیس اس کاراز معلوم ہوجائے، چتانچہ آپ نے جیب میں باتھ ڈالا تو تھوڑی می چاندی پر آ مد ہوئی وہ پھینکتے ہی ابلیس رفوچکر ہو گیا۔

آپایک مرتبہ کھوریں چنے پنچ توجب آپ کادامن کھوروں سے بحرجاناتو اوگ چین لیتے اور جالیس مرتبہ آپ کے ساتھ بی سلوک کیا گیا۔ اکتالیسویں مرتبہ کسی نے نمیں چینیس، اور غیب سے ندا آئی کہ یہ چالیس باری سزااس لئے دی گئی ہے کہ تسارے دور حکومت میں چار پہرہ دار زریں شمشیروں سے مرصع تسارے آگے آگے چلاکر تے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ جھے ایک باغ کار کھوالا مقرر کر دیا گیا دور جس نے تقرر کیا تھا اس نے ایک دن آگر کما کہ میرے لئے شیریں انار توڑلاؤ، چنا نچہ میں نے جتے بھی اناراس کو پش سے دو س کے سب ترش نگلے۔ اس نے کما کہ تہمیں آج تک شیریں اور ترش اناری شناخت نہ ہو تک میں میں نے کما کہ بھے گرانی پر مقرر کیا گیا ہے۔ نہ کہ کھانے کے لئے۔ یہ بن کر باغ کے ملک نے کما کہ معلوم ہوتا ہے تم ابر انہم بن او جم بورید سے تنے ہی آپ وہاں سے مامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔

آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل کو خواب میں دیکھا کہ دو کوئی کتاب می بیش میں دیائے ہوتے ہیں اور میرے سوال کے جواب میں فرمایا میں اللہ کے دوستوں کے نام درج کر آر بتا ہوں۔ پھر میں نے ہو چھاکہ کیا س میں میرانام بھی شامل ہے ، فرمایا کہ تسمارا شار خدا کے دوستوں میں شیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کہ دوستوں کادوست توضرور ہوں۔ یہ سن کر دو پھے در سماکت رہے ، پھر فرمایا کہ بھے منجانب اللہ یہ تھم طاہے کہ سب سے پہلے تسمارانام درج کروں۔ اس کے بعد دوسموں کا کیونکہ اس راستہ میں ماہوی کے بعد بی امید ہوتی ہے۔

آپ قرمایا کرتے کہ جس آیک رات بیت المقدی جس مقیم تھاور اس خوف ہے کہ کمیں وہاں کے خدام
باہر نہ نکال ویں چٹائی لیب کر بیٹے گیا۔ اور ابھی آیک تمائی رات باتی تھی کہ ورواز وخود بخود کھلااور آیک بزرگ
چالیس افراد کے جمراہ تشریف! اے اور تمام حفظ ہے ٹاٹ کے لباس میں بلیوس تھے ، پھر سب نے محراب مجد
میں نماز اواکی اور محراب کی جانب پشت کر کے بیٹے گئے۔ ان جس سے ایک نے کماکہ آج محجد میں کوئی شخص
ایسا ضرور ہے کہ جس کا تعلق جماری جماعت سے نمیس میں جن کر ان بزرگ نے قرمایا کہ وہ ایرانیم بن او جم
جس جن کو چالیس راتیں عمادت کرتے گزر گئیں لیکن کوئی اخت صاصل نہ کرتے ۔ آپ کتے ہیں کہ جس بیا من

کرچٹائی ہے نکل آیاور عرض کیاکداگرریاضت کائی مفہوم ہے تو آج سے میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہو آبوں۔

ایک مرتبہ آپ سفر کررہ سے اور راسے میں ایک سپائی مل گیا وراس نے جب آپ کانام پوچھاتو آپ نے قبر سمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر سپائی کو بہت غصہ آ یا اور کئے لگا کہ مجھ سے دل گلی کرتے ہو؟ وہ آ پ کی گر دن میں دی ڈال کر ز دو کوب کر آ ہوا آبادی میں لے آ یا اور جب اہل قریبہ نے سپائی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ' جب کیا گئے ہو کہ ایک کر جب اس نے معانی طلب کی تو فرما یا کہ تو نے ظلم کر کے بھے جنت کا سختی بناویا۔ اس لئے میں بھے وعاویتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے ، اس کے بعد کی کر کر بیا تو بھی جنت میں جائے ، اس کے بعد کی برزگ نے موال برزگ نے اس کے بعد کی برزش اور جب ان برزگ نے موال برزگ نے اس کے باتی کہ جب وہ کیا تھا تھا اور جمیں بیہ تھم ملا ہے کہ جب وہ داخل بھت ہوں تو ان پر موتی نے جائیں۔

ایک مجذوب قتم کاشخص پراگندہ حال اور چرہ غبار آلود آپ کے سامنے آگیاتو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کامنہ و هویا، اور فرمایا کہ جومنہ ذکر النی کامظر ہواس کو پراگندہ نہ ہونا چاہئے اور جب اس مجذوب کو پچھے ہوش آیاتولوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان کیا جس کو سن کر اس نے توب کی بچر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہے کسر ہاہے کہ تم نے محض خدا کے واسطے سے ایک مجذوب کامنہ و ھویا اس لئے اللہ نے تمسار ا قاب د ھوڈالا۔

حضرت محیر مہارک صوفی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے ہمراہ بیت المقد س کے سفر ہیں و دپھر کے وقت ایک انار کے درخت نکے بنج نماز اواکی اس وقت درخت ہیں ہے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے دوانار توز کر آیک مجھے دیااور آیک خود کھایا ۔ لیکن اس وقت دہ درخت بھی چھوٹاتھا اور انار بھی ترش تنے مگر جب ہم بیت المقدس ہے واپس ہوئے تووہ بہت قد آور ہوگیا تھا اور انار بھی بہت شیری تنے اور سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس کر امت کی بنا پر اس درخت کو رمان العابدین کے نام ہے موسوم کر دیا گیا۔

آپ كى بررگ ايك بهاڙى پر مصروف كفتگو تقى قانسول فى سوال كياكدابل حق كى كمل بون كى كياملامت ب ؟ فرما ياكداگر ده بهاز كوچلنه كالحكم و بقوده اچى جكه چھوڙ د ، بير كتتے بى ده بهاڙ حركت من آگياتو آپ نے فرما ياكد ميں نے تجھ سے نميس كماتھا، وہ شھر گيا۔

کی بزرگ کے ہمراہ کشتی میں شریک سفرنے کہ اچانک شدید طوفان آیااور لوگ خوف ہے لزرگئے ای وقت غیب ۔ سے ندا آئی کہ غرقائی کااندیشرنہ کرو کیوں کہ تمہارے ہمراہ ابراثیم بن اوہم بھی ہیں. اس WWW MAKIAD AM. OVS آواز کے بعد طوفان تھم گیا اور ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کررہ سے تھ توشد ید طوفان آگیاور آپ نے قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کمناشروع کیا کہ یااللہ ہمارے ہمراہ تیری مقدس کتاب بھی ہاور ہماری غرقابی سے بھی غرق ہو سکتی ہے ۔ ندا آئی کہ الیاضیں ہوگا۔ آیک مرتبہ آپ نے کشتی پر سفر کا قصد فرما یا تو ملاح کے کرا بے طلب کیا اور اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور آپ نے نماز پڑھ کر دعائی یاللہ بے ملاح کرا بے طلب کر آ ہے چنانچے اسی وقت ہوراریگ زار سوناین گیا اور آپ نے لیک مٹھی بھر کر ملاح کو وے وی۔

ماحل دجلہ پر آپانی گدری می رہے تھے کہ کمی نے آگر کماکہ حکومت چھوڈ کرتم نے کیاحاصل کیاج یہ من کر آپ نے اپنی سوئی دریاجس پھینک دی توبے شار پچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی دبائے ہوئے نمو دار ہو کمیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تواپنی سوئی در کارہے۔ چنانچہ ایک پچھلی آپ کی سوئی بھی لیکر آگئی اور آپ نے سوئی لے کر اس شخص سے فرمایا کہ حکومت کو فیرماد کمہ کر ایک معمولی می ہید شے صل ہوئی ہے۔

آپ نے کوئیں ہے ؤول نکلانو ڈول سونے ہے لبریز نکلا۔ آپ نے اسے پھینک کر پھر ڈول ڈالانو چاندی ہے بھرا ہوا نکلا۔ اور تمیسری مرتبہ موتوں ہے، اس وقت آپ نے کہا کہ یااللہ بیل تو پا کیزگی هاصل کرنے کے لئے پانی کاخواستگار ہوں میری نگاہوں میں ہیم وزر کی کوئی وقعت نہیں. سفر ج کے دوران آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس خور دونوش کا کوئی انتظام نہیں۔ فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھواور اس در خت کی جانب دیکھو جواس وقت پوراسونے کابن چکا ہے۔

آپ کچے ہزرگوں کے ہمراہ ایک قلعہ کے نزدیک ایک پراؤڈال کر آگ روش کرنے لگے تو کھی نے کہا کہ اس جگہ آگ اور پانی دونوں کا انظام ہے انڈا اگر کمیں سے جائز قتم کا گوشت مل جائے تو بھون کر کھائیں۔ آپ یے فرماکراللہ کوسب قدرت ہے مشغول نماز ہوگئے۔ اس وقت کمیں سے شیر کے وھاڑنے ک آواز آئی اور تمام بزرگوں نے کہنا شروع کیا کہ شیرایک گور فرکہ ہماری جانب گھیرکر لارہا ہے۔ چنانچے سب نے گور فریکو کر ذیخ کیا اور جب تک سارے لوگ کھانا کھاتے رہے وہ شیر گھرانی کر آرہا۔

آپ کے انقال کے بعد پورے عالم نے یہ نداسیٰ کہ آج دنیا کا من فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انقال کی انقال کے بعد آپ کے انقال کی اظام علی لیکن آپ کا شدگی کی وجہ نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کماں ہا ورنہ یہ پہ چا کہ انقال کس جگہ ہوا بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد میں ہاور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی قبر کے نز دیک شام میں مدفون ہیں۔

باب- ۱۲

حضرت بشرها في رحمته الله عليه كحالات ومناقب

تعارف. آپ کو کشف و مجابرات میں کمل و سترس حاصل تھی اور اصول شرع کے بہت بڑے عالم تھے اور اسپناموں علی حشرم کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ مرویں والاوت ہو گیا اور بغداد میں مقیمر ہے ۔ آپ کی تو ہد کا واقعہ بید ہے کہ ایک مرتبہ حالت و یوائلی میں کمیں جارہ ہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ پر ابهوا ملا جس پر بہم اللہ الرحمٰی الدیم کلصابواتھا آپ نے اس کاغذ کو عطرے معظر کر کے کمی بلند مقام پر کھ و یا اور ای شب خواب میں و بکھا کہ کمی و دوایش کو منجانب اللہ بہ حکم ملا کہ بشرحاتی کو بیہ خوشجری سادو کہ ہمارے نام کو معظر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر کھا ہے اس کی وجہ ہے ہم جہیں بھی پاکیزہ مراتب عظا کریں گے ، اور بیداری کے بعد جب ان ورویش کو بیہ تشہیں بھی پاکیزہ مراتب عظا کریں گے ، اور میں ہیں ہو ۔ لیکن دو مریم بیا ایس کے شایہ میراخواب سے بیداری کے بعد جب ان ورویش کو بیہ تھی ہو ان کہ بشرحاتی تو معلوم ہوا کہ بشرحاتی نشہ میں چور اور میں مسلم ہوا کہ بشرحاتی نشہ میں چور اور بدمت پڑے ، ہوئے ہیں ، انسوں نے لوگوں ہے کماکہ آپ ہے جاکر کہ دو کہ میں تشمارے لئے لیک مردری پیغام لایا ہوں۔ چنا تج جب اوگوں ہے کماکہ آپ ہے جاکر کہ دو کہ میں تشمارے لئے لیک اور بیا کہ احمال کے دو مقلم مراتب عطافر مائے کہ اور بیا کہ اور بیا کہ اور بی کا دی تو بیان کو وہ کا برائی کا بیغام ہے باسراکی اور بیک کو اور بیا کہ اور بیک کو بین کر کھانا آ داب کے منافی ہے ۔ بی وجہ کی کو ایک آپ کو ان کو انگا ہی کو بیا آ داب کے منافی ہے ۔ بی وجہ کے کہ آپ کو فی کما جانا ہے۔

واقعات اولیاء کرام کی ایس جماعت بھی بھی جونہ تو ڈھیلے سے استنجاء کرتے تھے اور نہ زمین پر تھو کتے تھے اور نہ زمین پر تھو کتے تھے کیوں کہ انہیں مرشے میں اور ہر جگہ انوار النی کاظہور محسوس ہو تا تھا، چنا نچ بشر حافی کا بھی اس جماعت سے تعلق تھا اور بعض صوفیاء کے نز دیک چونکہ نور النی چٹم سالک میں ہوا کر تا ہے اس لئے اسے ہر چگہ سوائے خدا کے کچے نظر نہیں آتا، ایک روایت میں سے کہ حضور اکر م حضرت خلبہ کی میت کے ہمراہ انگو ٹھوں کے بل تشریف لے جارے تھے اور فرمات تھے کہ جھے بید ڈر ہے کہ ملا تکہ کے برول پر میراقد م نہ بیز جائے۔

خطرت امام احمد بن حنبل میشتر آپ ہی کی معیت میں رہے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے چنانچہ جب آپ کے شاگر دوں نے بوچھا کہ محدث فقید ہونے کیاوجود آپ ایک خبطی کے ہمراہ کیوں رہے ہیں، فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے لیکن دہ خبطی اللہ تعالی کو مجھے سے

زیادہ جانا ہے۔ اس وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے کہ مجھے خدا کی ہاتیں ساؤ۔
منقول ہے کہ آیک مرتبہ آپ جرت کی عالت میں پوری رات گھرکے دروازے پر ایک قدم اندراور
آیک ہاہرر کھے کھڑے رہے پھر آیک مرتبہ چست پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیر جیوں ہی پر کھڑ۔
گزار دی اور جب نماز صبح کے وقت آپ اپنی بمشیرہ کے یہاں پہنچے توانہوں نے کہا بید کیا حالت ہنار کھی
ہے ؟ فرما یا کہ میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں نے نام بھی بشریں اور میرانام
بھی بھی ہے کیون نہ جانے اللہ تعالی نے جھے دولت اسلام سے کیوں نواز اور انہیں کیوں محروم
رکھا۔

ایک مرتبہ میدان بنواسرائیل میں حضرت بلال خواس کی ملا تات حضرت خضرے ہوگئی تو بلال خواص نے پوچھاکہ امام شافعی کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ خضر نے فرمایا کہ وہ او آر ہیں ہے ہیں اور جب مام حضبل کے لئے دریافت کیا توفرمایا کہ ان کا شار صدیقین میں ہو تا ہے اور جب حضرت بشر حافی کے متعلق دریافت کیا توفرمایا کو وہ منفر و زمانہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کتے ہیں کہ میں نے ذواانون عصری کو عبارت سے متعف پایا اور حضرت سیس کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا اور بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے بوچھا کہ پھر آپ کا رجھان کس کی طرف ہے فرمایا کہ بشر حافی کو طافی کو طرف ہے فرمایا کہ بشر حافی کی طرف ہے فرمایا کہ بشر

حضرت بشرحانی نے محدث ہونے کے بعد باتی تمام علوم کی کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا تھا لیکن اس کے باوجو دبھی صدیت بھی بیان نہیں کا در بیہ فرماتے تھے کہ بین اس وجہ سے صدیت بیان نہیں کر تاکہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہاور اگر بیہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور صدیث بیان کر تا۔
ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ جب بغداد بین آکل حلال کی تمیز باتی شمیں رہی تو آپ کے کھانے کا کیا انظام ہے ؟ فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھانا ہوں اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے۔ فرمایا کہ ایک لقمہ کی بھوک چھوڑ کر ، کیوں کہ ہنے والا کھاکر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا اور آکل حلال میں بھی فضول خرچی کا ندیشہ باتی رہتا ہے۔ پھر کمی رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا اور آکل حلال میں بھی فضول خرچی کا ندیشہ باتی رہتا ہے۔ پھر کمی نے آپ نے دریافت کیا کہ سان کس چیز کا گھاٹا جائے ؟ فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ آپ نے چاہش کے باوجو د بھی بحری کی سری نہیں کھائی۔ اور بیشہ باقلہ کی ترکاری سانے کو جی چاہتار ہا لیکن کھائی جھی نہیں ، اور بھی حکومت کی جاری کر دہ نہرے بائی نہیں بیا۔ پھر آپ میں جب اوگوں نے بیہ سوال کیا کہ آپ کو بیہ مراتب کیسے حاصل ہوئے ؟ تو فرمایا کہ خدا کے علاوہ میں نے بھی سے یہ بہتر تصور کر آبوں کہ لوگوں کے میں نے بھی سے یہ بہتر تصور کر آبوں کہ لوگوں کے میں نہیں کہاؤں کہ دو کھی سے بہتر تصور کر آبوں کہ لوگوں کے میں نہیں کہاؤں کہ اور بھی میں نہر تصور کر آبوں کہ لوگوں کے میں نہر نظمیں کہاؤں کہ کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہ کہاؤں کہ کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہ کو بھی سے بہتر تصور کر آبوں کہ لوگوں کے میں نے بھی کی براخل کہ کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہ کہاؤں کہ کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہاؤں کہ کو بھی کی براخب کو کہاؤں کی کو کو کہاؤں کہاؤں کہاؤں کی کو کر کی سری خرائی کی کو کھاؤں کہاؤں کی کو کہاؤں کی کو کہاؤں کی کو کو کہاؤں کی کو کہاؤں کی کو کہاؤں کی کو کھاؤں کی کو کھاؤں کی کر کو کر کو کر کے کی کو کھاؤں کی کو

سامنے خدا کاذکر کر آر ہوں، کمی نے آپ کو موسم سمرامیں برہنداور کپکیاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ آئی اذیتیں کیوں ہر داشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس سمردی میں فقراء صاحب حاجت ہوں گے ان کاکیا حال ہوگا؟ اور میرے پاس اتنا دینے کو نہیں ہے کہ ان کی احتیاج ختم کر سکوں، اس لئے جسمانی طور یران کانٹریک رہتا ہوں۔

حضرت احمد بن ایرائیم المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر نے بھدے فرمایا کہ حضرت محروف کو میرابید پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں بات ۔ چنا نچہ بیل چشم پر او تفاقو دیکھا کہ آپ اپنامصلی اٹھا کر دریائے د جلہ پر پہنچا در پائی کے اوپر علی اٹھا کر دریائے د جلہ پر پہنچا در پائی کے اوس آگے ، اس علی کر جسے تک حضرت معروف سے مصروف گفتگور ہا اور صبح کو پھر پائی پر چلتے ہوئے والی آگے ، اس وقت میں نے قدم پر کرکر اپنے لئے دعائی در خواست کی تو وعادے کر فرمایا کہ جو پھر تم نے دیکھا ہا اس کی میری حیات میں کسی سے بیان فہ کر ہا ۔ کسی اجتماع میں آپ دضائے اللی کے اوساف بیان فرمار ہستے کہ میری حیات میں کسی کیا کہ بیر تو ہم بخوبی جائے ہیں کہ آپ بہت ہی باصفا با کمال اور مخلوق سے بینیاز ہیں لیکن آپ کو بیات آپ کو بار خاطر ہوئی پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقراء کی تھی تیں ۔ اول دہ جونہ تو تفاوق سے طلب آپ کو بیات کر تے ہیں اور نہ کسی کے چھر ہے ہیں۔ ان کا شمار تو ایسے دوجائی بندوں میں ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام تعتیں حاصل ہوں ہونہ ہو تھول کر لیتے ہیں ہی جائے ہیں می جائی ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام تعتیں حاصل ہوں دے دے وہول کر لیتے ہیں ہیں متوسط فتم کے متوکل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام تعتیں حاصل ہوں دے دے وہول کر لیتے ہیں ہی متوسط فتم کے متوکل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام تعتیں حاصل ہوں کی ۔ مور وہ ہو فئم کئی کر تے ہوئے عمر وضوط کا م لے گر ڈکر النی میں مشخول رہے ہیں۔

آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت علی جرجانی کئی چشنے کے زددیک تشریف فرما تھے اور میں بھی ان کے سامنے پہنچ گیاتو آپ مجھے دیکھ کر ہے کتے ہوئے اتعاگ پڑے کہ مجھے انسان کی شکل نظر آگئی جس کی وجہ سے میں ہے گناہ کامر تکب ہو گیائیکن میں بھی بھا گماہواان کے پاس پہنچااور عرض کیا کہ مجھے کوئی تھیجت فرماد بچنے تہ آپ نے کما کہ فقر کو بوشیدہ در کھ کر صبرافقیاد کرواور خواہشات نفسانی کو نکال چھینکو، اور مکان کو قبر سے بھی زیادہ خالی دکھو ماکہ ترک دنیا کارنی نہ ہو۔

ایک قافلہ بچکی نیت سے روانہ ہونے لگاتواہل قافلہ نے آپ سے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی استدعائی۔ لیکن آپ نے تین شرطین چیش کر دیں اول میہ کہ کوئی شخص اپ ہمراہ توشہ نہ لے روم کس سے بھی کچھے طلب نہ کرے۔ سوم اگر کوئی کچھے چیش بھی کرے جب بھی قبول نہ کرے جیہ من کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ پہلی دو شرطین تو ہمیں منظور میں لیکن تیمری شرط قابل قبول نہیں، آپ نے فرمایا کہ توکل حاجیوں کا توشہ شرب اور اگر تم یہ قصد کر لیتے کہ کمی سے پچھے نہ لیس کے تو خدا پر توکل بھی ہو جا آ اور درجہ ولایت بھی حاصل ہو آ۔

آپ فری تے ہیں کہ ایک دن ہیں اپنے مکان پر پہنچاتو دیکھا کہ ایک صاحب میرے پمنظر ہیں اور میرے اس سوال پر کہ بدااجازت مکان میں تم کیوں واخل ہوئے۔ فرمایا کہ میں فضر ہوں۔ چنانچے میں نے عرض کیا کہ پچر میرے لئے دعافر مادیں تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرے لئے عبادت کو آسان کروے اور تیری عبادت کو تچھ ہے بھی یوشیدہ رکھے۔

کسی نے آپ عوض کیاکہ میرے پاس لیک ہزار درہم ہیں اور پس نج کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرما یا کہ بیر رقم کسی مقروض کے قریض میں دیوو یا پتیموں اور مفلس عمال داروں میں تقسیم کر دو تو تعمیس عج ہے بھی زیاد و ثواب ملے گالیکن اس نے کما کہ مجھے حجی بہت خواہش ہے فرما یا کہ تو نے ناجاز طریقے ہے بیہ رقم حاصل کی ہے اس لئے تو زیادہ ثواب کا خواہش مند جنا چاہتا ہے۔

ر ہوں آپ ن آپ نے قبرستان میں مردوں کولاتے ہوئے دکھے کر اللہ تعالی سے عرض کیا کہ بیر راز جھے بھی معلوم ہوجائے اور جب میں نے ان مردوں سے بوچھاتوانسوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل کمی شخص نے سور ؟ اطلاص بڑھ کر اس کالواب ہمیں بخش دیا تھا اور آج پورے ایک ہفتہ سے ہم اس کی تقسیم میں مصروف ہیں لیکن ایجی تک وہ ختم نمیں ہوا۔

آپ فرہایا کرتے تھے کہ جن ایک مرتبہ خواب میں حضور اکر م کی زیارت سے مشرف ہواتو حضور نے

پوچھا کہ اے بشر اکیا تھے علم ہے کہ تیرے و ور کے بزر گوں سے تیرا در جہ کوں بلند کیا گیا؟ میں نے عرض

کیا کہ جھے تو معلوم نہیں فرہایا کہ تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزر گوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کوراہ جن

و کھا آر ہااور میرے اسحاب اور اہل بیت کو تو نے بیٹ محبوب ر کھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے تھے یہ مرتبہ فرہایا ،
پھر دوبارہ جب حضور کی زیارت سے مشرف ہواتو عرض کیا کہ بچھے کوئی تصبحت فرمادیں، حضور سے فرہایا کہ

امراء حصول ثواب کے لئے فقراء کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہیں لیکن اس سے زیادہ افضل ہیں ہے

کہ فقراء کہی امراء کے آگے دست طلب دراز نہ کریں بلکہ خدائے تعالی پر کھمل بحروسہ ر تھیں۔

گدلا اور کیچر جیسا ہوجا آ ہے ۔ فرہایا کہ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے تمین چیزوں سے کنارہ کش رہنا

ار شاروات نے آپ اکٹر فرہایا کہ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے تمین چیزوں سے کنارہ کش رہنا

چاہئے۔ اول مخلوق سے اظہار حاجت کرتا ، دوم دو سروں کے عیب نگانا، سوم کسی معمان کے ہمراہ جائے

فرہایا کہ دنیاوی نمود کا خواہش مند لذت آخرت سے محروم رہتا ہے۔ فرہایا کہ قافی رہنے سے صرف دنیائی

میں عزت بل چاتی ہے ہو قراعت بہتر تھی بھر فرہایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بھتر ہجمیں محض حب دنیائی

مظر ہاور جب تک بندہ نفس کے سامنے فوادی دیوار قائم نیس کر لیتااس وقت تک عبادت میں لذت و طاوت حاصل نمیں کر سکا۔ فرمایا کہ بیت مشکل ہیں۔ اول مفلسی ہیں جناوت، دوم خوف ہیں صداقت، سوم خلوت ہیں تقویٰ ۔ فرمایا کہ تقویٰ نام ہے خلوک و شہمات ہے پاک ہونے اور قلب کی ہمہ وقت گرفت کرنے کا۔ فرمایا کہ اللہ نے بندے کو مبرو معرفت ہے زیادہ عظیم شے اور کوئی نمیں عطائی اور اہل معرفت ہی خدا کے خصوص بندے ہیں اور جو بندہ اللہ کے ساتھ قلب کو صاف رکھتا ہاں کو صوفی کتے ہیں۔ اور اہل معرفت وہ ہیں کہ جن کو سوائے خدا کہ نہ کوئی جاتا ہے نہ عزت کر آئے۔ اور جو صحدتی دل کے ساتھ ہمکنار ہونا چاہا ان کو اپنے خیالات پاکیزہ بنانے چاہئیں کر آئے۔ اور جو صحدتی دل کے ساتھ عبادت کر آئے وہ لوگوں ہے وحث زدہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ نہ متوکل علی انلہ ہوں اور جو صدتی دل کے ساتھ عبادت کر آئے وہ لوگوں ہے وحث زدہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ نہ متوکل علی انلہ ہوں فرمایا اگر تو متوکل ہے تو خدا کے ادکام پر بھی یقینا راضی ہو گا، انقال کے وقت جب آپ شدید فرمایا اگر تو متوکل ہے تو خدا کے ادکام پر بھی یقینا راضی ہو گا، انقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تولوگوں نے تو چھاکہ کیا ترک و نیا کاغم ہے، فرمایا نہیں بلکہ بارگاہ خدا ندوی میں جانے کاخوف مضطرب ہوئے تولوگوں نے تو چھاکہ کیا ترک و نیا کاغم ہے، فرمایا نہیں بلکہ بارگاہ خدا ندوی میں جانے کاخوف ہے۔ کی شخص نے آپ کی موت کے وقت جب آپ شدید اس کو دے دیا اور خود دو سرے کا مانگ کر بہن لیا۔

انقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالی جھ سے اس کے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں اس سے انتازیادہ کیوں خائف رہتا تھا اور کیا تھے میری کری پریقین نہیں تھا؟ پھرای خض نے اگے دن خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرمادی اور اللہ تعالی نے سید بھی فرمایا کہ خوب آپھی طرح کھا ور پی ۔ اس لئے کہ دنیا ہی تو نے ہماری یادی وجہ سے نہ کچھ کھا یاتہ ہیا۔
پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا میری پخشش بھی ہوگئی اور اللہ تعالی نے میرے لئے پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اگر تو آگ پر بھی بجدہ دریزی کر تار ہتا جب بھی اس چیز کا شخص نے خواب شرید ادا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تھے جگہ عطاکر دی۔ پھر ایک اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت کر کے بید فرمایا کہ جب ہم نے تھے دنیا سے اٹھا یا تو

آپ کامقام بر کمی عورت نامام خبل سے بد مئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کات رہی تھی کہ راستہ میں شاہ روشنی کا گزر ہوااور اس روشنی میں تھوڑا ساسوت کات لیا اب فرمائے کہ وہ سوت جائز ہے یا ناجائز بیر سن کا امام صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اور اس حتم کاسٹلہ کیوں وریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر حالی تکی بمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تممارے لئے وہ سوت جائز

نسیں کیوں کہ تم اہل تقویٰ کے خاندان سے ہو اور حمیس اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہئے جو مشتبہ کھانے پراگر ہاتھ برحاتے قواتھ بھی ان کی پیروی نہیں کر آتھا۔ باب۔ ۱۳

حفرت ذوالنون مصرى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف، آپ سلطان معرفت اور بح توحید کے شناور تھے اور عبادت وریاضت سے مشہور زمانہ ہوئے. لیکن اہل معرفت پیشہ آپ کو بدوین کسر کر آپ کی بزرگی عظمت سے متکرر ہاور آپ نے بھی بھی کمی کی ا اپنے اوصاف کے اظہار کی زحمت نے فرمائی جس کی وجہ سے تاحیات آپ کے حالات پر پردہ پڑارہا۔

آپ ك نائب بون كاواقد عجيب وغريب باوروه يدكد كسي فخص في آپ كواطلاع بينجائي كدفلال مقام پرایک نوجوان عابد ہاور جب آپاس سے نیاز عاصل کرنے پنچے تو یکھاکدوہ ایک در خت پرالناافکا بواائے نفس ےملسل یہ کدرہا ہے کہ جب تک وعبادت النی میں بیری ہم نوائی میں کرے گائیں بچے يول بى اذيت ديتار مول كاحتى كد تيرى موت واقع موجائ بيد واقعد و كيدكر آب كواس برايسات آياك رونے لگے اور جب نوجوان عابد نے ہوچھا کہ یہ کون بجو ایک گناہ گار پر ترس کھاکر رور ہا ہے۔ یہ س کر آپ نے اس کے سامنے جاکر سلام کیااور حزاج پری کی اس نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت اللی پر آبادہ میں ہاں لئے یہ سزادے رہاہوں۔ آپ نے کماکہ جھے توبید گلن ہواکد شاید تم نے کی کو قتل کر دیا ہے یا كوئى كناه عظيم مرز د ہو كيا ہے۔ اس فے جواب دياكہ تمام كناه مخلوق سے اختلاط كى وجہ سے پيدا ہوتے ہيں اس لئے تلوق سے رسم وراہ کوہت براگناہ تصور کر تاہوں۔ آپ نے فرما یاکہ تم توواقعی بہت بزے زاہد ہو، اس فيجواب وبإكداكر تم كى يوعد والمدكو و يكناع بتي وتوسائ بمار رجاكر و يكمونينا ني جب آب وبال پنچے توالی نوجوان کو دیکھا کہ جس کالیک چرکٹا ہوا باہر پڑا تھااور اس کاچم کیڑوں کی خوراک بنا۔ جب آپ نے بیہ صورت حال معلوم کی تواس نے بتایا کہ ایک ون بیں اس جگہ معروف عبادت تھا کہ ایک فوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو و کھ کریں فریب شیطان میں جالاہوائس کے زویک پنج گیا۔ اس وقت ندا آئی کداے بے غیرت اِنسی سال خدائی عبادت واطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ب- لنذاميس فاى وقت اپنائيك پاؤل كاف دياك كناه كے لئے سلاقدم اى پاؤل ، برهاياتها. پر ينائے كد آب محد كناه كاركى ياس كون آ كاوراگرواقتى آب كى يدے زائدى جبتوش بوتاس پائى يونى ير يطي جائية اليكن جب بلندى كى وجد ، آپ كائېنچنانا مكن بو كياتواس نوجوان فيخودى ان بزرگ كاقصد شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے ایک دن کسی نے یہ کسد دیا کہ روزی

محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہیں اس ون سے انسوں نے ہے عمد کر ایا کہ ہیں روزی میں گلوق کا ہاتھ ہوگاوہ میں استعمال نہیں کروں گلاور جب بغیر ہجھ کھائے دن گزر گئے تواند تعالی نے شمد کی تحصول کو تھم دے و یا کہ ان کے گر و جمع رہ کر انسیں شمد مسیا کرتی رہیں ۔ چنا نچہ بھیشہ وہ شمد ہی استعمال کرتے ہیں ، ہیر من کر حضرت و والنون نے در س عبرت حاصل کیا اور اسی وقت عبادت ور یاضت کی طرف متوجہ ہوگے اور آپ جس وقت پہاڑے نے تیجا آرہے نیے تو ویکھا کہ آیک اندھاپر ندہ ور خت سے نیچے آگر بیٹھ گیا اسی وقت آپ کو خیل آ یا گئے اندھاپر ندہ ور خت سے نیچے آگر بیٹھ گیا اسی وقت آپ کو خیل آ یا گئے اندھاکو اندہ علی اس کے دیکھا کہ اس کے دیکھا کہ اس سے مہیاہ قابو گا؟۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پر ندے نے پہلے اور دو سری خیل آ یا گئے اندہ علی کی پر کہ بیٹھی گئے اور اس میں تی بھرے ہوگے اور دو سری چاہیے الور کی بیالیاں غائب ہوگئیں ۔ یہ وکھ آپ نے بھی اسی وقت ہو ان نہ ہوگی اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ کی جمال آپ کے بچھ پر انے بھی اسی کہ ہو اسے کہ بھی پر اندہ علی پر کمراندہ کی اور انقاق سے وہاں ایک خواند ہر آبد ہوگیا جس میں لیک الیہ اتحق تھا جس پر اللہ تعالی کے اس کے مور ان اس نے مبادک کندہ شے اور جس وقت خواند تقسیم ہونے لگائو آپ نے اپنے جسے میں صرف وہ تحق کے لیا اور انتقامی کی اور تو نے ہمار کی کندہ شے اور جس وقت خواند تقسیم ہونے لگائو آپ نے اپنے خصے میں صرف وہ تحق کے لیا اور انتقامی کی اور تو نے ہمار کی کندہ شے اور حس وقت خواند تقسیم ہونے لگائو آپ نے اپنے دولت تقسیم کی اور تو نے ہمار کی کندہ خوانی آگئے۔

بام کو پیند کر لیا جس کی بھو کہ کہ کہ جس اور علم و حکمت کے ورواز سے کشادہ کر دیئے۔ یہ من کر آپ نام کو پیند کر لیا جس کی بھو کہ ہمار کے گئے۔ یہ من کر آپ سے خالے کی درواز سے کشادہ کر دیئے۔ یہ من کر آپ شروائی آگئے۔

واقعات : آپ فرمایا کرتے کہ ایک ون میں اب دریا وضو کر رہاتھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ جب میں نے اس سے انتقاد کرنے کے لئے کما تواس نے کما کہ دور سے میں تم کو دیوانہ تصور کئے ہوئے تھی اور جب کچھ قریب آگئے تو میں عالم سمجھا اور جب بالکل قریب آگئے توائل معرفت تصور کیا لیکن اب معلوم ہوا کہ تم ان تیوں میں سے کچھ بھی نمیں ہو۔ جب میں نے اس کی وجہ بچھی تواس نے جواب دیا کہ عالم نامح م پر نظر نمیں والتے اور دیوائے وضو نمیں کرتے اور اہل معرفت خدا کے سواکسی کو نمیں دیکھتے ہیں کہ کر وہ خاب ہوگئی اور میں نے مجھ لیا کہ میہ غیب کی جانب سے ایک سجید ہے۔

ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کررہ تھے کہ کسی یوپاری کاموتی کھو گیااور سبنے آپ کو مشکوک تصور کر کے زدو کوب کر ناشروع کر دیا، آپ نے آسان کی جانب نظرافھا کر کما کہ اے اللہ! توعلیم ہے کہ میں نے کبھی چوری شیں کی۔ یہ کہتے ہی دریا میں صد ہامچھلیاں منہ میں ایک ایک موتی ویائے کم وہال ہو کئیں اور آپ نے ایک مجھلی کے منہ ہے موتی نکال کر اس یوپاری کو دے دیا۔ اس کر امت کے مشاہدے کے بعد تمام سافروں نے معافی طلب کی۔ اسی وجہ ہے آپ کا خطاب ذوالنون پڑ گیا۔

آپ کی بمن پر آپ کی صحبت کامیداڑ ہواکد ایک دن میہ آیت تااوت کر رہی تھی کہ وطللنا علیم الغام ہو انزلنا علیم المن والسلوی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تونے بنو اسرائیل پر من و سلویٰ نازل فرمایا تو مومنین اس سے محروم کیوں ہیں۔ چنا نچہ اسی وقت من سلویٰ کا نزول ہوا۔ آپ صحراکی جانب ایسی جگہ چلی گئیں کہ تھر کچھ پندنہ چلا۔

کی پچنے آپ عوض کیا کہ جھے بطورور یا ایک الکھ ویار حاصل ہوئیں اور میری تمناہ کہ بیسب آپ کی ذات گرای پر صرف کر دول، آپ نے فرہا یا کہ حد بلوغ تک وینجنے نے قبل تمہار لئے اس کا خرج کر ناناجائز ہے اور جب وہ بچہ شباب پر پہنچا تو پوری جائیداد فقراء میں تقسیم کر کے آپ کے گڑاوت مندول میں شامل ہو گیا، بھر کئی نوجوان ایک ون آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو معلوم ہوا کہ آپ آج کل ضرورت مندیں۔ اس نے اظہار آسف کرتے ہوئے کھا کہ کاش میرے پاس اگر آج دولت ہوتی تو میں بھی آپ کی خدمت میں وارد و غن میں مفہوم فقرے آشا آپ کی خدمت میں چیش کر ویتا، آپ نے اس کی نیت کو بھائی کر یقین کر لیا کہ بیا ہوئی مفہوم فقرے آشا خبیں ہے۔ چنانچ اس سے فرمایا کہ فلال دوا خانہ سے بید دوالا کر تھیں لواور روغن میں ملا کر تین قرص تیار کر کے ان جی موراغ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ آپ نے ان تینوں گولیوں پر کچھ وم کیاتو

دہ یاقوت میں تبدیل ہو گئیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ نمی جوہری کے پاس پیجا کر قیت معلوم کرو۔ چنانچہ جوہری نے ایک ہزار دینار قیت لگائی ، پھراس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اس کو پانی میں گھولدو، اور بیہ اچھی طرح ذہن نشین کرلو، کہ فقراء کو مال وزر کی ضرورت نہیں ہوتی، بیہ سن کروہ بھیشہ کے لئے دنیا سے علیحہ و ہو گیا۔

آپ نے فرمایا کہ میری تمیں پرسی ہدایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک شمزادہ سیح معنوں میں ہدایت یافتہ بوسکا اور وہ بھی اس طرح کہ ایک و فعہ میری مجد کے سامنے ہے گزر رہا تھا تو ہیں اس وقت یہ جملہ کہ رہا تھا کہ کرور کا طاقتور ہے جنگ کر نافعایت احمقانہ فعل ہے۔ یہ سن کر شغزاو ہے نے کما کہ میں آپ کے جملے کا مفوم ضیں سمجھا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو فعدا ہے جنگ کرے۔ یہ سن کروہ چا آگیا اور دوسرے دن آگر جھے ہے ہو چھنے لگا کہ وصال خداو ندی کے لئے کون می راہ افتقار کی جائے ؟ میں نے کما کہ دوراہیں ہیں، ایک چھوٹی اور دوسری طویل، پھوٹی تو یہ ہے کہ خواہشات و نیا اور معصیت کو چھوڑ و ہے اور طویل راہ اختیار کے مقام تک جائے گیا۔

گررہا بول، اور اس کے بعدا پی عبادت و ریاضت ہے ابدالوں کے مقام تک چنے گیا۔

حضرت ابو جعفراعور نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں آپ کی مجلس میں موجود تھااور آپ جمادات کی فرمائیردار کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمائیردار بھا کہ جمادات اہل اللہ کے اس درجہ فرمائیردار بوتے ہیں کہ اگر میں اس سامنے والے تخت سے یہ کمہ دوں کہ پورے مکان کا چکر لگائے تو وہ ہر گز در اپنے نہیں کر سکتا، یہ کتھ ہی سامنے والے تخت پورے مکان کا چکر لگا کر اپنی جگہ قائم ہو گیا۔ یہ واقعہ د کھے کر ایک نوجوان نے دو تے جان دے دی اور آپ نے ای تخت پر خسل دے کر دفن کر دیا۔ کی نے آپ سے عرض کیا کہ میں مقروض ہو گیاہوں تو آپ نے بھر اٹھا یا جو زمرو میں تبدیل ہو گیااور وہی پھراس شخص کو دے یا۔ چنانچہ اس نے چار سوور ہم میں فروخت کر کے اپنے قرض کی ادائیگی کر دی۔

ایک شخص اولیاء کرام کو خیطی تصور کر تا تھاتوا پنی انگشتری دے کر فرمایا کہ اس بعشیارے کی و کان پر ایک ویٹار میں فروخت کر دو کئین بیشیارے نے کہااس کی قیت توزیادہ ما تکتا ہے کچھ کم کر پھر جب سنار کے یساں پینچاتواس نے ایک ہزار دینار قیمت رنگائی اور جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیاتوفرما یا کہ جس طرح بحشیارہ انگشتری کی قیمت سے آشنامیں ای طرح تم بھی مراتب اولیاسے نا آشنا ہو۔

مسلسل دس سال تک آپ کولڈ یا کھانوں کی خواہش رہی لیکن کھایا نمیں ایک مرتبہ جب عید کی شب میں نفس نے نقاضا کیا کہ آج تو کوئی لذیز غذا المنی چاہئے تو فرمایا کہ اگر دور کھت میں کھل قرآن ختم کر لے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گانفس نے آپ کی بیے خواہش منظور کر لی اور ختم قرآن کے بعد جب آپ لذیذ

غذائي لے كرا آئے قي سلائى لقرافھاكر ہاتھ تھنے لياور نماز كے لئے كور بو گئے۔ اور جب اوگوں فياس كى وجد دريافت كى توفراياكہ پہلے لقمہ پر نفس نے فوش ہوكر كماكہ آج سے دس برس كے بعد تيرى فوائن پورى ہورى ہورى ہورى ہے۔ چنانچہ بي نے لقمہ ركھ كر كماكہ بيس ہر گز تيرى خوائن پورى نہيں كروں گا، ليكن اى وقت ايك خض عمدہ كھانے كى ديگ لئے ہوئے حاضر ہوا اور عرض كيا كہ بي بهت مفلس اور بال بچوں والا ہوں۔ گر آج بيس في من عيدى وجہ سے لذيذ كھانا بكوا يا اور موگيا، چنانچہ خواب بيس حضور اكر م كى زيارت ہوئى تو آپ نے فرماياكد اگر محشر بي جھ سے كاخوائن مند ہے تو يہ كھانا چكو والا والون كود سے آ، اور ميرا يہ پيام من كر كماكہ بي بياور الركاس بي كيادر يہ جو سے سلح كر كے ايك دو لقمہ يہ كھانا چكو كے دو تقل طور پر اپنے نفس سے سلح كر كے ايك دو لقمہ يہ كھانا چكو كے۔ حضور كا يہ پيتام من كر كماكہ فرمائيروار كواس بين كيادر يہ جو سكت ہے۔ يہ كم كر آپ نے تھوڑ اسا كھانا چكو ليا۔

جی وقت آپیاند مراتب پرفائز ہوگئے تو کو سے مراتب کی باوا تفیت کی بناء پر آپ کوز ندین کا خطاب وے کر ظیفہ وقت ہے آپ کی شکایت کر دی جنانچہ آپ کو بیڑیاں پسٹا کر لے جایا جار ہاتھا تو آیک شعیفہ نے کما کہ خوفز دہ منہ ہونا کیوں کہ دہ بھی تساری ہی طرح خدا کا لیک بندہ ہے۔ ای وقت داہ جی آیک بختی نے آپ کو خلاب منازوے خلک بابی ہے بیراب کیا اور اس کے صلہ میں جب آپ نے اپنے آیک ساتھی ہے کما کہ اس کو آیک رہنا وے دو۔ بہتی نے عرض کیا کہ قیدیوں ہے بچھ لینا پر دلی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کو در بار خلافت ہے جالیس ہوم کی قید ہوگئی۔ اور اس عوصہ جی آپ کی جشیرہ و فی کا کہ کیدروزائد آپ کے پاس لے کر جاتیں۔ کیا نہ رہائی کے بعد ہراہ می حساب سے چالیس روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں اور جب آپ کی جشیرہ نے کما کہ بیر تو جائز کمائی کی تھیں پھر آپ نے کیوں نہیں کھائیں ؟ تو فرما یا کہ چو تکہ دارو فیہ جیل یدیا طن قسم کا انسان ہے اس لیے اس کے اس کے باتی ہوئی اور جب خلیف کے دور و چش ہوئے قاس کے گو تر کر پر سے اور سرجی شدید ضرب آئی گئیاں یہ تجسب ہات ہے کہ خون کی آیک یو تجب آپ روٹ تو اس کے لیاس پر میں ، اور جو خون زجین پر گر اتھا وہ بھی غائب ہوگیا اور جب خلیفہ کے دور و چش ہوئے قاس کے سے سوالات کا دیاران جمنی ہوا دوارام کے ساتھ آپ کو مصرر خصت کیا۔

آپ کے لیک ارادت مندجس نے چالیس جلے تھینچے، اور چالیس ج کئے، چالیس برس مویاضیں، اور مراقبہ کر تاریا، عرض کیا کہ ات مندجس نے چالیس جلے تھینچے، اور چالیس جج کئے، چالیس برس کا منسی ہوا اور نہ کہی رموز خداوندی جھے پر منکشف ہو سے لیکن نعوذ باللہ سے اللہ تعالی کا شکوہ نہیں بلکہ اپنی بدنھیسی کا اظہار کیا ہے، آپ نے فرایا کہ خوب شکم سیرہ وکر کھانا کھاؤ، اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر آ رام ہے موجاؤ۔ اس نے نماز منسی کھانا تو خوب آجھی طرح کھالیا لیکن نماز ترک کرئے کو قلب نے گوارانسیں کیا۔ اس لئے نماز

پڑھ کر سوگیاور خواب میں حضور اکرم کی زیارت ہوئی تو حضور سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلام کے بعد فرمانا ہے کہ ہماری بارگاہ سے ناامید لوٹے والا نامرد ہے اور میں تیری چالیس سالہ ریاضت کاصلہ ضرور دوں گا، لیکن و والنون کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم تجھے شربھر میں اس لئے ذلیل کریں گے کہ تو چر بھی ہمارے دوستوں کو فریب میں جٹانہ کرستے ، اور جب اپنا خواب دھٹرت و والنون کو سنایا توان کی آ تھوں سے سرت کے آنسو نکل پڑے۔ لیکن اگر کوئی معترض یہ کے کہ کوئی مرشد کیا کسی کو نماز نہ پڑھنے کا تھم دے سکتاہے ؟ تواس کا جواب یہ ہواکر آئے ، اور طبیب بھی و ہرے بھی مریض کا علاج کر آئے اور چونکہ آپ کو بخواب یہ کے مرشد ممنزلہ طبیب کے ہواکر آئے ، اور طبیب بھی و ہرے بھی مریض کا علاج کر آئے اور چونکہ آپ کو بخواب یہ کم تھارہ طریقت کی داور ہوں ہیں ایسے احوال بھی پیش آ جاتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں ۔ جس طرح دھٹرت دھٹر کو لاکے کے قتل کا تھم دیا گیا گئین در دھیقت وہ اپنی جگہ بالکل میچے ہوتے ہیں ۔ جس طرح دھٹرت دھٹر کو لاکے کے قتل کا تھم دیا گیا گئین در دھیقت وہ اپنی جگہ بالکل میچے ہوتے ہیں ۔ جس طرح دھٹرت دھٹر کو لاکے کے قتل کا تھم دیا گیا گئین در دھیقت وہ اپنی جگہ بالکل میچے ہوتے ہیں ۔ جس طرح دھٹرت دھٹر کو لاکے کے قتل کا تھم دیا گیا گئین در اور پیش آتے ہیں جس کا افکار فیس کیا جاسکا ۔

مشائے خداو ندی بھی تھا، گوبیات اپنی جگہ مسلم ہے کہ خلاف شرع کوئی کام نہ کیا جائے لیکن دا و طریقت بھی اس کوئی کام نہ کیا جائے گئین دا و طریقت بھی

کسی کزور بدوی کوطواف کعبہ کرتے دکھے کر آپ نے فرمایاکہ کیاتو خداکا محبوب ؟اس نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر ہو چھا کہ وہ محبوب تھے سے قریب ہے یا دور ؟ اس نے جواب دیا کہ قریب ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیاوہ تھے سے موافقت کر آئے ہا ناموافقت ؟ اس نے عرض کیا کہ موافقت کر آئے ، یہ سن کر فرمایا کہ جب تو خداکا محبوب بھی ہے اور وہ تیرے قریب وموافق بھی ہے تو پھر تواس قدر کمزور کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دور رہنے والوں کے عذاب کی نسبت سے وہ لوگ زیادہ جیران و سر کر دال رہے ہیں۔ جنہیں قرب نصیب ہو آہے۔

ایک خود ساختہ خدا کے عاشق جس نے خود کو دوست مشہور کرر کھاتھااس کی عیادت کے لئے آپ تشریف لے گئے تواس نے کما کہ جو خدا کے عطاکر دہ در دیش افزیت کا احساس کرے وہ بھی دوست نمیں ہو سکتالیکن آپ نے فرما یا کہ جوخود کو خدا کا دوست کمتا ہودہ اس کا دوست نمیں ہو سکتا ، بید من کراس نے توب کرتے ہوئے کما کہ آج سے بیس بھی خود کو خدا کا دوست نمیس کموں گا۔ ایک شخص آپ کی عیادت کو حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دوست کا عطاکر دو در دبھی محبوب ہوا کر آئے۔ آپ نے فرما یا اگر تم اس سے داقف ہوتے توالی ہے ادبی سے اس کانام نہ لیتے۔

ا پنا احباب میں سے آپ نے کسی کو تحریر کیا کداللہ تعالیٰ ہم دونوں کو نادانی کی چادر سے وُھائپ کر تمام دنیاوی چیزوں سے اس طرح ب خبر کر دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں اور دہ ہم سے خوش رہے ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دوران سفرایک برف پوش صحرامیں سے گزراتود یکھا کہ ایک آتش

پرست ہرست دانہ بھیررہا ہاورجب آپ نے وجد دریافت کی تواس نے عرض کیا کہ ایک حالت میں بونکہ
پر ندوں کو کمیں ہے بھی دانہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے میں تواب کی نیت ہے دانہ بھیررہا ہوں۔ میں نے
کما کہ اس کے بیماں فیر کی روزی ٹاپندیدہ ہے ۔ لیکن اس نے عرض کیا کہ میرے لئے بس اتناہی کافی ہے کہ
وہ میری نیت کو و کھی رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس آتش پرست کو ایام تج میں نمایت و وق وشوق کے
ساتھ طواف کعبہ میں مصروف پایا ور طواف کے بعد اس نے مجھ ہے کہا ، آپ نے دیکھا کہ میں نے ہو دانہ
بھیراتھا اس کا تمر کتنی بمتر شکل میں طاہے۔ یہ بینے ہی میں نے پرجوش اجد میں اللہ تعالی سے عرض کیا کہ تو نے
پالیس بڑس آتش پرستی کرنے والے کو چند دانوں کے عوض آئی مختلیم نعت کیوں عطاکر دی ۔ ندا آئی کہ ہم
اپنی مرضی کے مختار ہیں۔ ہمارے امور میں کئی کو مداخلت کی اجازت نہیں۔

آپ نمازی نیت کرتے وقت اللہ تعالی ہے عرض کرتے کہ تیری بار گاہ میں حاضری کے لئے کون ہے پاؤل لاؤل اور کون می آبکھوں سے قبلہ کی جانب نظر کروں اور کون می زبان سے تیرا بحید بتاؤل اور تعریف کے وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے تیرا نام لوں۔ النا مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر بور بابوں۔ اس کے بعد نیت بائد ہے لیے اور اکٹر خدا تعالی ہے یہ عرض کرتے کہ مجھے آج جن مصائب کا سامنا ہے وہ تو تیرے سانے عرض کر آر بتا بوں لیکن محشر میں اپنی یدا تمالیوں سے جواذیت پہنچ کی اس کا اظہار کس سے کروں۔ النا مجھے عذاب کی ندامت سے چھٹکارا عطاکر دے۔

خواہش مند ہو توخدا ہالی دوئ کی مثال پیش کروجیسی حضرت صدیق اکبرنے حضور اکرم سے ساتھ کی اور مھی ڈرہ برابر مخالفت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اشیں صدیق کے خطاب سے نواز ااور حب خداوندی کی نشانی بھی میں ہے کہ مجھی اس کے حبیب کی مخالفت نہ کرے۔ فرمایا کہ اس طبیب سے نااہل کوئی فیں جوعالم د ہو تی ش د ہو شوں کاعلاج کرے یعن جس پر نشہ د نیا سوار ہواس کو قصیحت کرنا ہے سود ہے۔ لین جب ہوش ٹھکانے آجائے تو پھراس ہے تو بہ کروانی جائے۔ فرمایا کہ میں نے راواخلاص کی جانب لے جانے والی خلوت سے ذائد سمی شے کوافضل میں پایا۔ فرمایا کہ پہلے قدم پر خدا کو کوئی نہیں پاسکتا، یعنی خدا کو منے تک خود کو طالب تصور کر تارہ۔ فرمایا کہ خدا سے دوری اختیار کرنے والوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں کے برابر ہوتی ہیں اور صدق ولی سے آئب ہونے کے بعد سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ فرمایا كد كتنا الإمابو مآكد خدا تعالى اين محبت كرف والول كواس وقت محبت فواز آجب ان كول خدشه فراق ے خال کردیے جاتے۔ فرمایا کہ جس طرح برجرم کی ایک سزابواکرتی ہے ای طرح ذکر اللی سے ففلت کی سزاد نیاوی مجت ہے۔ فرمایا کہ جس چزر خود عمل پیرا ہو کر تھیجت کرے ای کوصوفی کتے ہیں۔ فرمایا کہ عارفين اس لئے زيادہ خائف رہتے ہيں كه لحد برلحد قرب الني ميں زيادتي ہوتي رہتى ہواور عارف كي شناخت یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر بھی بیگانہ خلائق رہے اور خدا سے ڈرنے والے کو بھی عارف کما جاتا ہے اور عارف كاندر لكار تغير بوتار بتاب اور عارف إلى معرف كى بناء يرجيشه مؤدب ربتاب - فرما ياكه معرف كى تمن اقسام ہیں۔ اول معرفت توحید جو تقریباً ہر مومن کو حاصل رہتی ہے۔ دوم معرفت جمت و بیان یہ عماء و علاء کو ملتی ہے۔ موم صفات کی معرفت۔ یہ صرف اولیاء کرام کے لئے مخصوص ہے جو نہ دوسروں کو حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی ان کو مراتب سے واقف ہوسکتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کا دعویدار كاذب بويا ب- اس لن كرعارف ومعروف كى معرفت ليك بوجان كى وجد س معرفت كارى دونول عالتوں سے خالی نمیں کیوں کہ یا تووہ اپنے وعویٰ میں سچاہ یا جھوٹا۔ اگر سچاہ تووہ اپنی تعریف كرنے كامر تكب بوتا باور سے لوگ بھى اپنى تغريف خود شيس كرتے جيساك حضرت صديق خود فرمايا كرتے تھے كه " ميں تم سے افغل نميں ہوں " اور اس ضمن ميں حضرت ذوالنون فرماتے ہيں كہ خداشتاى ميرا كناه عظيم إور أكرتم افي وعوى بي عي نبيل تو پر تهيس عارف نبيل كما جاسكا، مختريك عارف کوائی زبان سے عارف کمنامناب شیں۔ فرمایا کہ عارف کو جس قدر قربت حاصل ہوگی ای قدر سرگرداں رے گاجس طرح آفاب فریب شاس عار بھی زیادہ ہوتی ہاور جس کی مثال مندرجدذيل شعرے بھي ملتى --

زديكان رايش بوديرانى كايتان داننه ياسته لطانى www.maktabah.org

رجم - نزویک رہے والوں کی جرانی اس لے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونک وہ بادشاہی سیات کو جائے

عارف کی پیچان فرمایا که عارف کی شاخت یہ ہے کہ بغیر علم کے خداکو جائے۔ بغیر آگھ کے دیکھے۔ بغیر اعت كاس بواقف بو بغيرمثلب كاس وسجح بغيرمفت كريجان اوربغير كشف جابات ك اس كامشاده كرسك ، يعنى ذات بارى من فائيت كى بدعلامتين بين . جيساك خود بارى تعالى كارشاد بك " میں جس کو دوست بنا آبول اس کا کان بن جا آبول الک وہ چھ سے نے ، آگھ بن جا آبول الکہ جھ ے ویکھے . زبان بن جا آبول ماکد مجھے بات کرے اور ہاتھ بن جا آبول ماکد مجھے پکڑے۔ (حدیث قدى) آپ نے فرما یا کہ زاہدین سلطان آخرت ہوا کرتے ہیں اور ان کے دوست سلطان عارفین ہوتے ہیں۔ فرمایا معبت النی کامفوم بدے کہ جو چزیں اس سے دور کر دینے والی ہوں ان سے کنارہ کش رہے فرمايا كه مريض قلب كى چار علامتين مين اول عبادت مين لذت كاند جونا، دوم خدات خوف زوه ند جونا. سوم ونیادی امورے عبرت حاصل ند کرنا، چهارم علم کی باتیں سننے کے بعد بھی ان پر عمل ند کرنا۔ فرمایاک قلب وروح سے خدا کافرنا بروار بن جانے کو عبودیت کها جاتا ہے۔ فرمایا کہ عوام معصیت سے اور خواص غفات سے توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کی بھی دومتمیں ہیں۔ اول توبہ انابت. لینی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ كرنا، ووم توبد التجابت بندك كاندامت كي وجدت تائب بونا، يعنى اس يرنادم بوكد ميري رياضت عظمت خداوندی کے سامنے کچے بھی نیس - پھر قربایا کہ ہر ہر عضوی توب کا جداگانہ طریقہ ب مثلاً قلب کی توبدید ہے کہ جرام چزوں کوڑک کروے، آنکے کی توبدید ہے کہ جرام چزی جانب نگاوند اٹھے اور شرمگاہ ك قوب يه ب كديد كارى س كناره كش رب- چرفرما ياكدوه فقر جس من كدورت و غبار مور مير بزويك نخوت وتكبرے زيادہ بهترے۔ فرماياكد ندامت كامفهوم بيے كدار تكاب معصيت كے بعد خوف سزاباتي رب اور تقوی کا مفوم یہ ب کد این ظاہر کو معصیت و نافرمانی میں جبال نہ کرے اور باطن کو لغويات سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمدوقت اللہ كاتصور قائم ركھے ، يعنى برلحديد تصور كر مار ب كدوہ عارب تمام افعال کی تکرانی کررہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ فرمایاکہ جس پر شمشیر صدق جل جاتی ہے دو تکزے کر دیتی ہے فرمایا کد مراقبہ کامفہوم ہے ہے کہ بھترین او قات کواللہ تعالی پر قربان کر دے اور اس کو عظیم جانے جس کوخدانے عظمت عطائی ہو. اور اس کی جانب رخ بھی نہ کرے جس کواس نے ذکیل ورسوا كرديابو- فرماياك حالت وجد بحى ايك راز باور ساع علاج نفس باور حقانيت بشريك ساع بوتاب ووالل حقيس عبوجاتاب

توكل فرماياك توكل نام ب خدا پر اعتاد ركھتے ہوئے كى سے بچھ طلب ند كرنے اور بندہ بن كر مالك كى

اطاعت کرنے اور تدابیر و تکیر ترک کردیے کا اور انس نام ہے خدا کے محبوبوں سے محبت کرنے اور ان کی محبت ماصل کرنے کا اور جس و قت اولیاء کرام پر غلب انس ہو تا ہے توابیا محبوب کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ زبان نور میں ان ہے ہم کلام ہے اور غلبہ جیب ہو تا ہے تو کھر نور کے بجائے زبان نار ہے باتیں ہوتی ہیں اور خدا کے مونس کی شافت یہ ہوتی ہے کہ آگ میں وال دینے کے بعد بھی خوصلے میں کی شافت یہ ہوتی ہو جائے۔ فرمایا کہ تدیر و تنظر عباوت کی چالی ہے اور خوابشات کی خالفت خدا ہے ملاقات کی آئینہ وار ہے اور جو بندہ ول کے ذریعے قرکر کرتا ہے۔ وہ عالم غیب میں روح کا مشابرہ کرنے لگتا ہے۔ کیر فرمایا کہ رضانام ہے شدت موت پر راضی رہنے اور مصائب میں روح کا دعوی کر دیا گا تھیں ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس سے واقف ہوجاتا

اخلاص؛ فرمایا که اخلاص میں جب تک صدق وصبر شال نہ جواس وقت تک اخلاص کھل نمیں ہو آلور خود کوابلیس سے محفوظ رکھنے کانام بھی اخلاص ہے۔ اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جوابی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناخوش نہ ہوں اور اپنے اعمال صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روزہ محشر اللہ تعالیٰ سے ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں۔ لیکن خلوت میں اخلاص کا قائم رکھنا بہت دشوار ہے۔

لیتین و قربایا کہ آتھوں ہے مشاہدہ کرنے والے کی مثال علم جیسی ہے اور قلب ہے ویجھے والے کی مثال میں جیسی ہے اور یقین کا تمر صبر ہے اور یقین کر دیتا ہما مور میں اس ہے اور قلب کرنا ، یقین آرزؤوں میں کی کر دیتا ہو اور آرزؤوں کی قلت زہر کا تھین کرتی اور زہر تھلت کا علمبر وار ہے اور تھت شجرانجام کو پھل وار کرتی ہے اور تھوڑا سالیقین بھی پوری دنیا ہے زیارہ اجہت رکھتا ہے کیوں کہ بیہ ترتی آخرت کی جانب لے جا آب اور اس سے عالم ملکوت کا مشاہدہ ہوئے لگتا ہے۔ اللیقین کی شاخت ہے کہ مخلوق کی مخالف کرتے ہوئے اور اس سے عالم ملکوت کا مشاہدہ ہوئے لگتا ہے۔ اللیقین کی شاخت ہے کہ مخلوق کی مخالف کرتے ہوئے واچی فرانس کی تقاوت سے قائدہ اٹھائے اور اگر مخلوق در پے آزار ہو جائے تواچی زات ہے کہ مخلوق کی مخالف کر رکھتا ہے کوں کہ جس کو خالق کی قربت حاصل ہو وہ مخلوق ہے کوئی واسطہ نہیں مرید رکھتا ہے کیوں کہ جس کو خالق کی قربت حاصل ہو وہ مخلوق ہے کوئی واسطہ نہیں مرید رکھتا ہے کیوں کہ جن بین بندہ اظہار کو معیوب تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی مریداس وقت سے محمد معنوں میں مرید ہے ہوئا ہو تھیں جاتے ہوئی اور قائوت سے بیکہ والاس کی خالم کو بھی عظمت عظار دیتا ہے۔ فرمایا کہ خدا سے خوف در کھے والاس کی جانب متوجہ ہوجائے اس کو نجات حاصل ہو گئی اور قاعت پذر پر بندہ الذت و کیف بھی رہتا ہے اور جو اس کی جانب متوجہ ہوجائے اس کو نجات حاصل ہو گئی اور قاعت پذر پر بندہ الذت و کیف بھی رہتا ہے اور جو اس کی جانب متوجہ ہوجائے اس کو نجات حاصل ہو گئی اور قاعت پذر پر بندہ الذت و کیف بھی رہتا ہے اور جو اس کی جانب متوجہ ہوجائے اس کو نجات حاصل ہوگئی اور قاعت پذر پر بندہ الذت و کیف بھی

غرق ہو کر سب کاسر دارین جاتا ہے اور جو بندہ افو کامول میں تکلیف بر داشت کر تاہے وہی چیزاس کے بعد کار آید ثابت ہوتی ہے۔

اقوال ذریس بر فرمایا کہ خدا سے خانف رہنے والے کے قلب میں خدائی محبت اس طرح جاگزیں ہوجاتی ہے کہ اس کو عقل کال عطاکر دی جاتی ہے اور جو مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کر آرہتا ہے وہ شدید مشکلات میں گھر آبطا جاتا ہے اور جو بے بود چیزوں کے حصول کی سعی کر آہے وہ اس شے کو کھو دیتا ہے جس کو اس نے فاکدہ پینچ سکتا۔ فرمایا کہ اگر جمہیں حق بات پر تھوڑا سارنج بھی ہوتا ہے تو یہ اس چیزی علامت ہے کہ تصارے نزدیک حق کادر جہ بہت کم ہے۔ فرمایا کہ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ وارث ہواس کی سحبت سے کہ تمارے نزدیک حق کادر جہ بہت کم ہے۔ فرمایا کہ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ وارث ہواس کی سحبت سے کتارہ کش رہو۔ بھریا والنی کرنے والا فدائے سواہر شے کو خود بخور بھولنا چلا جاتا ہے۔

مفیر جوابات؛ جباوگوں نے آپ سوال کیاکہ آپ نے خداکو کیے شاخت کیا ؟ توفر مایاکہ میں ناس کی ذات وصفات سے شاخت کیا اور محلوق کو اس کے رسول کی وجہ سے پہچانا، کیوں کہ خداکو تو خالق ہونے کی وجہ سے شاخت کیا جاسکتا ہے اور رسول چو نکہ مخلوق ہے اس لئے محلوق کو اس کے ذریعہ پہچانا جا آہے۔ پھر اوگوں نے سوال کیا کہ بندہ خدا ہے کس وقت اعانت طلب کرتا ہے۔ فرمایا نفس و تدابیر سے عابز

نصائح : فرمایا کدایے ایل اخلاص کی محبت اختیار کر وجو ہر حال تمهارے شریک رہیں اور تمهاری تبدیلی ہے بھی ان میں کوئی تبدیلی رونمانہ ہو۔ فرمایا کہ بندہ اس وقت تک جنت کا متحق نمیں ہو سکتا جب تک پانچ چیزوں پر عمل پیرانہ ہو ، اول نھوس استقامت ، دوم نحوس اجتماد ، سوم ظاہری وباطنی دونوں طریقوں سے خدا تعالی کا مراقبہ ، چہارم موت کے انظار میں توشد آخرت کے حصول میں مصروف رہنا ، پنجم قیامت سے قبل اپنا محاب کرتے رہنا۔

خوف بفرمایا کہ خوف اللی کی نشانی ہے کہ خدا کے سواہر شے سے بے خوف ہوجائے اور و نیایس وی محفوظ رہتا ہے جو کسی کے اس میں کرتا ہے جو خرمایا کہ نوکل نام ہے تلاق سے ترک حرص کا اور د نیاوی و سائل کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہوجائے اور نفس کور بو بہت سے جدا کر کے عبودیت کی جانب مائل ہوجائے گا۔ پھر فرمایا کہ بے جو خدا کہ جینت کو غم بھی زیادہ ہوتا ہے اور د نیانام ہے خدا سے غافل کر دینے کا۔ فرمایا کہ وہ کمینہ ہے جو خدا کے داستہ بی ناواقف ہوتے ہوئے بھی کسی سے معلومات نہ کرے۔

حضرت یوسف بن حسین نے آپ ہے پوچھاکہ کس کی معبت اختیار کروں ؟ فرما یا کہ جس بیس من و تو کا خطرہ نہ ہو، اور نفس کی مخالف بیس خدا کے موافق بن جاؤ۔ اور کسی کو کم تر تصور مت کر وخواہ وہ مشرک بی کیوں نہ ہو؟ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی آئب ہو کر مقبول بارگاہ ہوجائے۔

کھیجت ووصیت بکی نے آپ عوض کیا کہ جھے کوئی تھیجت فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو خات کے اور باطن کو خات کے حوالے کر دواور خداے ایساتعلق قائم کر وجس کی وجہ دو تمیس مخلوق ہے بے نیاز کر دے۔ اور بھین پر بھی شک کو ترجے نہ دو، اور جس وقت تک نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہوسلسل اس کی خالفت کرتے ہو، اور مصائب میں مبر کرتے ہوئے زندگی خداکی یاد میں گزادو، پھر دو سرے مخفس کو یہ دوست فرمائی کہ قلب کو ماضی و مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو یعن گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب نے نکال کر صرف حال کو خنیمت جانو۔

کسی نے آپ سے دریافت کیاکہ صوبی کی کیا تعریف ہے ؟ فرمایاکہ ترک دنیاکر کے خداکو مجوب بنا لے
اور خدا بھی اس کو اپنا محبوب سمجھے ، پھر کسی نے کما کہ بھی کو خدا کاراستہ دکھا دیجی تو آپ نے فرمایا کہ خدا اتعالی
ہیری دسائی ہے بہت دور ہے لیکن اگر کسی کو واقعی قرب مطلوب ہو تو وہ پھر پہلے ہی قدم پر مل جا آ ہوں تو فرمایا
کو ہم پہلے ہی تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آپ کو اپنا دوست نصور کر آبوں تو فرمایا
کہ صرف خدا ہے دوسی کر واور اس کی دوسی تمہمارے لئے کانی ہے۔ اگر تم حق شناس نہیں ہو تو کسی ایسے کی
جبھی کر وجو حمیس حق سے شناسا کر اوے کیونکہ میری دوسی تمہمارے لئے سود مند نہیں ہو جاتی نے فرمایا کہ
جب کو حدود معرفت معلوم ہو جاتی ہیں وہ خود گم ہو جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ عارف کی تعریف کیا
ہو فرمایا کہ جس میں پہلے تجیراور بعد میں انصال حق ہو جاتے اسی وقت عارف کو حیات دائی حاصل ہو جاتی
ہوادر اس کو ہمداد قات یا دالئی اور وصال صاصل رہتا ہے۔ اور نفسی کی معرفت ہیں ہے کہ بھیشے تقش ہے یہ
خوادر اس کو ہمداد قات یا دالئی اور وصال صاصل رہتا ہے۔ اور نفسی کی معرفت ہیں ہے کہ بھیشے نفس ہو بدائی خوادر نہیں ہے کیوں کہ
شن رہے۔ بھی اس سے حسن ظن شدر کھے۔ فرمایا کہ بچھ سے ذیا وہ خدا سے کوئی بھی دور نہیں ہے کیوں کہ
سنرسال بح واحد نہیت میں خوطہ زن رہنے کے بعد بھی گمان کے سوانچھ نہ حاصل ہو سکا۔

منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کسی چیز کو طبیعت جاہتی ہے؟ قرمایا میری خواہش صرف میہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہوجائے۔ پھر آپ نے میہ شعر پڑھا۔ الخوف امرضتی والشوق احرقتنی الحب افخانی واللہ احیانی

خوف نے مجھے بیار کر دیااور شوق نے مجھے جلاؤالا محبت نے مجھے فنادیااور اللہ تعالی نے مجھے جلادیا۔

اس کے بعد آپ پر خشی طاری ہو گئی اور پکھی ہوش آئے کے بعد یوسٹ ین حسین میں ٹے وصیت کرنے کے لئے عرض کیا۔ فرمایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں۔ اس وقت کوئی بات نہ کرو۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اناللہ واناالیہ راجھون۔

روایات: آپ کانقال کی شب میں سر اولیاء کر ام کو حضور اگر م کی زیارت ہوئی اور حضور نے قربایا کہ میں خدا کے دوست ذوالنون مصری کے استقبال کے لئے آیا ہوں۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیٹانی پر پیکات لکھے ہوئے دیکھے۔ بذاحبیب اللہ مات فی حب اللہ و بذاقتیل اللہ مات من سیف اللہ یعنی بید اللہ تعالی کا دوست ہا ور اللہ تعالی محبت میں مرکبیا ہا ور یہ مقتول ہم طرف ہے آپ کا جنازہ گزراد ہاں مجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا اور جس وقت وہ اشہدان الالدالا جس طرف ہے آپ کا جنازہ گزراد ہاں مجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا اور جس وقت وہ اشہدان الالدالا اللہ واشدان محرار سول اللہ پر پہنچا تو آپ نے شاوت کی انگلی اٹھادی جس کی وجد ہے لوگوں کو خیال ہواکہ شاید آپ حیات میں لیکن جب جنازہ رکھ کر دیکھا تو آپ مردہ تھے اور اگرشت شاوت انھی ہوئی تھی اور بر ایل مصر آپ کو مسلسل اذب بہنچا نے پر بے حدناد م ہو ہو اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے تو ہدگ ۔ کر اہل مصر آپ کو مسلسل اذب بہنچا نے پر بے حدناد م ہو ہو اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے تو ہدگ ۔

حضرت بایزیدر حمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف: آپ بت برے اولیاء اور مشائخ میں ہے ہوئے ہیں اور ریاضت و عبادت کے ذرایعہ قرب النی ماصل کیا۔ احادیث بیان کرنے میں آپ کو درک حاصل تھا۔ حضرت جند بغدادی کاقول ہے کہ حضرت با بدیر کو اولیاء میں دی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جرائیل کو طا تکہ میں اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتها آپ کی ابتدا ہے۔ کیو تکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگر داں ہو کر رہ جاتے میں جیسا کہ حضرت بایزید کاقول ہے کہ اگر لوگ دوسوسال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں جب کمیں جاکر اس کا ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدائی میں جھے مل گیا۔ شخ ابو سعید کاقول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کا وصاف ہے پر دیکھتا ہوں ۔ لیکن اس کے باوجو دبھی آپ کے مراتب کو کوئی نمیں جانیا۔

آپ کے داوا آتش پرت تھاور والدیزر گوار کابسطام کے عظیم بزر گوں میں شار ہو آتھا۔ آپ کی کر امات کا ظہور شکم مادر ہی میں ہونے لگاتھا۔ کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھیں کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر ہے کلی اور ہے چینی ہوتی کہ مجھے علق میں انگلی وال کر نکانیا پرتی۔ حضرت بایزید کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادر زاد ہو۔ اس کے بعد چشم میں اور اس کے بعد گوش ہوش۔ لیکن اگر یہ تیوں چیزیں حاصل نہ ہوں تو چراچا تک مرجانا ہمتر

جب آپ کتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی ہے آیت پڑھی کدان اشکر کی داوالدیک یعنی میرا شکر اواکر اور اپنے والدین کااس وقت اپنی والدہ سے آگر عرض کیا کہ مجھ سے دوہ ستیوں کاشکر اوا نمیں ہوسکا۔ لندا آپ مجھے خدا سے طلب کرلیں آک میں آپ کاشکراواکر آرہوں بالکرخدا کے سپروکر دیں باکداس کے شکر میں مشغول ہوجاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دست پر دار ہو کر بچنے خدا کے پرد کرتی ہوں۔ چنا چنا کے پرد کرتی ہوں۔ چنا نچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئاوروہیں ذکر و شغل کو جزو حیات بنالیاور مکمل تمین سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی۔ اس عرصہ میں یادالنی کی وجہ سے کھانا ہینا سب ترک کر دیانہ صرف مید بلکہ ایک سوستر مشاکخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوش سے سیراب ہوئے۔ انہیں مشاکخ میں حضرت امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔

حالات؛ ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفرصادق کی خدمت میں تنے توانسوں نے فرمایا کہ بایزید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ افعالاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے۔ امام جعفرنے فرمایا کہ استے عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کہایں نے قوآپ کے دوبر و کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفرنے فرمایا اب تم کمل ہو چکے انداب طام واپس چلے جاؤ۔

ایک مقام پر آپ کی بزرگ نے نیاز حاصل کرنے پنچ وجی وقت آپ ان کن دریک ہوگا توریک کے اندوں نے کھی ہوگا توریک کے اندوں نے کھی جانب بھوک ویا بید دکھ کر آپ مان تات کے بغیروالی آگا تا اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانب ہو تر بعت کے منافی کا م نہ کر آ۔ آپ کا دب کا بدعالم تھا کہ مجد جاتے وقت داستے ہیں بھی نہ تھوکتے ، سفر ج ہیں چند قد موں کے بعد آپ نماز اداکر تے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیادی باد شاہوں کا دربار شہیں جہال انسان ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے بارہ سال میں کہ معظم پنچ کیون ج کے بعد مدینہ منورہ تشریف شہیں ہے گئے اور فرمایا کہ بد کوئی معقول بات نہیں کہ ج کے معظم پنچ کیون ج کے بعد مین مورہ والت ہوئے تو مدا افراد آپ کے ہمراہ ہوگئے کیون آپ نوانس کہ ج کے انشاانلہ پھر کی دو سرے موقع پر حاضر ہوں گا۔ چنا نچ جب دو سرے سال مدینہ منورہ ووائد ہوئے تو مدا آفراد آپ کے ہمراہ ہوگئے گئی تا ہے نہاں ہے چیز کارا اس کے بودہ آپ نوانس کے کہا گئی تا ہوئے گئی آپ کو باگل سجو کر کنارہ کش ہوگئے گئی حاصل کر نے کا اللہ تعلق اور کہا گئی ہوئے اپ کو باگل سجو کر کنارہ کش ہوگئے گئی موجہ دراہ ہیں آپ کو باگل اس کے کو بودہ آپ کو باگل سجو کر کنارہ کش ہوگئے گئی موجہ کو گئی جس پر بیات کے دورہ گئی جس پر بیات کے دورہ آپ کو باگل سے کہ کو بری پڑی ہوگئی میں موجہ بی اس لئے کہوں ہوگئی جس پر بیات سے بیات کے دورہ آپ کو باگل ہوئی کہ بودہ آپ کو باگل ہو بری کو بھوسہ دے کو میں موجہ بی اس لئے کہوں ہوگئی کہ سے کہوں کہ کہوں میں ہوگئی کہوں ہوگئی کہوں کہا کہ کہوں کو بھوسہ دے کہوں کہا کہ بیات سے بید رہے تی کو بودہ آپ کی کہا کہ بیات ہے بیات کے بیات کی در زبان جس سے اس کاؤ کر کر سکا اور نہ آپکی جس کے اس کا بھال دیکھ کے۔

حضرت ذوالنون معری نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم رات کوسکون اور چین کے ساتھ نیند لے کر اہل تا اُلّٰہ سے چیچے رہ جاتے ہو آپ نے جوابد یا کہ پوری رات سکون کی فیند لینے کے بعداہل قاقلہ سے پچھڑ کر جو WWW. Maktabah. OV2 پہلے منزل پر پہنچ جائے وی کال ہو آ ہے۔ یہ س کر ذوالنون نے کما کہ یہ مرتبہ اللہ تعالی انسیں مبارک فرمائے۔

مدینہ منورہ سے سنریں آپ نے اپناونٹ پر بے حدیو جھلاد لیااور جب او گول نے کماکہ جانور پراس فرر پو جھلاد ناشان بزرگی کے فلاف ہے تو فرمایا کہ پہلے آپ اوگ غورے دکھے لیس کہ یو جھاونٹ کے اوپ ہے بھی یا نہیں، چنا نچہ جب او گول نے فورے دیکھا قومعلوم ہوا کہ پورا بار اونٹ کی کرے اوپر تھا، بید دیکھ کر سب جیرت زدہ ہوئے و آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دو سروں کو خبر نہیں ہوتی اور بید ظاہر کر ویتا ہوں تو جیرت زدہ رہ جاتے ہیں ان حالات میں بھلا میں تمہارے ہمراہ کیسے رہ سکتا ہوں اور جب کر ویتا ہوں تو جیرت ذدہ رہ جاتے ہیں ان حالات میں بھلا میں تمہارے ہمراہ کیسے رہ سکتا ہوں اور جب کر ویتا ہوں تو کی تو کہ کے اور دالدہ کی خدمت کا تصور آیا تو بسطام کے لئے روانہ ہوگئے اور جب اہل شہر کو آپ کی آمکی اطلاع کی تو کافی فاصلہ پر آپ کے استقبال کے لئے پہنچ کے لیکن اس وقت آپ کو بید پریشانی ہوگئی کہ آگر کو گول سے مانا فرید کر کھاتا شروع کر دیا۔ بید دیکھتے ہی تمام عقیدت مند میں ہوگئے اور آپ نے فرمایا کہ گویش نے اجازت شری پر عمل کیا جین لوگ مجھے پر اسمجھے کر منخرف میں گئی ہوگئی۔

جب سفرے واپسی میں مکان کے دروازے پر پہنچ اور دروازے سے کان لگاکر سناتو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کمہ رہی تھیں کہ یاللہ میرے مسافر کو راحت ہے رکھنا اور بزر گوں ہے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ رہنا۔ یہ سن کر پہلے تو آپ روتے رہے پھر دروازے پر دستک دے دی تو والدہ نے ہو چھاکون ہے. عرض کیا کہ آپ کا مسافر چنانچ انہوں نے دروازہ کھول کر طاقات کرتے ہوئے فرما یا کہ تم نے اس قدر طویل سفرافقتیار کیا کہ روتے دوئے میری بصارت ختم ہوگئ اور غم ہے کم چھک کئی آپ نے فرما یا کہ جس کام کویس نے بعد کے لئے چھوڑا تھاوہ پہلے ہی ہوگیا اور دہ میری والدہ کی خوش فودی تھی۔

والدہ کی برکت: آپ فرمایاکر تے تھے کہ مجھے بعثے بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو پانی ما نگا لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں قطعاً پانی نمیں تھاچنا نچہ میں گھڑا لے کر شرسے پانی لایامیری آ مدور فت کی آخر کی وجہ سے والدہ کو پھر فیند آگئ اور میں رات بھر پانی لئے کھڑا لہا جسی کہ شدید سردی کی وجہ وہ پانی بیالے میں منجمہ ہو گیا اور جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے انسیں پانی پش کیاتوانسوں نے فرمایا تم نے پانی رکھ دیا ہو آتی دیر کھڑے دہنے کی بیداری کے بعد میں نے عرض کیا کہ محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ کمیں بیدارہ وکر پانی نہ لیا بینس ور آپ کو کلیمف بینچے۔ یہ س کر انسوں نے جھے دعائیں دیں اسی طرح ایک رات والدہ نے فرمایا کہ

در وازے کا ایک پٹ کھول دو۔ لیکن میں رات بھرای پریشانی میں کھڑا رہا کہ نہ معلوم دابنا پٹ کھولوں یا بایاں۔ کیوں کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف غلط پٹ کھل گیاتو حکم عدولی میں شار ہو گاچنا نچے انسیں خدمتوں کی برکت ہے یہ مراتب ججھ کو حاصل ہوئے۔

ر یاضت. آپ فرمایا کر تے کہ میں نے بارہ سال تک نفس کوریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجابدے گی آگ

ہے تپایااور المامت کے ہفتھو ڑے ہے کو نیار ہاجس کے بعد میرانفس آئینہ بن گیا۔ بچر پانچے سال مختلف قتم
کی عبادات ہے اس پر قلعی چڑھا آرہا۔ بھرایک سال تک جب میں نے خود اعتادی کی نظرے اس کامشاہدہ
کیاتواس میں تکبروخود پہندی کامادہ موجود پایاچتا نچہ بھریا تجے سال تک سعی بسیار کے بعداس کومسلمان بنایااور
جب اس میں خلائق کافظارہ کیاتو سب کو مردہ دیکھا اور نماز جنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کش ہوگیا
جس طرح لوگ نماز جتازہ پڑھ کر قیامت تک کے لئے مردے سے جدا بوجاتے ہیں بھر اس کے بعد مجھے
خداوند تعالیٰ تک چنجنے کامرتبہ حاصل ہوگیا۔

آپ مبور میں واضلے ہیں دروازے پر کھڑے ہوکر گربیہ زاری کرتے رہج تھے اور جب وجہ
دریافت کی گئی تو فرہایا کہ میں خود کو حافظہ عورت کی طرح نجس تضور کرتے ہوئے رو آہوں کہ کمیں واضلے
سے مبچد نجس ند ہوجائے۔ ایک مرتبہ آپ سفر جج پر روانہ ہو کر چند منزل پہنچنے کے بعد پھروائیں آگئے اور
جب لوگوں نے ارادہ توڑنے کی وجہ پوچھی تو فرہا یا کہ راہتے میں جھے ایک حبثی مل گیا اور اس نے جھے اصرار
کے ساتھ یہ کہا کہ خدا کو بسطام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے۔ چنا نچہ میں وائیں آگیا۔

جج کے سفرین کسی نے پوچھاکہ کمال کاقصد ہے؟ فرمایا جج کا بچراس نے پوچھاکہ کیا آپ کے پاس پچھ رقم ہے؟ فرمایا دو سووینار۔ اس نے عرض کیا کہ میں مفلس ہوں اور عمیلدار ہوں اندا بیر رقم بچھ کو دے کر سات مرتبہ میراطواف کر لیجے تواسی طرح آپ کا جج ہوجائے گا۔ آپ نے اس کے کہنے پر عمل کیا وروور قم لے کر رفصت ہو گیا۔

جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہونے لگاور آپ کا کلام عوام کے نبنوں سے بالاتر ہو گیاتو آپ کو سات مرتبہ بسطام سے نکالا کیا ورجب آپ نے نکا لئے کی وجہ پوچھی تو کما کیا کہ تم نمایت برے انسان ہو۔ آپ نے فرما یا کہ جس شہر کا سب سے براانسان بایز بیرہ ہو وہ شہر سب سے اچھا ہے۔

آیک شب آپ عبادت خاند کی چھت پر پہنچ اور دیوار پکڑ کر بوری رات خاموش کھڑے رہے جس کی وجہ ہے آپ کو پیشاب میں خون آگیااور جب لوگوں نے وجہ پو چھی توفر مایا کہ اس کی دووجوہ ہیں۔ اول یہ کہ آج میں خداکی عبادت نمیں کر سکا دوم میا کہ ایام طفوات میں جھ سے ایک گناہ سرز و ہو گیا تھا چنا نچہ ان دونوں چیزوں سے الیا خوف زدہ تھا کہ میراقلب خون ہوگیا وروہ خون پیشاب کے راہتے ہے نگا۔

عبادت کاو قات میں آپ کوید خوف الاحق ربتاکد کمیں کی گا وازے میری عبادت میں خلل واقع ند ہوجائ اس لئے مکان کے تمام سورائ بند کرویتے تھے، بیٹی بسطای کا قول ہے کہ میں تمیں سال آپ کے ساتھ ربائین بھی آپ کوبات کرتے نمیں دیکھاور آپ کی یہ عبادت تھی کہ زانویں سردیتے رہے اور جب سر اتفات تو پیر فورا ہی سرد آ و تھینج کر زانو پر رکھ لیتے اور حضرت سہملی فرماتے میں کہ میسی بسطای نے جیسا بیان کیا وہ قبض کی کیفیت ہوگی۔ ویدے آپ عالت بسط میں اوگوں سے باتیں کرتے اور فیض بھی پہنچاتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک ال رنگ کاسیب ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ تو بہت ہی اطیف ہے چنانچہ اس وقت فیب سے ندا آئی کہ ہمارانام سیب کے لئے استعمال کرتے ہوئے حیاضین آتی اور اس جرم میں امتہ تعالیٰ نے چالیس ون کے لئے اپنی یاو آپ کے قلب سے ٹکال دی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے فتم کھالی کہ اب بھی بسطام کا پچل نمیں کھاؤں گا۔

غلط قنمی: لیک مرتبہ آپ کویہ تصور ہو گیا کہ میں بہت برابزرگ اور شخ وقت ہو گیاہوں لیکن ای کے ساتھ یہ خیال بھی آ خیال بھی آیا، کہ میرا یہ جملہ فخر و تکبر کا آئینہ ہے۔ چنانچہ فورا فزاسان کارخ کیااو، اچانک منزل پر پہنچ کر دعائی کہ اے اللہ! جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو جھے کو میری حقیقت ہے روشناس
کراسکے اس وقت تک بہیں پڑار ہوں گا اور جب تین شب وروزای طرح گزر گئے تو چوہتے دن ایک شخص
اونٹ پر آیا جس کو آپ نے ٹھرنے کا اشارہ کیالیکن اس اشارے کے ساتھ اونٹ کے پاؤں زبین میں دھنے
چلے گئے اور جو اس پر سوار تھا اس نے غصے کے انداز میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کو میں اپنی کھلی ہوئی آ تکھ بند
کر اوں اور بند آ تکھ کھول دوں اور بایز یہ سمیت پورے بسطام کو غرق کر دوں ؟ یہ من کر آپ کے ہوش از
گئے اور اس سے پو چھاتم کون ہواور کماں سے آئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے اللہ تعالی سے
عمد کیا تھا اس وقت بیں بیمال سے تین ہزار میل دور تھا اور اس وقت بی سیدھا وہیں سے چلا آر باہوں۔ اندا

آپ مجد میں عالیس برس مقیم رہ لیکن اس در جد مختلط تھے کہ معجد کا در معجد ہا ہر کالباس جداجدا ہو ناتھا دراس میں سوائے معجد کی دیوار کے آپ نے کسی چیزے ٹیک نہیں لگائی آپ فرما یا کرتے کہ میں نے عالیس برس تک عام انسانوں کی غذا چکھی تک نہیں کیوں کہ میرار زق کمیں اور ہے آ با تھا اور اس دور ان اپ قلب کی گرانی میں مصروف رہا اس کے بعد جب خور کیا تو ہرست بندگی اور خدائی نظر آئی ۔ پھر تھیں سال خدائی جبتو میں گزارے اس کے بعد خدا کو طالب اور خود کو مطلوب پا یا اور اب تھیں سال سے یہ کیفیت ہے کہ جب خدا کا نام لیما چاہتا ہوں تو پہلے تین مرتب اپنی زبان کو دھولیتا ہوں۔

حضرت ابو موئ نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا کی جبتی بین سب سے زیادہ وشوار مقام آپ کو کیانظر آیا۔ فرمایا کہ خدا کی جبتی بین سب سے زیادہ و شوار باس کی طرف متوجہ کرنا،ست و شوار باور جب اس کی مدوشال حال ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تاب اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور جھے اس و قت ایک خاص کشش می محسوس ہوئے تھی ہے چرد فقد فقد اللہ نے دہ مراتب عطائے بین آپ ہی ظاہر بین اور ظاہر بین بین کی مار بین کا ورجس وقت آپ کے اور خوف طاری ہو آتو بیٹاب بین خون آنے لگا تھا۔

ایک مرتبہ کچھ اوگ حاض ہوئے تو آپ نے مراقبہ سے سرافھا کر فرما یا کہ بین نے بہت کوشش کی کہ شہیں دینے کے لئے کوئی چیز مل جائے لیکن نہیں مل سکی۔

حضرت بوتراب بخشی کالیک اراوت مندا پی ریاضت کے اعتبار ہے بہت بلند تھا، اور آپ اس سے بید فرما یا کرتے کہ حضرت بایزید کی صحبت تیرے لئے زیاوہ سود مند ہوگی، لیکن وہ عرض کر آباکہ میں توبایزید کے خداکو دن میں سومر تبد دیکھتا ہوں ان سے بھا بھے کیافائدہ حاصل ہو سکتاہے، حضرت ہوتراب نے فرما یا کہ ایکھی تک تو نے اپنے پیانے کے مطابق خداکا دیدار گیا ہے لیکن ان کی توجہ کے بعد ایساد بدار ہوگا جس طرح دیدار کا حق ہے کیوں کہ اللہ تعالی کا مختلف طریقوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ای لئے اللہ تعالی محشر میں آیک دیدار کا حق ہے کیوں کہ اللہ تعالی کا مختلف طریقوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ای لئے اللہ تعالی محشر میں آیک

خاص عجل و حضرت صدیق اکبر والے گااور ایک جلی پوری تخلوق پر۔ یہ سفنہ کے بعداس مرید کے قاب میں حضرت بارید یا اشتیاق دیدار پیدا بوااور اپنی مرشد کے ہمراہ جس وقت آپ کے مکان پر پہنچاتو آپ کہیں ہے پانی ہمر نے گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں گئرا اور ایک ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں گئرا اور ایک ہوئے ہیں گئرا اور ایک ہاتھ میں گئرا اور ایک ہوئے ہیں گئرا اور ایک ہوئے ہیں گئرا اور ایک ہوئے ہیں گئرا اور جب حضرت ہو تراب نے کما کہ آپ نے ایک ہی نظری کام ختم کر ویا۔ آپ نے ایک ہی نظری کام ختم کر ویا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کشف کالیک خاص مقام باتی رہ گیا ہوائی وقت اس کو حاصل ہوالیکن وہ بر داشت نہ کرتے ہوئے جاس بحق ہوگیا۔ جس طرح مصری عورتیں حسن پوسف کی تاب نہ لاکر اپنی انگلیاں کاٹ پینچی تھیں۔

اس کے بعد حضرت یجی نے پیش قد می کرتے ہوئے سلام کیااور رات کے واقعات دریافت کے تو آپ نے فرمایا کہ اربی عطاکر نے جائے لیکن دوسب حجاب کے بقصاس کے بین نے قبول منس کے بچر حضرت یجی نے پوچھاکہ آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں سے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں طلب کی بید سنتے ہی آپ نے اللہ تعالی سے معرفت کیوں نہیں سے تعالی سے معرفت کیوں نہیں سے تعالی سے معرفت کیوں نہیں سے تعالی سے

چے کر کہاکہ بس خاموش ہوجا اس لے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس شے واقف ہوجاؤں ہس کے اسری تمنایہ ہے کہ خدا کے سوااس ہے کوئی واقف نہ ہواور یہ بات سوچ او کہ جہال معرفت خداو ندی کا وجود ہو وہاں مجھ جیسے تقدار کا گزر کہال کیول کہ یہ خدائی مرضی میں شامل ہے کہ معرفت کو اس کے طاوہ کوئی جان نہ سکے پھر معرف کواس کے طاوہ کوئی جان نہ سکے پھر معرف کواس کے طاوہ کوئی جان نہ سکے پھر معرف کا گر تھے کو صفات آدم، قدس جرائیل، خلت ابرائیم، شوق موئی پاکیزئی جینی اور حب محمد صلی اللہ علیہ والد وسلم سب ہی کچھ عطا کر دیئے جائیں جب بھی خوش نہ ہوناکیوں کہ یہ سب جہات ہیں بس صرف خدائی کو خدا سے طلب کرتے رہنا آگ کہ سب کی خواس کرتے رہنا آگ

معزت ووانون نے آپ خدمت میں آیک جائے نمازار سال کی قو آپ نے یہ کروائیں کروی کہ مجھے اس کی حاجت نہیں البتہ آیک سند کی ضرورت ہے بعنی اب ایسا بے نیاز ہو چکاہوں کہ مجھے نماز معاف ہو چکی ہے اور جب انسوں نے نقیس عظم کی سند بھجوائی تو یہ کسر کر واپس کر دی کہ جس کے پاس الطاف خداوندی کی سند موجو و ہواس کو ویناوی سند کی ضرورت نمیں ، حالاتکہ یہ وہ دور تحاجب کہ آپ نمایت ضعیف و پریشان حال سے اور اگر سند قبول کر لیتے تو جائز تھا لیکن ازروئے تقوی دونوں چیزیں فاروئے تو کی دونوں چیزیں

آپ فرمایاکرتے کہ میں سرویوں کی رات میں گدڑی اوڑھے ہوئے تابات پانی سے عشل کر کے مبیح تک وی پیچگی ہوئی گدڑی اس نیت سے اوڑھے رکھی کہ جرم میں نقس کو اور بھی زیادہ سروی کا سامنا کرنا پڑے اور اس دن سے میہ معمول بنالیا کہ دن میں ستر سرتبہ عشل کر تا ہوں اور ہر سرتبہ ہے ہوش ہو جاتا عول مد

ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لائے کہ ایک بسطای نوبوان بربط بجار باقفاق آپ نے اس کو دیکھاکر لاحول پڑھی اور اس نوبوان نے بربط کو اتنی زورے آپ کے سرپر دے مارا کہ سر پیٹ گیااور بربط ٹوٹ گیا لیکن آپ نے گھر آگر اس نوبوان کو بربط کی قیت اور پچھ طوہ و فیرہ جیجے ہوئے پیغام دیا کہ اس دقم ہے دو سرا بربط خرید لواور حلوہ و فیرہ خوب کھاؤ آکہ شکت بربط کا غم دور ہوجائے اس کے بعد اس نوبوان نے حاضر ہو کر معذرت طلب کی اور بھشے گئے وہ اور اس کا لیک ساتھی آئب ہوگئے۔

ایک مرتبہ آپاراوت مندوں کے ہمراوایک نگ گل ہے گزر ہے تھے کہ سامنے ہے ایک کنا آگیا۔ چنانچہ آپ نے اور مریدین نے راستہ چھوڑ ویا اور وہ کنانگل گیا۔ ای وقت کسی مرید نے بوچھا کہ جب خدا نے انسان کو انٹر ف المخلوقات بنایا ہے تو پھر آپ نے کتے کے لئے راستہ کیوں چھوڑ ویا اس ہے توالیا محسوس بونا ہے کہ کے کہ ہم پر برتری حاصل ہاور ہیات فلاف عقل ہو اور خلاف شرع ہیں۔ آپ نہ ہوا ہو والد فرن کیوں بنایا گیا اور اس ویا کہ اس کتے نے جھے سوال کیا تھا کہ ازل میں جھے کو کتا اور آپ کو سلطان العارفین کیوں بنایا گیا اور اس میں میرا کیا قصور تھا اور آپ کی کیا فضلے ہے تھی چنا نچے میں نے اس خیال ہے کہ القد کا کتابر اانعام ہے کہ اس فی میرا کیا قصور تھا اور مرتبہ راو میں کتا باتو آپ نے وامن ہمیں ہوگا ہوا ہو آپ کے میں نے دامت چھوڑ و یا پھر ایک اور مرتبہ راو میں کتا باتو آپ نے وامن ہمیں ہوا آپ کے کہ اگر میں بھی باتو آپ نے بھی ہوا کہ اس نے دامت کیوں بچا ہوا ہو آپ کے کہ اس بھی باتو آپ کے کہ اس بھی ہوا ہو آپ کے کہ میں ہو سکتا ہے آپ نے قربا یا تو بھی کہ تا ہو ہو کہ اور مرتبہ اس کے کہ علی میں ہو سکتا ہے اس کے کہ میں میں دو مرتب اس کے کہ علی ہو جائے گئی میں میں ہو سکتا ہے تھول کو میں میں دو مرتب والد جو بو مرتب والد جو برترین محلوق کی باتوں ہے بھی بھی تھیں کر آبادر آپ سال پھر کا خار ہو گئی ہو کہ کا مار جو کہ کہ میں میں تو پھر خدا کا قرب کیے حاصل ہو ہیں آپ ہے فرمایا کہ میں میں تو پھر خدا کا قرب کیے حاصل ہو سے اور پاک ہو وہ القد جو برترین محلوق کی باتوں سے بہترین محلوق کو ورس جبرت ویتا ہے۔

ایک شخص تمیں سال تک آپ کی صحبت میں عبادت کر آر بااور ایک ون آپ سے وض کیا کہ اتنا عرصہ کرر جانے کے باوجہ وجی آپ کی تعلیم بھے پراٹرانداز نہ ہو تکی آپ نے فرما یا کہ ایک شکل سے تیر ساویرا اثر اور ایک جی ساویرا اثر آپ کے بیان وہ تیر سال آپ کے بر تھم کی تقییل کروں گا۔

آپ نے فرما یا کہ واڑھی مو نچھ اور سر کے بال حیفرا کراور ایک کمبل اور دھ کر ایک تصلیمیں افروٹ بھر لے اور ایک کمبل اور دھ کر ایک تصلیمیں افروٹ بھر لے واقف بول اور بچوں سے کہ دو سے کہ جو بچہ تھے ایک تھیٹر مار سے گا اس کے کہ جامیہ جمال بہت لوگ تھے سے واقف بول اور بچوں سے کہ دو سے کہ دو سے کہ وی تھے ایک تھیٹر مار سے گا اس کے کہ ایمی تھے اپنے تفسیر تابع حاصل نہیں جو اس کے کہ ایمی تھے اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں جو سال اور میں اور ور سال ان بوجا آب کی کافری زبان سے اوا بوت کو وہ سلمان بوجا آب لیکن تواس کے مشرک ہو گیا کہ تو شے عظمت خداوندی کے بجائے اپنی عظمت کا انسار کی بات کی بتائی ہوئی ترکیب میرے لئے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کماکہ یہ تو سے کہا جو کہ کہ بھاتھ کہ دو میں کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میرے لئے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کماکہ یہ تی سے سے کہا تھوں نہیں۔ آپ نے کماکہ یہ تیں سے کہا کہ دو کا مسلمان کا دو میں کہ بھاتھ کہ دو میں کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میرے لئے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کماکہ یہ تیں سے کہا تھا کہ دو میں کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میرے گئے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کماکہ یہ تھی سے کہا تھا کہ دو کہا تھا کہ دو میں کیا کہ کا دو کہا تھا کہ دو کہ دو کہا تھا کہ دو کہا تھا کہ دو کہا تھا کہ دو کہ دو کہا تھا کہ دو کہ دو کہا تھا کہ دو کہا تھا کہ دو کہا تھا کہ دو کہ دو کہ

معنرت شفیق بخی کالیک اراوت مند سفر ج پررواند ہوتے ہوئے حضرت بایزید کے یسال شرف نیاز کے گئے حاضر ہواتو آپ نے بال کے حاضر ہواتو آپ نے پوچھاکد کس سے بیعت ہو، اور جب اس نے آپ مرشد کانام بنادیا توفر ما یاکہ تسمارے مرشد کے اقوال وا محال کیا ہیں ؟اس نے عرض کیا کہ ان کا محل تو یہ ہے کہ مخلوق سے بنیاز ہو کر متوکل ملے انقد ہوگئے ہیں اور قول یہ ہے کہ اگر پارش نہ ہونے سے فلہ پیدانہ ہواور پوری مخلوق میری عمال میں واعل ہو

جب بھی میں وکل ترک نمیں کر سکتا۔ یہ من کر حضرت بایزید نے فرمایا کہ دوہ تو بہت کافرو مشرک ہے اور اگر

میں پر ندہ بن جاؤں جب بھی اس کے شہر کارخ نہ کروں انڈااس کو میرا یہ پیغام پہنچاد و کہ صرف دور و ٹیوں گی

خاطر تو خدا کو آزبانا ہے اور جب بھوک گے تو کس ہے بانگ کر کھالیٹاتوکل کور سوانہ کر ناکیوں کہ جھے یہ خطرہ

ہے کہ کمیں تیری وجہ سے تیماشہ تباہ نہ ہو جائے۔ یہ بین کر ان کامرید تج کا قصد ترک کر کے حضرت بایزید کا

پیغام لے کر حضرت شفیق کی خدمت میں پہنچا اور جب حضرت شفیق نے اس پیغام پر خور کیاتو بھوں ہوا کہ دو

پیغام لے کر حضرت شفیق کی خدمت میں پہنچا اور جب حضرت شفیق نے اس پیغام پر خور کیاتو بھوں ہوا کہ دو

پیغام اے کر حضرت شفیق کی خدمت میں پہنچا اور جب حضرت شفیق نے اس پیغام پر خور کیاتو بھوں نہیں نوبی کی ہوا کہ دو سری پیغ کر

پر چھاکد اگر بھوش یہ خامی ہے تو پھر آ ہ کا کیامر تب ہے بہتی نہیں جو پھی جو اب دوں گادہ تیرے نیم سے

پر سوال دہرایا آپ نے فرمایا یہ اس کی دو سری پیو تو بی میں جو پھی جو اب دوں گادہ تیرے نیم سے

بالاتر ہے اندا کا نذر پر تحریر کر کے بسم اللہ الرحمٰ الرحم بایزید بچھ بھی نمیں اور کا نذر بیٹ کر اس کو دے دیا اس

کا مفہوم میہ ہے کہ جب بایزید بچھ ضمیں تو اس کے اوصاف کیا ہو بھتے ہیں۔ اندا اس کام تب دریافت کر نا

ہر سو ہو اور توکل واخلاص تو سب مخلوق کی باتیں ہیں ہماری شہرت تو اللہ کے اخلاق ہو ہو ہو کہ خواد کا نفذ یہ پردھ کر کلگر سے بورے دیا ہو کہ جو دیا ہو کہ خواد کی خواد ہوں کا نفذ یہ پردھ کر کلگر سے بورے دیا ہور ذھوت ہوگئے۔

میان دھر بردھ ہو دیا ہور ذھوں دیا ہوا دھوں تھوں بھر بھوں کو مدمریہ بھوام کے کر پہنچاتو دھورت شفیق بالکل اب مرگ تھے اور کافذ یہ پردھ کر کلگر

حضرت اجمد خفرو ہید اپنے برار مرشدین کے ہمراہ آپ ملا قات کے لئے روانہ ہوئے توان کے مریدین میں ایک مرید بہت ہی صاحب فضل و کمال تھااور اس کی گفیت تھی کہ ہوا میں از آباور پانی پر چانا تما چنا نجہ جس وقت ہید جماعت بایزید کے ور دولت پر پہنی تو حضرت احمد نے مریدین کویہ تکم دیا کہ جس میں جمنرت بایزید کے دیدار کی طاقت ہولیں وہی میرے ہمراہ آ کے اور باتی سب لوگ ٹھر جائیں، لیکن سب ہی نے آپ کے اشتماق وید کا اظہار کیا اور جب حضرت بایزید کے گھر پہنچ تو ہوتے اتار نے کی جگر پر اپنے عصار کھ ویے اشتماق وید کا اظہار کیا اور جب حضرت بایزید کے گھر پہنچ تو ہوتے اتار نے کی جگر پر اپنے عصار کھ ویے اور دو باہر کیوں کھڑارہ گیا ہے ؟ اس کو بھی اندر بالا دینا نچہ جب اس کو بھی اندر بالایا گیاتو آپ نے حضرت اسمد سے پوچھاکہ آپ کی سروسیاحت میں مضغول رہیں گے۔ انہوں نے بواب ویا کہ پانی میروسیاحت میں مضغول رہیں گے۔ انہوں نے بواب ویا کہ پانی میروسیاحت میں مضغول رہیں گے۔ انہوں نے بواب ویا کہ پانی کی جگر دو سری ایک جگر دو سری انکی جگر دو سری کی باتی ویو بھی کہ کہ دو سری انہیں ہیں دو سری باتی ہو جا کہ ہے۔ آپ نے پوچھاکہ پھر دریا کیوں نہیں بن ایک جگر ہو گیا گار ہیں ، انہوں کے میان کے میان قرار میں آب مرب ہو گئی کو ایک مرب کی جگر میں ہو گئی کہ اس فرمائیں ، کہ میں جھ سکوں چنا نچ آپ نے اس انداز سے گفتگو فرمائی کہ ان کی سری جھر میں جھی طرح آ گئی اور جب آپ خاموری جو گئی تو دھرت آپ خاموری ہوگئے تو دھرت اسے خاموری ہوگئے تو دھرت اس کے مرب کان کے سامنے الیس کو کھی مرب کے مربان کے مربان کے سامنے الیس کو کھیل اور جب آپ خاموری جو گئی تو دھرت اسے خاموری ہوگئے تو دھرت اسے دیاں کی جھر میں ان کے مربان کیوں کی مربان کے مربان کے مربان کے مربان کے مربان کے مربان کے مرب

پھائی پر لگتے ویکھا ہے وہ کیا چیز ہے؟ حضرت بایزید نے فرما یا سزایس نے بسطام میں آگیااور اس کی اس بسطام میں داخل نہ ہو گاوہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایک مخض کو فریب دینے بسطام میں آگیااور اس کی اس سمیں میں نے اے پھائی پر لٹکادیا۔

کسی نے سوال کیاکہ آپ کے پاس عور توں کا جہاع کیوں رہتا ہا وراس میں کیارا زہ ؟ فرما یا کہ بید ملا تکہ جیں جن کو جیں علمی مسائل سمجھا آہوں ، پھر فرما یا کہ آیک شب اول فلک کے ملا تکہ میرے پاس آ نے اور کئے گئے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کر ناچاہتے ہیں میں نے کما کہ میری زبان میں وہ طاقت نہیں جس سے جین ذکر اللّی کر سکوں لیکن اس کے باوجو درفت رفتہ ساتوں افلاک کے ملا تکہ میرے پاس جمع ہو گئے اور سب نے وہی خواہش فلاہری جو فلک اول کے فرشتوں نے کی تھی ، اور میں نے سب کو پہلے ہی جسیا جواب دیا اور جب نہوں نے یہ چھاکہ ذکر اللی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی ، تو میں نے کماکہ قیامت کو جب سزاو جڑا ختم ہو جائیں گاور میں طواف عرش کر آ ہوا اللہ اللہ کمہ رہا ہوں گا۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب اچانک میرامکان منور ہو گیااور میں نے آواز دے کر کھاکہ اگر اہلیس کی حرکت ہے توجی اپنی بزرگی اور بلند ہمتی کی وجہ سے اس کے فریب میں نہیں آسکتااور اگر مقربین کی جانب سے بید نور ہے تو جھے خدمت کاموقع عطا بھی آکہ میں بھی مرجہ کر امت حاصل کر سکوں۔

آیک شب آپ کو عبادت میں لذت محسوس نمیں ہوئی تو خادم سے فرما یا کہ دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے؟ چنا نچہ انگور کا ایک خوشہ نکا اتو آپ نے فرما یا کہ یہ کسی کو دے دواس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہونے گلی اور ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونے گلی۔

ایک بیودی جو آپ کا پڑوی تھاوہ کہیں سفر میں چلا گیااور افلاس کی وجہ سے اس کی بیوی چراغ تک روش نہیں کر سکتی تھی اور تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات رو قار بتاتھا چنائچہ آپ ہررات اس کے یماں چراغ رکھ آتے اور جس وقت وہ یمودی سفرے واپس آیاتواس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا جس کو سن کر اس نے کہا کہ بیربات کس قدر افسو سناک ہے کہ اٹنا عظیم بزرگ ہمارا پڑوی بواور ہم گمرای میں زندگی گزاریں چنانچہ میاں بیوی آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوگئے۔

منجاب اللہ تھم ملا ہے اور یہ بھی تھم ہے کہ اس بارگاہ بیں آپ کو بیں اپنا شفیع بتالوں۔ یہ س کر انسوں نے بواب و یاک اگر پہلی شفاعت تھیں عاصت بھی عطائی جائے جب بھی مخصور اکر م کی شفاعت کے مقابلہ بیں اس کامرتبہ ایک مشت خاک بھی نہیں ہے اس کے بعد و سر خوان بھیا جس پر انواع واقسام کے الذیذ اور اعلیٰ کھانے بیخ بوئے بھے اور آپ نے مطرت ابر ہیم کے ہمراہ کھانا کھایا لیکن مطرت ابر ہیم کے اللہ میں منیال گزراکہ مطرت بایزید جیسے بیخ و ورال کو ایسے کھانوں سے احراز کرنا چاہنے اور مطرت بایزید کو قلب میں منیال گزراکہ مطرت بایزید جیسے بیخ و ورال کو ایسے کھانوں سے احراز کرنا چاہنے اور مطرت بایزید کو آپ کے مسالہ وروازہ نمو دار ہوا جس کے سامنے بہت برا اور یا تھا تھیں مار رہا تھا اور مطرت بایزید نے ان سے کھا کہ ایس میں عنسل کریں گئیں انسوں نے کھاکہ خدا نے یہ مرتبہ ججھے عطائیس فرمایا۔ یہ جواب س کی جات جی اور لید کرتے ہیں گئی تھان کھانے والا بھی اہل تھوی شیں جو کرتے ہیں والدید کرتے ہیں میکن خوان کھانا کھانے والا بھی اہل تھوی شیں جو سکین تھی اس کے باوجود بھی یہ تصور کرتے ہو کہ عمدہ ولذیذ کھانا کھانے والا بھی اہل تھوی شیس جو سکت ہی اس کی باوجود بھی یہ تصور کرتے ہو کہ عمدہ ولذیذ کھانا کھانے والا بھی اہل تھوی شیس جو سکت میں جو کہ عدہ ولذیذ کھانا کھانے والا بھی اہل تھوی شیس جو سکتا ہے س کر مطرت ابراہیم ہروی بہت نادم ہو کے اور معافی طلب کی۔

آیک مرتبالوگوں نے قبل سے عاجز آگر آپ سے دعلی درخواست کی تو آپ نے مراقبد میں سے سراخماکر فرمایا کہ جاکر پرنالوں کو درست کر لو۔ بارش آنے والی ہے چنانچہ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی اور ایک ون رات مسلسل یانی برستار ہا۔

حوائج ضرور یہ بھی کیڑوں بی میں پوری کر تاریا۔ اور اس کو مطلق خبر نمیں بوئی پھر بوش میں آنے کے بعد جب نماد ھوکر آپ کے سامنے آیاتو آپ نے فرمایا کہ بیات آچھی طرح ذبین نشین کر لوک باہتی کابو جھ گدھے پر نمیں ڈالاجا سکتا۔

اوگوں نے جب آپ ہے یہ سوال کیا کہ آپ کامر شداکون ہے ؟ قربایا کہ ایک ہورہ گورت اس لئے کہ جس ایک مرجہ جگل جس تفاکد ایک بر صیاسریہ آ نار کے ہوئے فی اور جھے ہے کئے گئی کہ یہ آ نامیرے مکان علی ہوتے ہو ای دوران جھے ایک شیر نظر آئی کیا ور بس نے آنااس کی کمریر رکھ کر بر صیاسے کما کہ جاؤیہ تبدارے کہ بہتی دے گا گئین تم یہ بتاتی جاؤکہ شیری بیاکر اوگوں ہے کیا کموں کی ؟ بر صیاف کما کہ بس یہ موں گئی کہ آن بنگل میں میری ملاقات ایک خود تماظام ہے ہوگئی آپ نے نیوچھاکہ جھے خود نماظام کا خطاب کیوں یہ یا ؟ بر صیاف کما کہ بس یہ کو مقاف میں بتا یا اور تم ایک فیم مکلف کی پشت پر اپنا ہو جوالادر ہے ہواور یہ ظلم نمیں وہ چر کیا ہے اور دو سرا عیب تسمارے اندر یہ ہے گہ تم خود اوگوں پر صاحب کر امت ظاہر کر با جاتے ہواور ای کانام خود نمائی ہے جاتی ہو جس نے بر صیائی بات سے ایک تھیدت و عبر سے صاصل کی کہ بیٹ کے لئے ای جیڑوں کے اظام شدیق کے لئے اس جیڑی یہ صاحب کر آبوں اور اس تھیدی کے لئے اس جیڑی یہ صاحب کر امت پر بیل اللہ تعالی کی تقدیق کا طالب ہوں اور اس تھیدی کے لئے اس اس میری یہ صاحب کہ بر کر امت پر بیل اللہ تعالی تھیدین کا طالب ہوں اور اس تھیدین کے لئے اس اس میری یہ صاحب کہ بر کر امت پر بیل اللہ تعالی کی تقدیدین کا طالب ہوں اور اس تھیدین کے لئے اس اس میری یہ صاحب کے بر کر امت پر بیل اللہ تعالی تھیدین کا طالب ہوں اور اس تھیدین کے لئے اس

ون سے ایک تور ظاہر ہو آہے۔ جس پر سبز حروف میں یہ کلمات تحریر ہوتے ہیں۔ ادالہ الداللہ محمد رسول اللہ - اور مجی اللہ، ایرانیم خلیل اللہ، موئ کلیم اللہ، سینی روح اللہ، علیم الصاؤة و السلام جس سے اندازہ ہوجا آہے کہ پانچ شادتیں میری کرامت کی شار ہیں۔

حضرت احمد محضروبید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں جمال خداوندی ہے میں مشرف ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب توہم ہے اپنی ضرور یائی چزیں طلب کرتے ہو لیکن بایزید ہم ہے ہمیں ما نگما ہے، ایک مرتبہ شفیق بلنی اور ابو تراب بخشی حضرت بایزید ہے ملا قات کرنے پہنچ تو آپ نے وسترخوان پر کھانا کہ مرتبہ شفیق بلنی اور ابو تراب بخشی حضرت بایزید ہے فرمایا کہ میں روز ہے ہوں۔ یہ سن کر ان کے ایک مرید نے کماکہ اگر دعوت کے لئے نفل روز و توڑ و یا جائے تو روز و وار کو روز و اور وعوت رونوں کا اجر حاصل ہو جاتا ہے ، لیکن اس کمنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر و یا پھر حضرت بایزید نے فرمایا کہ تم او گوں کو شاید میہ شمیں معلوم کہ سید شخص بارگاہ خداوندی ہے بہت و ور ہے چنا نچہ چند ایام کے بعد ہی ابو تراب کے خوری کے جرم میں گر فاڈر کر کے باتھ کاٹ و بیا گئے۔ جامع مجد کے ایک کونے میں حضرت بایزید نے اپنا حصا کھڑا کر و یا گئی و انہوں ہے ہواتوان پو ٹر ھے کے رکان پر پہنچ کر عصااتھا کر رکھنے کی تکلیف پر معانی چای ۔

منی نے آپ سے حیا کے متعلق دریافت کیاتو آپ نے اپنے موٹرانداز ہیں حیالی تعریف بیان کی کہ وہ مخص پائی بن کر بستا شروع بوگیا یعنی آنسو جاری بوگے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہیں و جار پر پہنچاتو پائی بوٹر نا برا بابوامیر سے استقبال کو بواحل کیکن ہیں نے کہا کہ جھے تیرے اقبال سے شمہ برابر بھی غرور نہیں بوگاور میں اپنی تیس سالدریافت کو تکبر کر کے ہر گز ضائع شمیں کر سکتا، کیوں کہ میں تو کر بیم کا طالب بوں نہ کہ کر امت کا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالی جھے بیویوں کے فرج کی پر شانیوں سے بچائے رکھی ہیں پھر یہ خیال آ یا کہ یہ تو سنت نبوی کے خلاف ہے۔ یہ سوچ کر میں نے دعاشیں کی اور اس ذمہ واری کو ایپ نزویک و بوار ور خورت میں کوئی فرق نہیں رہا۔

مکی امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی اور فراغت نماز کے بعد جب امام نے پو چھاکد آپ کاؤر بعد معاش کیا ہے؟ آپ نے فرما یا کہ پہلے میں اپنی نماز کی قضاکر اوں۔ پھر تجھے جواب دوں گاور جب اس نے کماکہ نماز قضا کیوں کر رہے میں تو فرما یا کہ جو رزق پہنچائے والے ہی ہے واقف نہ ہواس کے پیچھے نماز درست نمیں۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ مجھ ہے ملاقات کرنے والوں میں بعض کور جت حاصل ہوتی ہے اور بعض کو WWW. Maktabah. Org

العند کیوں کہ جو اوگ میری مد ہوشی کے عالم میں ملاقات کرتے ہیں وہ تومیری حالت متاثر ہوکر فیبت کے مرتکب ہوجاتے ہیں اور جو اوگ اس وقت آتے ہیں جب بھی پر حق کا غلب ہو آب توان کور حمت حاصل ہوتی ہے جو فرما یا کہ کاش قیامت جلدی آجائے اکہ میں جہنم کے قریب مقیم ہوجاؤں اور میرے قیام کی وج ہے جہنم مرد پر جائے آکہ اہل جہنم کو میری ذات ہے آرام و سکون حاصل ہو سکے ۔ بعض اوگوں نے آپ ہے بیان کیا کہ حضرت قاتم ہیں ہے ہیں کہ ہوقیامت میں اہل جہنم کی شفاعت نہ کرے وہ میرام یو نسی ۔ آپ نے فرما یا کہ حضر میں جہنم کے درواز ہے گورا اور اہل جہنم کی شفاعت نہ کرے وہ میرام یو نسی ۔ آپ نے فرما یا کہ حضر میں جہنم کے درواز ہے پر کھڑا ہو کر اور اہل جہنم کی جنت میں ہیں ہے ہے کہ خود کو جہنم میں نہ گرا ہو کہ اور اہل جہنم کو جنت میں ہیں ہے خود کو جہنم میں نہ گرا اور کو اور اہل جہنم کو جنت میں ہیں ہے مقبول بنا سکا ہوں ، آپ کو صاحب فعل وہ میں کیا میں ایک سیر ہے راستہ پر کیوں شیس کھنچنچ ؟ فرما یا چو خود ہی مردود ہارگاہ ہوا اس کو میں کیے مقبول بنا سکا ہوں ، آپ مرتب آپ شمار دیکھاتواں ، آپ مرتب آپ نے سرافتاکر دیکھاتواں میں برزگ نے بھی جو کے آئے اور جب آپ نے سرافتاکر دیکھاتواں برزگ نے بوچھاکہ آپ فکر مند کیوں ہیں ، یہ سنتھنی آپ کو ایسادوش آ یا کہ منبرے کر اگر ہے ہوش ہوگا۔ اور جب بوش آ یا تو فرما یا کہ نہ جائے تیری اس میں کیا مصلحت ہے کہ بھی جیسے گمان رکھے والے سائی مصلحت ہے کہ بھی جیسے گمان رکھے والے سائی مصلحت ہے کہ بھی جیسے گمان رکھے والے سائی مصلحت ہے کہ بھی جیسے گمان رکھے والے سائی مصلحت کہ جو جیسے گمان رکھے والے سائی مصلحت کہ جو جیسے گمان رکھے والے سائی مصلحت کہ جو جیسے گمان رکھے والے سائی مصلح میں کہ وہن کر اگر دیا ہوں ۔

ایک مرتبہ خثیت النی ہے آپ ارزہ براندام مجھے کہ کسی مرید نے موال کر ڈالا کہ آپ کی یہ کیاحات ہے ؟ فرمایا کہ جو تین سال ریاضت و نفس کشی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ابھی تیرے فہم ہے بالاتر ہے ۔ جس وقت جنگ روم میں اسلامی افکر پہا ہو گیاتو کسی افکری کے منہ ہے نکلا کہ بایزید اعانت فرمائے چنا نچہ اس وقت ایک آگ نمودار جوئی جس کے خوف ہے کفار کا افکر فرار ہو گیا، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہے کہ

۔ سے بزرگ نے مراقبہ کے بعد سوال کیا کہ اس وقت آپ کماں تنے ؟ فرمایا کہ بارگاہ فعداوندی میں اس وقت انہوں نے کما کہ میں بھی تو وہیں تھا ، لیکن میں نے آپ کو نمیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اور القد تعالی کے مامین ایک تجاب تھا اور میں ذات باری کے بالکل سامنے تھا ہی وجہ ہے آپ بجھے نہ دیکھے سکتے ، پھر فرمایا کہ جو شخص اتباع سنت کے بغیر خود کو صاحب طریقت کتا ہے۔ وہ کاؤب ہے کیوں کہ اتباع شریعت کے بغیر طریقت کا حصول ممکن نمیں۔

ریستان میں نے عرض کیا کہ بچھ ویر کے لئے اگر آپ خلوص قلب کے ساتھ میری جانب متوجہ بوجائیں توجہ پچھ عرض کر وں فرمایا کہ میں تمیں سال سے اللہ تعالی سے خلوص قلب کا طالب بول لیکن آج تک حاصل نہ بور کا لنذا جب میراقلب بی اخلاص وصفا سے خالی ہے تو پھریش تسادی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ لوگ یہ تصورت کریں کہ راہ حق مہر منور کی طرح روشن ہے اس لئے کہ یہ ایک ایساد است ہے کہ میں برسوں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہلاش کر رہابوں مگر نمیں ملتااور جس وقت آپ کو کوئی پریشانی لاحق بوتی توفرہاتے کدا سے اللہ! روٹی توعطاکر وی سالن بھی دے وے ماکد اچھی طرح کھاسکوں لیعنی تیری بی عطاکر وہ پریشانی ہے اور تو بی صبر دینے والا ہے ایک مرتبہ حضرت ابوموسی نے سوال کیا کہ آپ کی راقبی کیسی گزرتی ہیں؟ فرمایا کہ یاوالئی میں جھے سحروشام کا بات بی نمیں چلتا۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ جھے بذر بعد الهام اللہ تعالی نے فرما یا کہ عبادت وخد مت توبہت ہے لیکن اگر توجاری ملاقات کا متمنی ہے توبار گاہ میں وہ شے شفاعت کے لئے بھیج جو جمارے خرانے میں نہ ہو آپ نے موال کیا کہ وہ کون می شے ہے ؟ فرما یا گیا جُمرُوا تھساری اور ذات و غم حاصل کر کیوں کہ جمار اخزانہ ان چیزوں سے خالی ہے اور ان کو حاصل کرنے والے جمار اقرب حاصل کر لیتے ہیں۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جنگل میں میرے اوپر مجت کی بارش ہوئی کہ پوری ذمین ہرف کی طرح نخ ہوتئی اور اس میں گرون تک غرق ہو گیا پھر فرمایا کہ میں نے نماز کے ذراید استفامت اور روزے کے ذراید سوائے بھو کار ہنے کے اور پچھ حاصل نہیں کیا اور ہو پچھ بھی ملاوہ سب فضل خداوندی ہے حاصل ہوا اور اپنی سعی ہے پچھ نہیں ال سکا۔ پھر فرمایا کہ دوعالم کی دولت سے یہ بات بہتر ہے کہ انسان خدا کے فضل ہوا اور اپنی ذاتی سعی ہے بچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ، پھر بھی انسان کو سعی کرنے کا تھم ویا گیا ہے اس لئے سعی بہت ضروری ہے ، لیکن سعی کے بعد جو پچھ حاصل ہوا اس کو محض خدا کا فضل تصور کرنا چاہے۔

جس وقت آپ صفات خداوندی بیان فرماتے توا پی اصلی حالت میں رہتے ، کیکن جب ذات خداوندی کے موضوع پر گفتگو ہوتی توب خودی کے عالم میں ہے کتے رہتے کہ میں سرکے بل آر ہا ہوں ، اللہ مجھ ہے بہت نزدیک ہے ایک مرتبہ کسی مرید نے کما کہ مجھے اس پر چیرت ہوتی ہے کہ جو خدا کو چانے ہوئے بھی عبادت نہیں کر تا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بندے پر چیرت ہوتی ہے۔ جو خدا کو پچھانے کے بعد عبادت کر تاہے لینی میہ چیرت ہے کہ خدا کو بچھان کر چیرت میں کیے رہتا ہے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ جج کیاتو کعبہ کی زیارت کی اور دوسری مرتبہ کعبہ اور صاحب کعبہ دونوں کی زیارت ہے کہ دائی میں صاحب کعبہ دونوں کی زیارت سے مشرف ہوا اور تیسری مرتبہ کچے بھی نظر نہیں آیا کیوں کہ یاد التی میں اضافہ ہوتا چا گیا اور اس کا انداز واس واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نے دروازے پر آواز دی تو آپ نے بچھاکس کی تلاش میں ہوں لیکن آج سے نہیں سال سے اس کی تلاش میں ہوں لیکن آج تک نہیں طلاور جس وقت بیہ واقعہ حضرت ذوالنون کے سامنے بیان کیا گیاتو فرمایا کہ وہ خاصان خداکی طرح خداے بوستہ ہوگئے تھے۔

جب اوگوں نے آ کے مجلم ات کے متعلق سوال کیاتو فرمایا کہ اگر میں اعلیٰ مجلم ات کا ذکر کروں تو مسارے فیم سے بالاتر ہے لیکن معمولی مجلم ہیں ہے کہ ایک دن میں نے اپنے نفس کو عبادت کے لئے آمادہ کرنا چاہاتوں مخرف ہو گیا گئین میں نے بھی اس سزامیں پورے ایک سال تک اس کو پائی سے محروم رکھااور کہا یاتو عبادت کے لئے تیار ہوجاور نہ تھے ای طرح ہیاس سے تزیا آمر ہوں گا۔ آپ اس در جہ مستفرق رہے تھے کہ ایک اواد میں ممال سے آپ کا فاد میں بادواتھ اور جب بھی سامنے آ آ آپ پوچھتے کہ تیم آئیاتا ہے؟ کہ ایک مرتبہ اس نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ فداق کرتے ہیں جب بھی سامنے آ آ آبوں آپ نام پوچھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں خوات کے اس طرح اللہ کانام جاری و ساری ہے کہ اس سے تام کے تام کے سواجھے کسی کانام یاد نہیں رہتا۔

جب اوگوں نے آپ ہے ہو جھاکہ اعلیٰ مراتب آپ کو کیے حاصل ہوئے؟ فرمایاکہ ایک مرتبہ بھین ش چاند فی رات تھی اور میں شہر ہے باہر نکل گیا، وہاں مجھے ایک ایسا ہوربار نظر آیا کہ جس کے مقابلہ میں ساری دنیا بچ معلوم ہونے گلی اس وقت میں نے فدا ہے عوض کیا کہ ایسا ہے نظیر دربار دنیا کی نگاہوں ہے کیوں ہوشیدہ ہے؟ ندا آئی کہ اس دربار میں وہی آ کے ہیں جو اس قابل ہیں کیوں کہ یساں نااہل اوگوں کی رسائی ممکن نہیں اس وقت جھے یہ خیال آیا کہ میں تمام عالم کی شفاعت طلب کروں ناکہ وہ بھی اس دربار کے قابل بن جائیں لیکن اس خیال سے فاموش ہوگیا کہ شفاعت تو حضور آکر م ہی کے لئے مخصوص ہے۔ پھر ندا آئی کہ تو نے تمارے حبیب کا پاس اوب کیا اس کے معلوضے میں ہم تجھ کو وہ مرتبہ عطاکرتے ہیں باکہ تا صرفتی اوا م سلطان العارفین بابزیر تمام محلوق کی زبان پر رہ اور جس وقت یہ واقعہ حضرت ابو نفر تشیر ک کے سامنے سلطان العارفین بابزیر تمام محلوق کی زبان پر رہ اور جس وقت یہ واقعہ حضرت ابو نفر تشیر ک کے سامنے ساطان کیا گیا تو فرمایا کہ در حقیقت وہ آہے تی ممتاز زبانہ ہیں اور جھتے مراتب ان کو عطاموتے وہ سب ان کی

آپ عشاء کی چار رکھت بڑھ کر سلام پھیرتے ہوئے فرماتے کہ یہ نماز قاتل قبول نہیں، یہ کسر کر پھر چار رکھت نماز اوا کرتے اور پھر یمی فرماتے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں جن کد اس طرح رات فتم ہو جاتی اور صبح کوانلہ تعالی سے عرض کرتے کہ بیں نے تیری بارگاہ کے لائق نماز کی بہت سعی کی لیکن محروم رہا۔ کیوں کہ جیسامیں خود ہوں و کی ہی میری نماز ہے لندا بھے اپنے ہے نماز بندوں بیں شار کر لے۔

ایک مخف آپ ہے میں کے معمولات و کھنے کے فہر گیاتواس نے دیکھاکہ آپ نے اللہ کی ایک خرب لگائی اور اتنی زور سے زمین پر گرے کہ سر میں شدید چوٹ آگئی اور لوگوں کے سوال پر بتایا کہ جب میں عرش خداو ندی کے نزویک پہنچااور وریافت کیا کہ اللہ کمال ہے ؟ جواب طاکہ اس کواہل زمین کے شکستہ قلوب میں خلاش کر وکیوں کہ اہل آسان بھی اس کووجیں خلاش کیا کرتے ہیں اور جس وقت میں مقام قرب میں واخل ہو گیاتوسوال کیا گیا کہ کیاچاہے ہو، میں نے عرض کیا کہ جو پھے ہووہی دے و بیجے علم ہوا کہ جاری دائی قربت کے لئے خود کو فناکر دواور میں نے اس کو منظور کر لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ فیض و ہر کت کے حصول کے بغیر میں بسال سے نہیں ٹل سکتا۔ پھر سوال ہوا اور کیا چاہجے ہو؟ میں نے پوری مخلوق کی مغفرت طلب کی۔ عظم ہوا کہ غور سے دیکھا سوہر مخلوق کے ہمراہ ایک شفیح موجود تھا لیکن اللہ کی سب نے ناموش دینے کے بعد عرض کیا کہ المیس پر بھی رحم فرماد ہے ، جو اب طاکہ وہ آگ ہے اور آگ کے لئے آگ ہی مناسب ہے لیکن تم آگ ہے بچنی کو شش کرتے رہو اس کے بعد اللہ ہو آگ ہے اور آگ کے لئے آگ ہی مناسب ہے لیکن تم آگ ہے بچنی کو شش کرتے رہو اس کے بعد اللہ ہو گھے مل جائے۔

سیح اتباع: جولوگ آپ دعا کے لئے عرض کرتے تو آپ خدا ہے کہتے کہ مخلوق مجھے واسط بناکر تجھ ہے مانگ رہی ہے اور توان کی طلب ہے بھی بخو بی واقف ہے اس طرح کئے ہے لوگوں کی مراویں پر آتمیں ایک مرتبہ کمیں تشریف لے جارہے تھے کہ ایک ارادت مند آپ کے نقش پار قدم رکھ کرچلتے ہوئے کئے گئے کہ مرشد کے نقش پرچلناس کو کتے ہیں۔ پھرای مرید نے استدعائی کہ جھے اپنی پوسٹین کا ایک نکواعزایت فرماویں ماکہ مجھے بھی پر کت حاصل ہو تکے۔ آپ نے فرما یا کہ کہاس وقت تک میری کھال بھی سود مند نہیں جب تک مجھے جساعم لند ہو۔

نظر کرم: آپ نے کسی دیوائے کو پہ کتے ہوئے ساکدا اللہ! میری جانب نظر فرما، آپ نے پوچھاکد تونے اللے کون سے اعمال نیک کے ہیں جواس کی نظر بھی پر پڑ جائے، اس نے جواب دیا کہ اس کی نظر بھی پر پڑ جائے گی تواعمال خود بخود او حقیقت کے جائے گی تواعمال خود بخود تا تو خوش تھیب موضوع پر آپ کھو فرمار ہے تھے توا ہے ہونٹ چانے جاتے اور کتے جاتے ہیں کہ بھی ہے ذاکد خوش تھیب کوئی نہیں کہ بھی خود ہی ہے بھی ہوں اور سے خوار بھی۔

ار شادات؛ آپ فرمایا کرتے کہ سترزنار کھولئے کے باوجود بھی ایک زنار میری کر میں باتی رہ گیااور جب کسی طرح نہ کھل سکاتو ہیں نے قداے عرض کیا کہ اس کو کس طرح کھوالا جائے۔ ندا آئی کہ یہ تسارے بس کی بات نہیں جب تک ہم نہ چاہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری انتقاف کو ششوں کے باوجود بھی در حق نہ کھل کا اور جب کھلاتو مصائب کے ذریعہ کھلا، اور ہر طرح ہے میں نے اس کی راہ پر چلنے کی سعی کی لیکن سب ہے سود علیت ہوئیں اور جب تعلی کا ڈریعہ چاتو منزل تک پہنچ گیا۔ فرمایا کہ میں نے کھل تمیں سال اللہ تعالیٰ علی ضروریات کے مطابق طلب کیا گین اس کی راہ میں گھنزن ہوتے ہی سب کچے بھول گیا اور بیہ تمنا کرنے تھا کہ جانگا کے باللہ تومیرا ہو جااور جو تھری مرضی ہو وہا کر۔ فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا کہ تھے

تک رسانی کی کیاصورت ہو؟ فرمایا گیا ہے نفس کو تین طلاقیں دے دے۔ فرمایا کہ اگر محضر میں جھے دیداد
خداوندی ہے بحروم کر دیا گیاتواس قدر کریے کروں گا کہ اہل جنم بھی اپنی تکلیف کو بھول جائیں۔ فرمایا کہ
اگر پوری دنیاتی سلطنت بھی جھے کو دے دی جائے جب بھی بیرا پنی اس آہ کو افضل تصور کروں گاجو ہیں نے
اگر پوری دنیاتی سلطنت بھی جھے کو دے دی جائے جب بھی بیرا پنی اس آہ کو افضل تصور کروں گاجو ہیں نے
اگر پوری دنیاتی ہے فرمایا کہ گزشتہ بزرگ معمولی ہی چیزوں پر بی خداے راضی ہوئے گئین بیس نے راضی
ہونے کے بجائے فوداس پر قربان کر دیا ہے اور جھے وہ اوصاف حاصل ہوئے کہ اگر ان بیس ایک دانہ
کے برابر بھی سامنے آ جائے تو نظام عالم بر ہم ہو جائے۔ فرمایا کہ خدانے اپنی خوشی ہے اپنے دیدارے
مشرف فرمایا اس لئے کہ بیس بقدہ ہونے کی حیثیت ہے کس طرح اس کے دیداری تمناکر سکاہوں۔ فرمایا کہ
چاہیں سال بیس نے مخلوق کو تھیوت کرتے ہیں گزارے لیکن سب ہے سود جاہت ہوا اور جب رضائے
خداوندی ہوئی تو میری تھیوت کے بغیری لوگ سید ھے راستہ پر آگئے فرمایا کہ بہت سے تجابات ہے گزد کر
جب میں نے فور کیا تو فود کو مقام حزب البحرین پایا ، یعنی ذات باری میں گم ہو گیا جمال تک کی دو سرے کی
رسانی ممکن نہیں

فرمایا کہ تمیں سال تک تواللہ تعالی میرا آ کینہ بالرہائین اب میں خود آ کینہ بن گیاہوں اس لئے کہ میں نے اس کی یاد میں خود کو بھی اس طرح فراموش کر دیا کہ اب اللہ تعالی میری زبان بن چکا ہے بینی میری زبان سے نگلئے والے کلمات کو یا زبان خداوندی سے اداہو تے ہیں اور میرا وجود در میان سے ختم ہو جا آ ہے۔ فرمایا کہ بجھے خداکی بارگاہ ایک رات میں تک اپنے قلب کی جبھو کر آرہا اللہ نے بھے کو وہ مقام عطاکیا کہ کل کائنات کو اپنی انگلیوں کے در میان دیا تا ہوں فرمایا کہ اللہ اللہ نے بھے کو وہ مقام عطاکیا کہ کل کائنات کو اپنی انگلیوں کے در میان دیا تا ہوں فرمایا عارف کا اللہ نے بھے کو وہ مقام عطاکیا کہ کل کائنات کو اپنی انگلیوں کے در میان دیا تا ہوں فرمایا عارف کا اور می صبر بھی کر لوں جب بھی اس کی مجب کا حق اور اس میں ہو آاور اللہ تعالی بچھے کو جہتم میں جھونک دے اور می صبر بھی اس کی رحمت کے مقابلہ میں قلیل ہے قربایا کہ اگر اللہ تعالی بچھے کو جہتم میں جھونک دے اور می صبر بھی اس کی رحمت کے مقابلہ میں قلیل ہے قربایا کہ عارف کال وہی ہے جو آتش محبت میں جات ہو فربایا کہ جو تا ہو ہی دیمن اللہ ہو کہ کی اس کی رحمت کے مقابلہ میں قلیل ہے قربایا کہ عارف کال وہی ہے جو آتش محبت میں جات میں خوا اس کے بھی اور کی بین ہو تا اور بھی ہیں جو دیوار الذی کے مقابلہ میں جندے کو بھی ایک میں ہی جو جو خواہشات کو ترک کر کے خدا کی بندیدگی کو طوظ رکھے بعض لوگوں نے بو چھا کہ کیا اللہ تعالی وہی ہو جو خواہشات کو ترک کر کے خدا کی بندیدگی کو طوظ رکھے بعض لوگوں نے بو چھا کہ کیا اللہ تعالی جو خواہشات کو ترک کر کے خدا کی بندیدگی کو طوظ رکھے بعض لوگوں نے بو چھا کہ کیا اللہ تعالی وہ تعین جی خواہشات کو ترک کر کے خدا کی بندیدگی کو طوظ رکھے بعض لوگوں نے بوچھا کہ کیا اللہ تعالی ہو تھی ہو اعلی مرضی ہی ہو داخل کر اس کی جو تی کیا خواہش فرمایا۔ کہ ایک دائے معرفت میں بندوں کو اپنی مرضی میں ہو داخل کر کے خدا کی بندوں کو اپنی مرضی ہی ہو داخل کر کے دو تا کی دو تر ہو گیا کہ دو تا کی کیا خواہش فرمایا۔ کہ ایک دائے معرفت میں بندوں کو اپنی مرضی ہی ہو دو تو ایک کی دو تر میں دو تا کی بندوں کی دو تر کی کی دو تر ہو کی دو تر کی کی کی دو تر کی کی دو تر کی کی دو

جولذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں کمال فرما یا کہ خدائی یاد میں فتا ہو جاناز ندہ جادید ہو جانا ہے۔ فرما یا کہ زاہدو صالح کوایی ہواکی طرح تصور کر وجو تسارے اور چل رہی ہے۔ فرمایا کد زیبائش جنت کو خدارس لوگوں ہی ے ہے لین وہ اس کوایک بار تصور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ونیالل ونیا کے لئے غرور ہی غرور، اور آخرے الل آخرت کے لئے سرور بی سرور۔ اور جب خداوندی عارفین کے لئے نور بی نور ہے اور عارف کی ریاضت سے ب كدوه اين نفس كالكرال رب اور عارف كى شناخت يدب كدجو خوشى كے ساتھ مخلوق سے كناره كش رے۔ فرمایا کہ خدا کاطالب آخرت کی جانب بھی متوجہ شیں ہو آاور خداے محبت کرنے والاانی محبت کی بناء پر خدای کی طرح یک بوجاتا ہے۔ قرمایا کہ محشر میں اہل جنت کے سامنے کچھے صور تیں چیش کی جائیں گی اور جو کسی صورت کواپنا لے گاوہ دیدار النی سے محروم ہو جائے گا۔ یکی مناسب ہے کہ بندہ خود کہ بچ بھے ہوئے بھی اپنے علم وعمل کی زیادتی پر نازاں نہ ہو، کیوں کہ جس وقت بندہ خود کو پیج تصور نہ کرے واصل الی الله نسي موسكا، كيول كه غداكي صفت كالى وقت مظاهره موسكا ع جب بيد مقام اس كو عاصل موجائ -فرماياكه علم وخراي فروس سيحواور سنوجو علم سے معلوم تك اور خبر سے مخبرتك رسائى حاصل كرچكا بواور جواعزاز ونیاوی کے لئے علم حاصل کرے اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو۔ اس لئے کداس کاعلم خوداس كے لئے سود مند نبيں۔ فرما ياك فداشناس فداكو ضرور دوست ركھتا ہے كيوں كد محبت كے بغير معرفت ب معنى - فرماياك يدايك كليب كرجب تك عرى الح بت رج بي اس وقت تك ان مي شور موتاب اورجب دریاے ال جاتے ہیں قرائم شورختم ہوجاتا ہے ، پھر فرمایا کہ خدا کے کھے بندے ایے بھی ہیں کداگر ایک لھ کے لئے بھی بھوب مو جائیں قریرسش رک کر دیں، لینی بھوب موجانے سے وہ قطعاً تاہود ہوجاتے ہیں اور نابو د ہونے کے بعد عبادت شیں کر سکتے۔

فرمایا کہ عارف وہ ہے جو ملک و دولت معیوب تصور کر تا ہولیکن اس کی عبادت کاصلہ سوائے خدا کے کمی کو معلوم نمیں۔ فرمایا کہ خدا دوست لوگوں کی نظر میں جنت بھی کوئی حقیقت نمیں رکھتی گواہل محبت بجر میں جنت ہی کوئی حقیقت نمیں رکھتی گواہل محبت بجر میں جنت ہی مطلوب کے طالب رہتے ہیں جس طرح عاشق کو عشق کے اور طالب کو مطلوب کے سوااور پچھ طلب کر عامنا سب نمیں۔ فرمایا کہ خدا نے جن کے قلوب کو ہار محبت اٹھانے کے قابل تصور نمیں کیاان کو عبادت کی طرف لگاد یا کیوں کہ محرفت اللی کابار سوائے عبادت عارف کے اور کوئی ہر داشت نمیں کر سکتا اور اگر مخلوق اپنی ہستی کو پہچان کے تو خدائی معرفت خود بخود ماصل ہو جاتی ہے بھر فرمایا کہ بندے کو ایساد قت ضرور فکالنا چاہئے جس میں اپنے مالک کے سوائسی ہونے نظر ند الحقے ، پھر فرمایا کہ اللہ کے بوائسی ورم آفاز ہاتا ہے اول دریائی طرح سخاوت، پر نظر ند الحقے ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو تین پیزس عطافر ہاتا ہے اول دریائی طرح سخاوت، دوم آفاز ہی طرح روشتی، سوم زیمن کی عاجزی فرمایا۔ کہ علوم ہیں آیک ایساعلم بھی ہے جس سے عالم دوم آفاز ہی طرح روشتی، سوم زیمن کی عاجزی فرمایا۔ کہ علوم ہیں آیک ایساعلم بھی ہے جس سے عالم دوم آفاز ہی طرح روشتی، سوم زیمن کی عاجزی فرمایا۔ کہ علوم ہیں آیک ایساعلم بھی ہے جس سے عالم دوم آفاز ہی طرح روشتی، سوم زیمن کی عاجزی فرمایا۔ کہ علوم ہیں آیک ایساعلم بھی ہے جس سے عالم دوم آفاز ہی خود کی طرح روشتی، سوم زیمن کی عاجزی فرمایا۔ کہ علوم ہیں آیک ایساعلم بھی ہے جس سے عالم

واقف شین اور زہر شی ایک ایساز ہر ہے جی کو زاہد بھی شین جانے اور اللہ تعالیٰ جی کو مقولت عطاقر ا آب اس پر آیک ایساقر عون مقرر کر ویتا ہے جو بحد وقت اذبت پہنچا آر ہے قربا یا کہ انتظاواور آ واز و ترکت ب پردے کے باہری چزیں ہیں لیکن پردے میں سوا ہیں ہیں ورعب اور خوش کے پچے بھی نہیں۔ اور بندے کو جی وقت تک قرب النی حاصل نہیں ہو آای وقت تک باتیں بنا آ ہے لیکن جب حضوری حاصل ہوتی ہو تھے مستد طاری ہو جا آب ۔ قربا یا کہ عارف وہ ہے جی کی نظر میں ہر النی اچھائی میں تبدیل ہو جائے اور خداشتا ی مستد طاری ہو جا آب اور نا فداشتا سے لئے جنم عذاب ہے لیکن خداشتا سی کی اور خوا شاک و خداشتا سی جو آوگ ایسان سے خوالی ہو کر پلٹ جاتے ہیں۔ قربا یا کہ انسانی خواہشات چھوڑ دینا ور حقیقت واصل الی اللہ ہو جانا ہے اور جو واصل الی اللہ ہو جانا ہے گلوق اسی فرباتہروار ہو جاتی ہو قربا کہ خطرت موسیٰ و غیری سے خدا رسیدہ بھی ہیں جو تحت موسیٰ و غیری سے نے کر اعلیٰ علیتین تک چھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی حضور اکر م سی کی امت میں شور سی کی دعائی آب کی امت میں شور سی کے بیا کہ امت میں میں ہوئی ہیں ہو گائی کہ امت میں خوالے کی دعائی الیا کہ آب کی امت میں خوالے کی دعائی کی دعائی کی دعائی کی دعائی کی دیا گیا کہ اس کے تبضہ قدرت سے کوئی شے خارج نہیں جو با کے کہ اس کی خود کر کہ بر کی افتاد کی سے خوالے کہ و خوص خود کہ بر کی مقود کر بی ایس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے خارج نہیں خوالے کہ و خوص خود کہ بر کی امت میں ایس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے خارج نہیں کر آاس کا شار کی بھی جو کوئی ہی خوری نفوس میں شار نہیں کر آاس کا شار کی بھی جو اور کے بھی جو خوص خود کہ بر ترین نفوس میں شار نہیں کر آاس کا شار کی بھی جو اس میں ہوا۔

خووشناسی . فرمایا کہ خود کواپنے مرتبہ کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہئے یا جس قدر خود کو ظاہر کر تا ہے وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہئے ، فرمایا کہ عشاق کے لئے شوق الیمی راجدہانی ہے جس میں تخت فراق بچھا ہوا ہے ، شمشیر بجر رکھی ہوئی ہے اور وصل بجر کے آغوش میں ہے اور شمشیر بجر سے ہروقت ہزار دل سر کائے جارہے ہیں لیکن سات ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی شاخ وصال کوکوئی بھی ہاتھ نہ لگاسکا۔

بھوک بفرمایا کہ بھوک ایک ایسااہر ہے جس ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جوازروئے تکبر اشاروں کنابوں میں گفتگو کر تا ہے وہ خدا ہے دور ہے اور جو گلوق کی اذبت رسانی کو پر داشت کر تا ہے اور محلوق ہے خندہ پیشانی ہے بیش آتا ہے وہ خدا ہے بہت نز دیک ہے۔

ؤکر اللی ۔ فرمایا کہ خداکی یاد کامفیوم اپ نفس کو فراموش کر دینا ہے اور جو شخص خدا کو خدا کے ذرایعہ شاخت کر آئے وہ زندہ جاوید ہوجاآ ہے لیکن جواپ نفس کے ذریعہ خداکو پچانت کی سعی کر آئے وہ فائی ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف اس شع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہرسمت اپنانور پھیلاتی رہتی ہے اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیااس کو آریجی کا خطرہ نہیں رہتا۔ فرمایا کہ دو خصلتیں مخلوق کی تباقی کا باعث بختی ہیں اول کسی بھی کلوق کا حرّام نہ کرنا، دوم خالق کے احسان کو تھکر اوبتا۔

الھیجت ، آپ کے ایک ارات مند نے سفر بھی جانے قبل تھیجت کرنے درخواست کی ہو آپ نے قربایا

کہ اگر جہیں کسی بری عاوت ہے واسط پر جائے تواس کو آپھی عادت بھی تبدیل کرئے کی سعی کر نااور جب
جہیں کوئی کچھ دیتا جائے ہو پہلے خدا کا شکر اواکر نابعد بھی دینے والے کا، کیوں کہ اللہ بی نے اس کو تم پر

مربان کیا ہے اور جب ابتاء بھی پھنس جاؤ تو بھڑے کام لینا کیوں کہ مبری تم بھی طاقت شیں ہے۔

موالات ، جب آپ سے زہری تعریف پوچھی گئی تو فرایا کہ زہری کوئی قدر وقیت نہیں اور بھی نے صرف تمن

یوم زہد کے عالم بھی گزارے ہیں، ایک دن ازل بھی اور دو سرا دن آخرت بھی اور تیسرا دن وہ ہے جو ان

دونوں دنوں سے علیجہ ہے ، پھر تما آئی کہ اے بایزید! تیری قوت سے باہر ہے کہ تو ہمیں پر داشت کر سکے

میں نے عرض کیا کہ میری بھی ہی خواہش ہے ، نوا آئی کہ تیری خواہش پوری ہوگئی۔ فربایا کہ بھی اپنی موجودہ

مات پر خوش رہوں گا۔

مات پر خوش رہوں گا۔

قرب اللي : پر او گوں نے سوال کیا کہ انسان کو مرتبہ کمال کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ فرما یا کہ جب مخلوق ہے کنارہ کش ہوکر اپنے عیوب پر نظر پڑنے گئے، تواس وقت قرب اللی بھی حاصل ہوتا ہے بھر سوال کیا گیا کہ ہمیں توزیرو عبادت کی تلقین فرماتے ہیں لیکن خو واس جانب راخب نمیں آپ نے بجواب و یا کہ اللہ نے ذہو عبادت کو بھے سے سلب کر گیا۔ پھر کسی نے ہو چھا کہ خدا تنگ رسائی کس طرح ممکن ہے فرما یا کہ نہ تو و نیا کی جانب نظر اٹھاؤند اس کی ہاتی سنو، اور اٹل و نیا ہے خو و بھی بات کر ناچھوڑ دو۔ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے کلام ہے بھڑ کی بزرگ کا کلام نہیں و کھا۔ آپ نے فرما یا کہ دو سروں کے کلام بیں النہاس ہوتا ہے اور میں بغیر تبلیس کے گفتگو کرتا ہوں کیوں کہ دو سرے لوگ تو ہم کہتے ہیں اور میں تو تی تو کہتا

کی نے آپ فیجت کر نے استدعاء کی تو فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھواور بیتاؤ کہ اس کا خالق کون ہے؟ اس نے کما کہ خدائے تخلیق فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ بس اس نے ڈرتے رہو، کیوں کہ وہ تہمارے ہر حال ہے باخر ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ طالب بندے سنرو سیادت سے کیوں خوش نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ جب مقصود اپنی جگہ قائم ہے تو پھراس کو سنرو سیادت میں خلاش کرنا ممکن نہیں، پھر کسی نے موال کیا کہ بحب بندوں کی صحبت میں رہنا چاہئے؟ فرمایا کہ بچو تماری عیادت کرے جو تماری خطامعاف کر تا مراد حق بندوں کی صحبت میں رہنا چاہئے۔ پوچھا گیا کہ بچو تا گیا کہ آپ دات میں نماز کیوں نہیں پڑھے، فرمایا کہ بچھے عالم موات کے چکر لگانے ہی ہے فرصت نہیں ملتی اس کے علاوہ لوگوں کی اعانت کر آر بتنا ہوں، سوال ہوا کہ موات کہ کے اس کے علاوہ لوگوں کی اعانت کر آر بتنا ہوں، سوال ہوا کہ

عارف كون ب ؟ قربا يا كه جو دنيا بيس ره كر بهي تم به دور بھا كتا ہے اور خواب بيس ند تو خدا كے سوائمى كو و كھے اور ند كسى پر اپنا راز ظاہر كرے۔ پوچھا گيا كه امر بالمعروف اور ننى عن المنكر كى بھى وضاحت فرماد يجئ فرما يا كه دنيا كوچھوڑ وو تاكه ان دونوں چيزوں كا قصد بى باتى نه رہے۔ فرما يا كه بحر معرفت بيس غرق بوكر امر بالمعروف كى شاخت بوتى ہا اور بنده نفس و مخلوق كى اعانت كے بغير بى قرب اللى حاصل كرليتا ہے ، كسى نے پوچھا كه آپ كويه مراتب كيے حاصل بوئ ؟ فرما يا كه بيس نے وسائل دنياوى كو ذنيج رفتاعت بيس جو كركہ اور صدق كے صندوق بيس بند كر كے بايوسيوں كے دريا بيس غرق كر ديا، سوال كيا كيا كه آپ كى عمر كتنى ہے ؟ فرما يا كہ چل سوسال سے قبل سوسال كيا كيا كہ آپ كى عمر كتنى ہے ؟ فرما يا كہ چل رسال ، اس لئے كہ بيس صرف چار سال سے خدا كا مشاہدہ كر دیا ، بول اس سے قبل سوسال محصق قبل و قال بيس گرز رکھے ، جن كو عمر بيس شار شيس كيا جاسكا۔

عوت عضرت احد تعزويات آپ كاكدائجي تك يح كومقام نمايت تك رسائي حاصل نيس بوكي، آب نے فرمایا کہ تم عزے کا انتاطاصل کر نے گارش ہواوروہ باری تعالی صفت بجس کو تھوق حاصل كرى نسي كر على \_ بحراوكوں نے يو چھاكە نمازى مج تعريف كياب، فرماياكد جس كے ذريعه خدا ساقات ہو تھے، لیکن اس سے ملاقات بہت وشوار ہے۔ سوال کیا گیاکہ آپ بھو کے رہنے کی تعریف کیوں کرتے مِين. فرماياك أكر فرعون فاقد تشي كريّاتة "مين تهدارب بون" كهد كر خدائي كادعويدار ند بويّا- فرماياك مغروراس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو کمتر تصور کرے اور مغرور کو بھی معرفت حاصل نہیں ہو علی، پجر کی نے وض کیاکہ آپ کا پانی کے اور چانابت بوی کرامت ہے۔ فرمایاکداس میں کوئی کرامت نمیں کوئلہ لكؤى كے چھوٹے چھوٹے كاؤے بھى يانى يربتے رجے بيں۔ لوگوں نے كماكد آپ بوائي يرواز كر كے مك معظمہ صرف ایک شب میں پہنے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ رہ بھی کوئی کر امت نہیں کیوں کہ معمولی پر ندے بھی ہوا میں برواز کرتے ہیں اور جادوگر لوگ توالک شب میں تمام دنیائی سرکر لیتے ہیں۔ لوگوں نے مجلب ك متعلق خوركياتوفراياك يس في سوسال كى كوشد الشينى ك بعد مجى خود كوايك غارش رب والى عورت كى طرح پایااور جس وقت میں نے ونیاکو خیریاد کسد و یا خدائے تعالی سے ال کیااور خداے کماکہ میرا تیرے سوا كوئى سيس اور جب تك توميرا ب سب كه ميرا ب اورجب الله في مير صدق كامشاده كراياتومير نفس کے عیوب دور فرماد یے۔ فرمایاک محلوق فیجموعی طور پر بعثناغداکو یاد کیاب میں نے تعایاد کیاجس کی وجدے خداتے بھی جھے کو یاد کیااور اپنی معرفت ، جھے کو حیات نوعطاکر دی۔ فرمایا کہ جس کواطاعت خداوندی کی خلعت سے نواز اگیاوہ اس شلعت پر فریفتہ ہو کررہ گیالیکن میں نے خدا سے سوائے خدا کے پچھے

فرمایا کہ مجھے جب یہ خیال آیاکہ یں خداکو دوست رکھتا ہوں تو غور کرنے کے بعد معلوم ہواکہ میں اس کو WWW Maktabah OVO

دوست نہیں رکھتا بلکہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرے لوگوں نے تومردوں سے علم حاصل کیا لین میں نے ایسی زندہ ستی سے علم سیماکہ جس کوموت ہی شیں ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے نفس کواللہ کی جانب راغب كرنا علااوروه راغب نه بواتو مين اس كو بھي چھوڑ كر خداكي حضوري ميں پہنچ عميا۔ فرما ياكه جب مجھے آسان کی سر کرائی میں اور عالم ملکوت میرے مشاہدے میں آگیا، تو مجھے وہاں سے رضاو محبت حاصل ہوگئے۔ فرمایا کہ جھے یہ مرتبداس لئے حاصل ہوا کہ جس عصو کورجوع الی اللہ نہ پایاس سے کنارہ کش ہو کر دوسرے عضوے کام تكالد فرما ياكد خداشاى كے بعد ميس نے خداكوائے لئے كافى سجھ ليا۔ فرما ياكد بست عرصہ سے نماز میں مجھے خیال آتا ہے کہ میراقلب مشرک ہے اور اس کو زنار کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عورتنی جھے اس لئے افضل ہیں کہ وہ ماہواری کے بعد معسل کر کے پاک صاف ہو جاتی ہیں کین جھے تمام مرطنل كرتے بيت كئي مكر پاك حاصل ند ہو سكى فرما ياكد اگر پورى زندگى بين ججھ سے ايك نيك كام بحى ہوجا تا تو میں خوفردہ نہ رہتا۔ فرمایا کہ اگر روز محشر میں بیہ سوال کیاجائے کہ تونے قلال کام کیوں کیاتو میں اس کو بھتر تصور كرتابوں كريد يو چھاجا كے كرتونے فلال كام كول ندكيا۔ فرما ياكد الله مخلوق كے بھيرول سے خوب واقف باور ہر بھیدی جانب نظر وال کر فرما آ ہے کہ میں اس کوائی محبت سے خالی پا آموں لیکن بایز ید کے بھید کواپٹی محبت میں غرق دیکھتاہوں۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خداکی توحیدے زیادہ کاطلب گار ہوں، لیکن بیداری کے بعد میں نے عرض کیا کہ مجھے تیری توحیدے بڑھ کر پچھے شیں جائے۔ قرمایا کہ اللہ تعالی نے سوال کیا کہ کیا خواہش رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیاجو میرے لائق ہو۔ فرمایا کیا کہ خود کو چھوڑ کر علے آؤ۔ فرمایا کہ اوگ مجھے اپنے جیسا خیال کرتے ہیں طالانکہ عالم غیب بی میرے اوصاف کامشاہدہ كرلين تومرجائي كيون كهين ايك اي سندرى طرح اول جس كى كرائى ك ندابتدا بندانتا-

ب چزیں موجود ہیں۔ حضرت بایز پد بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کے معراج کی کیفیت آپ زہاتے ہیں کہ جس وقت بھے تمام موجودات سے بنیاذ کر کے خدانے اپ نورے مؤر فرمایا

اور تمام اسرار ورموزے آگائی عطائی تویس نے چشم یقین کے ساتھ خداتعالی کامشلیدہ کیااور جھے معلوم ہوا كد ميرا نور اس كے نور كے سامنے تاريك ب، اور ميرى عظمت اس كى برترى كے سامنے قطعا ب حقیقت بے کیونکہ وہ مصفاتھااور میرے وجود یس کثافت تھی اور جب میں نے اپنے نوروعظمت کے اندراس ك نوروعظمت كومحسوس كياتوبيا اندازه موكياك ميرى تمام عبادت ورياضت يساس كاعكم نافذ بادرجب على فاس ك وجدي تحقى وقرايا كياكد جب تك بم كام كرف وقت عطائيس كرت اس وقت تك و يحد بعي میں کر سکتا کیوں کہ فاعل حقیق توہم ہیں اور اعادے علی ادادے سے تمام چڑیں ظبور پذیر ہوتی ہیں اور جب خدانے میری ستی کو فناکر کے بقا کامقام عطاکیاتوائی خودی کامی نے بے جلبانہ مشاہدہ کیا۔ کو یامی نے اللہ كوالله كة دايد ويكهااوراس كى حقيقت بيس عم موكر كو نكا، بهره اور جالل بن كيااور نفس كى بريريت كو در میان ے فاکر کے لیک عرصدوبال قیام کیا، پھر خدا نے بھے کوعلوم اول سے آگاہ فرماکر زبان کواسے کرم ے کو یائی اور آ تھوں کو اپنے نورے نور عطاکیاجس کے ذرایعہ یں نے برشے میں ای کی ذات کو جلوہ گر پایااوراس کے علم عاصل کیا۔ چرفرمایا گیاکہ میراوجود سب کے ساتھ بھی ہواور سب عبدابھی اور مجھے باوسائل کے تمام وسائل حاصل ہیں۔ جس نے عرض کیا کہ چھے ان چیزوں سے کوئی ولچی شیں۔ مجھے تیرے وجود کے بغیر اپناوجو دمجی ناپندہ بلکہ تیرے وجود کالبینوجود کے بغیر بھی تیام چاہتا ہوں۔ فرمایا كم شريعت كوچموز كر مداحتدال سے فكل جاناك تيرى كوشش مارے لئے پينديده مور يس نے عرض كياك میری تمناتوی ہاور جھے یہ بھی علم ہے کہ میری ذات نقص وعیب سے پاک ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ بھید مجھے كي معلوم بوا بي نع عرض كياكه مير علم كاسب لو بخولي جانا بي كيول كد لوى جيب و جاب ب , يمر اس نے اپنی رضا سے بچھے مخاطب فرماکر شرف عطاکیااور اپنی خوش نودی پر مرتصدیق ثبت کر دی اور قلب کی ناری اور انس کی کثافت کو دور کر دیاس وقت می نے محسوس کیا کہ میری حیات کا تعلق ذات خداوندی ے ہاور میں اس کے فضل و کرم ے ملوس ہوں۔ پوچھا کیااور کیا چاہتا ہے میں نے عرض کیا کو قرب ے ذائد علیم و کر يم إس لئے تھے كوى تھے ے طلب كر تابوں صرف اپناقرب عطاكر كماسوات نجات عطاكروك الى طرح ك كلام كي بعد محص آج كرامت عطاكرت بوع قرما ياكياك توفي حق كود كي لياور پالیٹ نے م ش کیاکہ یں نے حق کو حق کے قواس سے پایاور دیکھا۔ پھر میری جدو ناکے صلہ یں ایے پ عطا كے محتے جن كے ذريعه ميدان عزت ميں پرواز كرتے ہوئ ميں قدرت كے منابع كامشابدہ كيا۔ خدا نے اپنی قوت وزینت سے چھے قوت وزینت بخشی اور آج کر امت سربرر کھ کر در توحید کھول دیا اور فرمایا کہ اب تیری رضاحاری رضاموگی اور تیرا کام کافتوں سے پاک ہو گاور تیرا بمارے اوصاف سے وابت ہونے كاكى كوظم بھىند ہوسكے گا۔ اس كے بعد مجھے از سرنوز ندكى عطائى كئى اور تعمل آزمائش كے بعد دريافت كيا كيا

كد ملك كل كاب عم كل كاب اور صاحب افتيار كون ب ؟ ين في كماكد تير عد واكى ين يد اوصاف میں ہو سکتے، پھر جس وقت جھے نظر قرے دیکھا گیاتو میری بھی فاہو گئ اور یں نے صرو سکون کا پیراہن ین لیاجی کی بناء پر جھے یہ مراتب تفویض کے گئے کہ میرے قلب آریک میں سرتوں کالیک ایسادر یچہ کھولا میااور لسان توحید عطاکر کے میرے قلب کواہے نورے منور کر دیااور اپنی صنعتوں سے آتھوں کو خیرہ بنادیا اور اب میں اس کی اعانت سے بات کر آباور چانا گھر آبوں اور اس کے کرم سے وہ حیات ملی جس میں موت کاوجودی نیں۔ پھر فرمایا گیاکہ محلوق تیرے دیداری متنی ہے۔ میں نے کماکہ میں تو تیرے سواکسی کو بھی و کھناپند نسیں کر تاکین اگر تیری یی خواہش ہے کہ محلوق میراظارہ کرے تو پھرش راضی برضا ہوں ين يمل جھے وحدانيت ، آرامة فرماد ، ما كلوق مير اندر تيرى وحدت وحقيقت كامشليره كر سكاور میراوبود در میان سے منقطع ہوجائے پھر خداتعالی نے میری خوابشات کی سکیل کے بعد مجھے تمام عالم کے سائے ہیں کردیا اور جے ہی میں نے اس کی بار گاہ سے باہر قدم رکھا تو افزش سے کر بڑا۔ اور فورا یہ عدا آئی کہ جدرے دوست کووالی لے آؤ کیونکہ وہ جدے بغیرند رہ سکیا، نہ چل پر سکی ہے۔ پھر حضرت بايزيد في فرمايا كديس تمين سال تك وحدانيت كي فضاء على يرواز كريًا ربااور تمين سال فضائ الوبيت بن اڑ بار اور تمي سال تك فضائ يكائيت بن يروازى اورجب نوے سال عمل مو كاس وقت ص فيايزيد كود يكمااور محسوس كياكد جوعالم نظرول سے كزرا بود بايزيدى في ويكما - پار جار برات طے کرنے کے بعد کمال اولیاء کے درجہ تک پہنچا اورجب خود کو نبوت کے ابتدائی درجہ میں دیکھا تو بد تصور کرلیا کہ شاید انتا عظیم مرتبہ کی کو حاصل نہیں ہوالیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میراسرایک نبی کے قدموں کے بنچے ہاس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہانیوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے لیکن نبوت کی کوئی انتهاء نسیس اس مقام سے جب میری روح فردوس وجشم اور طا تکد کے مشلدے کے لئے رواند ہوئی تووہاں انبیاء کرام ے شرف نیاز حاصل ہوااور می فے سلام کیالین جس وقت میری روح صنور اکرم مے دورو مینی تودیکھاکہ آگ کے دریای ایک راست ہادر نور کے بزاروں تجابات درمیان میں مائل ہیں جس کی وجدے میری دوج دیدار سر کار دوعالم سے محروم رہ می اور جھ پر جیب کی وجدے غشی طاری ہو گئی اور جب ہوش میں آیاتوس نے دور ہی سے صفور کی خدمت میں سلام چیش کیااور اس طرح بھے قرب خداد ندی تو حاصل ہوالین اس کے محبوب کے قرب تک رسائی حاصل شہو سکی کیوں کہ بید امرواقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توہر بندے کے ہمراہ اور قریب ہاور ہربندہ اسے معیار کے مطابق اس کامشادہ کر سکتا ہے لین حضور کی زیارت ای وقت نصیب ہو عتی بجب الله الاالله كى حزل سے كرر جائے اور ہم پہلے بھى ذكر كر بھے ہيں كدانداوراس كے محبوب كى دائيں كوليك بيں حكن زيارت محبوب كے لئے تاب ظاره كى ضرورت ب جس

طرح حضور ہو تراب کے ایک ارادت مند نے اللہ تعالیٰ کو دیکیہ لیا لیکن بایزید کا حوصلہ نہ ہوسکا، پھر حفزت بایزید نے فربا یا کہ جو پچھے میں نے مشاہدہ کیااس سے سا اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کاازالہ نہ ہوجائے ضدا کاراٹ ملنامحال ہاور جب میں نے سوال کیا کہ میں نے اپنی خودی کاازالہ کس طرح کروں ؟ توجواب ملاکہ یہ مقام صرف انتاع نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

حضرت مضف بحتے ہیں کہ مجھے جرت ہے کہ جو برر گان دین و قار نبوی سے اس ورجہ باخر ہوں کہ ان کے اقوال ہے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکر م کی تحقیر کا پہلو نظا ہو جیسا کہ حضرت بابزید سے بوچھا کیا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکر م سے علم کے پنچے ہوگی، فرمایا کہ قسیہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے پنچے کلوق کے علاوہ انجیاء کر ام بھی ہوں سے لین لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ بابزید نے خود کو حضور اکر م سے بھی ذیادہ افضل تصور کر لیالیتن سے مفہوم سمجھنا کیک معمل کی بات ہے بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی ذبان خدائی ذبان بن چکی مقال میں اللہ کا قول تھا اور یہ بھی تسلیم کر لینا جائے کہ لوائی اعظم من لواء مجمہ یا سمائی ما

حضرت بايزيدر حمته الله عليه كي مناجات

آپ پنی مناجات ہیں ہد کما کرتے تھے کہ اے اللہ! جبرے اور اپنے در میان ہے دوئی کا تجاب ختم قربا دے تاکہ میں تیری ذات ہیں فاہوجائوں ، اے اللہ! جب تک میں خودی ہیں جتار ہاسب ہے او ٹی رہا ہی جب تیری معیت نصیب ہوگی اس وقت ہیں سب ہے اعلیٰ ویر ترہوگیا۔ اللہ فقر فاقد ہے تیم اقرب حاصل ہوا اور تیرے الطاف کر بھانہ نے میرے فقر وفاقہ کو نیست وناپو و کر دیا۔ اے اللہ! بیس علم وزید ضیں چاہتا اپنے رموز بھی پر آ شکار افر مادے۔ اے اللہ! تیرے ہی فضل نے بھے بھی ہے روشناس کیا اور اس لئے میں تھی پر ناہوں۔ اے اللہ! فلک کے بعثرین شے تیم اللہ امام اور غیب کی راہوں میں سب افضل تیم افور ہے۔ اور سب سے عرب ہو وہ حالت جس کا انگشاف مخلوق کے لئے دشوار ہے اور بھترین ہو وہ زبان جو تیم اور سب سے عرب ہو وہ زبان جو تیم کا انگشاف مخلوق کے لئے دشوار ہے اور بھترین ہو وہ زبان جو تیم کو ایک مشور کے کیوں کہ اگر انسان تیرے اوصاف بیان کرنا چاہ تو پوری زندگی ہیں تیرے اوصاف بیان کرنا چاہ تو پوری زندگی ہیں تیرے اوصاف کا معمولی ساحمہ بھی بیان ضیس کر سکتا۔ اے اللہ! بیب بات تعجب نیم نیم کو گائی ورصاحب تو میں ایک کم ورد میں آبھی کر در ومخلی بندہ ہوں ، اے اللہ! ہیں تھی سے خو فردہ در بتاتھا لیکن تو نے اپنے کر م سے جو تیم دور کر ویا جس کی وجہ سے بیس بھر او قات سرور شادماں رہتا ہوں۔ اور اوقے بھے اپنی بار گاہ ہیں جہ اور شرون کی ورد کر ویا جس کی وجہ سے بی بھر او قات سرور شادماں رہتا ہوں۔ اور اور فی جھرا پی بار گاہ ہیں جم او قات سرور شادماں رہتا ہوں۔ اور اور فی جھرا پی بار گاہ ہیں

باریاب فرمایاجس کامیس کسی طرح بھی شکر اوائیس کر سکتا۔ اے اللہ! بیس اپنی عمیاوت وریاضت پر نازاں نمیس ہوں بلکہ بید بات قابل فخر ہے کہ تو نے اپنے احکامات کی بجا آوری کے لئے قوت و طاقت عطاکر کے خلعت بزرگی ہے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ! میراشار توان آتش پر ستوں بیس کر لے بوستر سال آتش پر سق بیس جنار ہے اور آخری عمر میں صحرائے گراہی ہے نکل کر وادی ہدایت بیس پہنچا اور اسلام بیس داخل ہو کر ان میں تیرانام لینے کا ذوق پیدا ہوگیا۔ اے اللہ! نہ تیجے کسی سب کی عاجت ہے اور نہ قبولیت کے لئے کسی عبوت کی اور نہ تیرے بہاں کی بید رسم ہے کہ کشرت گناہ کی بنا پر گندگاروں کو کسی طرح معاف ہی نہ کرے، عبوت کی اور نہ تیرے بہاں کی بید رسم ہے کہ کشرت گناہ کی بنا پر گندگاروں کو کسی طرح معاف ہی نہ کرے، بلکہ تھے کلی افقیار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر کے اپنے قرب سے نواز وے ۔ اے اللہ! کو بیس نے اپنے نزدیک بست ہی نیک کام انجام دیے لیکن وہ تیری بارگاہ بیس قبولیت کے ہرگز قابل نہیں المذا ان کو نظر انداز کو اگرانداز کو ناکر صرف اپنے رحم و کرم ہے میری مغفرت فرمادے۔

آپہداوقات اللہ الله كاور وجارى ركھتے اور عالم نزع يس بھى آپكى زبان پراللہ بى كانام تھا ورموت عقبل آپ نے فرما ياكدا ب الله إيس و نيايس بربنائے غفات تيرى عباوت سے محروم رہا اور اب آخرى وقت يس بھى تيرى عباوت سے عافل ہوں اس كے باوجو دبھى تيرى رحمت كامتنى ہوں - بيد كلمات زبان پر تھے كدروح مبارك اعلى عليمين كى جانب پرواز كر گئى- اناللہ وانااليد راجعون -

می نے خواب میں دیکھ کر آپ سوال کیا کہ تصوف کاکیا مفہوم ہے ؟ فرمایا کہ راحتوں کو چھو ڈکر مشقتیں بر داشت کرنے کانام ہی تصوف ہے۔

یں برا ہے۔ جب شخ ابو سعید اور ابو الخیر آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو پھود پر قیام کر کے چلتے وقت فرما یا کہ بید وہ ٹھکانہ ہے جمال کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ باب ۔ 10

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعارف. آپ علوم ظاہری و باف مرحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب و مناقب و ورن ہے ہوں استہ تھے اور علاء اور صوفیاء ورن ہی آپ کے مراتب کے ہیں نظر بے در تعظیم واحزام کرتے تھا ورعظیم ترمشائخین آپ کی صحبت فیض یات ہوئاس کے علاوہ آپ کی تصافیف و کرایات کشت ہیں، لیک مرتبہ حضرت سفیان اوری اور حضرت فیسل بن عیاض نے آپ کو تشریف لاتے و یکھالو توری نے کہا کہ اے مرد مشرق تشریف لاتے اور حضرت فضیل نے کہا کہ اے مرد مشرق تشریف لاتے اور حضرت فضیل نے کہا ہے مرد مغرب اور جو مغرب و مشرق کے در میان ہے تشریف لائے حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ جس کی تعریف میں حضرت فضیل جے بزرگ رطب العسان ہوں ان کے اوصاف ہملا جس کیا

بیان کر سکتابوں۔

ر چوع کی وجہ: ابتدائی دور میں آپ ایک کنیزی محبت میں گر فقار ہوگئے اور محبت کاعرصہ بہت طول پکڑ گیا چنانچہ سردیوں کی ایک رات میں آپ میج تک اس کے مکان کے سامنے انتظار میں کھڑے رہے اور جب محر نمو دار ہوئی تورات کے بیکار جانے کا بے حد ملال ہوا اور قلب میں یہ خیال پیدا ہواکہ اگر میں یہ رات عبادت میں گزار آباتواس بیداری ہے وہ لاکھ ورجہ بهتر تھا۔ بس اسی تصورے آپ نے آئب ہو کر عبادت وریاضت کو صدق دلی کے ساتھ اپنا مشخلہ بتالیا اور بہت قلیل عرصہ میں اعلی وار فع مراتب پر فائز ہوئے۔

ایک مرتبہ آپ کی والدہ آپ جہتویں تطین توریکھاکہ ایک باغ بیں گلاب کے پودے کے بیچے محو خواب
ہیں اور اس کی شنی سے کھیاں اثرارہا ہے۔ آپ مرو کے باشندے تھاور ہیروسیاست کے بے صد دلدا دہ اور
ہدتوں بغداد میں مقیم رہ کر کمہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس ہو کر اپنے وطن اسلی مروش سکونت پذیر ہوگئے اور اس دور میں مروش ایک جماعت فقہاء کی اور دو مری محدثین کی تھی، لیکن آپ
بہترین طرز عمل کی وجہ سے دونوں جماعتیں آپ کو قابل احرام تصور کرتی تھیں۔ اور ای طرح کی مناسب
سے آپ کور منی الفریفین کے خطاب سے یاد کیا جائے گا۔ اور جب بھی کوئی اختماف ان دونوں جماعتوں
میں دونماہو آتو آپ کو ٹاٹ بھاکر آپ کے فیصلوں کی پابندی کرتیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مروش دو مرائیں
معظمہ میں قیام پذیر ہوگئے۔
معظمہ میں قیام پذیر ہوگئے۔

آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک سال ج کرتے اور دوسرے سال شریک جہاد رہے اور تیسرے سال تجارت کے جہاد رہے اور تیسرے سال تجارت کر کے جو کچھے بھی نفع حاصل کرتے وہ سب ستحقین میں تقتیم فرماویے اور فقراء کو بھجوریں کھلاتے تو مختلیاں شار کرتے جاتے اور جو ہخض جس قدر تھجوریں کھا آای حساب سے بر ہخض کو اسٹے ہی درہم دیے تھے۔

کچے عوصد ایک نمایت بد طینت شخص آپ کی صحبت میں دہااور جب وہ دخصت ہو گیاتو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ صدحیف وہ توجھ ہے دخصت ہو سیاس میں کر میں اس کے مرحبہ کیں اس سے دخصت نہ ہو سیس ۔
ایک مرحبہ کمیں تشریف لے جارے شخے کہ راستہ میں بعض او گول نے ایک نامینا سے کما کہ عبداللہ بن مبادک تشریف الارے ہیں جو پچے طلب کرنا چاہے طلب کرلے ، چنانچہ اس نے آپ کو تحمراکرید وعاکر نے کی درخواست کی کہ میری بصارت واپس آجائے اور جب آپ نے وعاکی تو فورا بی اس کی بصارت واپس آجائے اور جب آپ نے وعاکی تو فورا بی اس کی بصارت واپس آجائے اور جب آپ نے وعاکی تو فورا بی اس کی بصارت واپس آجائے۔

آپ فرمایاکرتے تے کہ ایک مرتبہ بغرض ج روانہ ہوالین رائے میں اتنی آخر ہوگئ کہ صرف چاریوم WWW.Maktabah. 019 تج میں باتی رہ گے اور مجھے یعین ہو گیا کہ اب میں تج ہے محروم رہ جاؤں گالندا کیا شکل افتیار کرنی جائے۔ ای

فراق میں ایک بوصیائے آگر مجھ ہے کہا کہ میرے ہمراہ چل۔ میں تجھے عرفات تک پنچائے دیتی ہوں
چنانچہ میں چل پڑااور جب راہ میں کوئی وریا آ جا تا تووہ کہتی کہ آ تکھیں بند کر لو، اور جب میں اس پر عمل کر تا

توالیا محمول ہو، غرض یہ کہ اس طرح اس نے بچھے عرفات تک پہنچا دیا اور فراغت جے کے بعد پڑھیا نے کہا کہ چلوش
کھول دو، غرض یہ کہ اس طرح اس نے بچھے عرفات تک پہنچا دیا اور فراغت جے کے بعد پڑھیا نے کہا کہ چلوش
اپنے بینے ہے تمہاری ملاقات کر واؤں اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بست ہی کمزور سانو ہوان ٹورائی
صورت کا بیشا ہوا ہے اور مال کو دیکھتے تی قد موں میں گر کر کھنے لگا بچھے معلوم ہوچکا ہے تم دونوں کو اللہ تعالیٰ
نے میری تجییز و تھین کے لئے بیجا ہے کیوں کہ میری موت کا وقت بہت ہی قریب ہے ہیہ کتے تی وہ فوت
مورا پی اور میں نے قسل دے کراس کو قبر میں آثار دیا لیکن بڑھیا ہے گئے تو میں ترسیس نہ مل سکوں گ۔
کہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزرانا چاہتی ہوں اور آئندہ سال جب تم آؤگے تو میں تمیس نہ مل سکوں گ۔
کہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزرانا چاہتی ہوں اور آئندہ سال جب تم آؤگے تو میں تمیس نہ مل سکوں گ۔
کہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزرانا چاہتی ہوں اور آئندہ سال جب تم آؤگے تو میں تب سے کتے تی میں میا ہوں گ

آپ کے پاس ایک اینالمام تھاجس ہے آپ نے پہ شرط کرد کی تھی کداگر تم محت دوری کر کے اتی رقم بھے دو وہ وہ س کا آزاد کر دوں گا، آیک دن کی نے آپ ہے کہ دیا کہ آپ کا غلام تو سرقہ کرتے ہوئے کفن چاکر فروخت کرنے کی بعد آپ کی رقم اواکر آج، بید من کر آپ کو ب حدطال ہوااور رات کو چھپ کراس کے پیچے پیچے پیچے پیچے بیر ستان پی جا کہ غلام نے ایک جر کھولی اور نماز پی مشغول جو گیا ورجہ آپ نے قبلے بی طوق پیتے ہوئے ہوگیا ورجہ آپ نے قبلے بی طوق پیتے ہوئے کی بیٹ اپنے گلے بی طوق پیتے ہوئے کر بید وزاری کر رہا ہے بید وکچے کر آپ رو پڑے اور پوری رات آپ نے باہراور غلام نے قبر بی عوادت کرنے میں گزاری دی ۔ پیر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور قبر کی نماز مجد بی جا کر اواکی اور بید وعاکر آرا کہ اے اللہ ابرات گزر چی ہوائی ور نم وال اوار اس نے در بھی کی افقیار کرلی ، چنا نچہ آپ بید واقعہ و کچھ کر غلام کے وہوں میں گر رہے اور وہرا آ قالور بی کا افقیار کرلی ، چنا نچہ آپ بید واقعہ و کچھ کر غلام کے اب میراراز فاش ہوگیا ہی گیا ہی گائی ہوتا ، یہ جملہ من کر غلام نے پھر دعائی کہ اے اللہ! اب میراراز فاش ہوگیا ہی گئی ہی گئی کہ ان اور بی غلام ہوتا ، یہ جملہ من کر غلام نے گئی دعائی کہ اے اللہ! اور خور ابرائی کی آغوش میں وم توڑو ویا ۔ پھر آپ نے قسل وے کہ رہائی کہ اس میں وہ تو رہ کہ کہ اس کو خواب بیں دیکھا کہ حضورا کرم اور دھرے ابرائی کی ور کو اس میں کہ دھرے ابرائی میں کیوں و فن کیا دور اور کیا ہی گئی کو اور فرایا کہ اے عیواللہ! او نے ہمارے دوست کو غلٹ کے لیاس میں کیوں و فن کیا دوست کو غلٹ کے لیاس میں کیوں و فن کیا

ایک مرتبہ آپ بہت و جاہت کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک نادار سیدنے کہا کہ جن سیدہونے کے
پاوجو دہمی آپ ہے مرتبہ جن کم کیوں ہوں ، فرہا یا کہ جن تو تیرے جدا مجد کا اطاعت گزار ہوں لیکن توان کے
اقوال واعمال پر بھی عمل پیرانسیں بعض حضرات کتے ہیں کہ آپ نے بد جواب و یا کہ یہ توایک حقیقت ہے کہ
تیرے جداعلی خاتم الانبیاء تھے اور میرا پاپ گراہ گر تیرے جداعلی نے جو ترکہ چھوڑااس کو جن نے حاصل
کر لیا جس کی وجہ سے یہ مرتبہ عطاکیا گیا اور میرے باپ کی گرائی تونے ترکہ حاصل کر لی اس لئے تور سواہو گیا
لیکن ای شب آپ نے خواب میں حضور اگر م کو غصہ کی حالت میں و یکھا اور جب وجہ دریافت کی تو حضور گئی ایک تونے میری آل کے عیوب کی پر وہ دری کیوں کی چنا نچہ آپ بیدار ہونے کے بعد ای سیملی جتی جسی مگل کھڑے ہوئے وار او هراس سیدنے خواب میں و یکھا کہ حضور اگر م آپ یو فرمار ہے ہیں کہ اگر تیم اعمال و
افعال بہتر ہوئے تو عیداللہ تیم کی ابات کیوں کرتا ؟ چنا نچہ وہ بھی بیداری کے بعد آپ کی تلاش میں چل و یا اور
جب راستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں اپنالپنا خواب سانے کے بعد آپ کی تلاش میں چل و یا اور

 ری تھیں اور بیات میرے لئے بار خاطر ہوگئی۔ بید سن کر حضرت عبداللہ نے کماکہ آؤسیل کی نماز جنازہ اواکریں چنانچہ ای وقت ان کا انقال ہوگیا اور جمیئر و تعفین کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا کہ موت سے پہلے ہی آپ کوان کی موت کا علم ہوگیاتھا، فرمایا کہ انہوں نے بید کماکہ تیری چھت پرے کئیزیں اے سیل کمد کر آواز دے رہی تھیں حالانکہ میرے یمال کوئی لونڈی نہیں ہے اور وہ بقینا حوریں تھیں اور آواز دے رہی تھیں اور جہ سے میں نے ان کی موت کافقین کرلیا۔

ایک عیسائی راہب عبادات و مجاہدات کرتے کرتے بہت کزور ہو گیا تھااور جب حضرت عبداللہ نے دریافت کیا کہ خدا کا راستہ کیسا ہے؟ اس نے جواب و یا کہ تم عارف ہونے کی وجہ سے بقینا خدا اور اس کی راہوں سے ضرور واقف ہوگے۔ جس نے تو آج تک اللہ ہی کو ضیں پہچانا پھر بھلااس کاراستہ کیسے بتا سکتا ہوں۔ جس تو پہچانے بغیری اس کی عبادت کرتے کرتے اس قدر ضعیف ہو گیا ہوں اس نے کہانہ جائے تم کس فتم کے عارف ہو کہ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے۔ بیس س کر آپ کوالی عبرت ہوئی کہ ہراہ م

آپ فرما یاکوت ہے کہ ایک مرتبہ روم کے گر دونواح میں سے دیکھا کہ پچھ لوگ ایک شخص کو شکنید میں کس کر مار پیپ رہے ہیں اور آیک شخص دورے کھڑا کہ رہاہے کہ اس کو آپھی طرح مار دور نہ ہوا بت خفا ہوجائے گادور جب میں نے پٹنے دالے نے پوچھا کہ یہ لوگ تجھے مارے ہیں اس نے کھا کہ ہمار اس نہ ہی عقیدہ ہوجائے گادور جب میں نے پٹنے دالے نے پوچھا کہ یہ لوگ تجھے مارے ہیں اس نے کھا در اس کے ڈرسے میں گر میں وزاری بھی تہیں کر سکتا۔ یہ س کر آپ نے فرما یا کہ خدا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے بچھے دو دین عطاکیا جس میں خدا کا نام لیعت ہی بندہ گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے اور جب اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو سکوت افتیار کرلیتا ہے جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے کہ خدا کوشناخت کرنے والوں کی زبان گنگ ہوجاتی ہے۔

ایک مرجہ جماد میں آپ ایک کافرے بر سرپیکار تھے کہ نماز کاوقت آگیااور آپ نے اس کافرے
اجازت نے کر نمازاداکر لی اورجب س کی عبادت کاوقت ہواتو وہ بھی آپ اجازت نے کر اپنے بت کی
جانب متوجہ ہوائیکن آپ کے دل میں اس کو قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوئی چنا نچہ اس وقت ندائے نیبی آئی
کہ ہماری اس آیت کے مطابق اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولاً بعنی تم سے قیامت میں عمد شحفی کی
باز پر س ہوگی لنذا اپنے قصد سے باز آجاؤ ۔ یہ سفت ہی آپ رو پڑے اور جب اس کافر نے رونے کاسب
دریافت کیاتو آپ نے پوراواقعہ بیان کر دیا بیرس کر اس کافر کو خیال آیا کو جو خدا اپنے و بھن کی وجہ سے اپنے
ووست پر ناراض ہواس کی اطاعت شرکر تا ہر دلی ہے اور خیال کے ساتھ ہی وہ سے دل سے مسلمان
ہوگیا۔

آپ فرمایا کرتے ہے کہ ایک شخص خانہ کعبین داخل ہونا چاہتا تھا گین لرز کر ہے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اس کی کیفیت ہوچھی تواس نے بتایا کہ میں آتش پرست ہوں اور بھیں تبدیل کر کے کعبۃ اللہ میں داخلہ کی نبیت ہے آیا تھا لیکن جیسے ہی میں نے داخلہ کا قصد کیا تو ندا آئی کہ دوست کا دشمن بن کر دوست کے مکان میں کیے داخل ہو سکتا ہے اور سے آواز سنتے ہی میں نے صدق دلی سے اسلام قبول کرلیا۔

موسم سرمامیں نیشاپور کے بازار ہیں آپ نے ایک غلام کو دیکھاتو سردی میں سکڑ ابواتھا آپ نے پوچھاکہ تم اپنے مالک سے پوشین کا مطالبہ کیول نہیں کرتے ؟اس نے جواب دیا کہ اس کو نظر نہیں آ تا جومیر سے کئے کی ضرورت پیش آئے اس جملہ سے آپ کوائی عبرت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ طریقت تواس غلام سے

عاصل كرني عائية-

آیک پریشانی کے وقت کچے لوگ آپ کے پاس بطور دلداری کے حاضر ہوئے اور ان میں آیک آتش پرست بھی تھا اور اس نے یہ کما کہ وانش وروہی ہے جواول دن بی وہ کام انجام وے جس کو ناوان تمبرے دن پورا کرتے ہیں یہ جملہ من کر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس قول کو یاو رکھنا بہت عظیم تھیجت

جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کون می عادیمی سود مند ہو سکتی ہیں؟ فرمایا کہ عقل کائل ہوتا۔
لوگوں نے کما کہ اگر عقل کائل نہ ہو، فرمایا کہ حسن اوب ہو۔ لوگوں نے کمااگر یہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ انتا شفیق
بھائی بن جائے کہ لوگ اس سے مشورہ کریں۔ لوگوں نے کمااگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے فرمایا سکوت افقایار
کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہوتو پھر مرگ ناگماں بہت سود مند ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جواد ب کی ایمیت سے واقف
نیس اس کی مثال ایس ہے جیسے سنت میں خلل پڑنے کی وجہ سے فرائفن سے بھی محرومی ہوجاتی ہے اور الیا
صفی خداکی معرفت سے بھی بسرہ ور نہیں ہو سکتا۔

ار شادات بباوگوں نے یہ سوال کیا کہ خدا کے رائے میں چلنے والوں کی کیا کیفیت ہوئی ؟ فرمایا کہ وہ ہمداو قات خداکی طلب میں مشغول رہے ہیں، فرمایا کہ ہمیں کیئر علم کے بجائے قلیل اوب کی زیادہ احتیاج ہو اور لوگ اس وقت اوب کی تلاش کرتے ہیں، جب اہل اوب دنیا ہے رفصت ہو بچے ۔ گو مشائخ نے اوب کی بہت ہی تعریض کی ہیں لیکن میرے نز دیک اوب نام ہے نفس شناسی کا، فرمایا کہ ایک در ہم قرضہ حن ویتا ایک بزار در ہم خیرات کر وینے ہے زیادہ موجب ثواب ہے اور ناجائز مال کا حصد لینے والا بھی توکل ہے محروم رہتا ہے اور توکل وہ ہے جس کو تسمار انفس ہی تعمیں بلکہ خدا تعالیٰ بھی توکل خیال کرے اور توکل کس محروم رہتا ہے اور توکل وہ ہے جس کو تسمار انفس ہی تعمیں بلکہ خدا تعالیٰ بھی توکل خیال کرے اور توکل کس محروم رہتا ہے اور توکل وہ تا پسماندہ کر لیونا کہ جو ان

کے مرض و موت میں کام آ سکے معیوب شیں فرمایا کہ اگر عیادار شخص بچوں کی گرانی اور پرورش کے مائے علم دین بھی سکھانا ہے تواس کا جرجمادے بھی فزوں ہے۔ فرمایا کہ جس کو دنیاوالے عزت و وقعت کی اور خود کو ہے وقعت تصور کرتے ہوئے خود فر بھی میں مبتلانہ تگاہوں ہے دیکھتے ہوں اس کو چاہئے کہ وہ خود کو ہے وقعت تصور کرتے ہوئے خود فر بھی میں مبتلانہ

جب اوگوں نے سوال کیا کہ قلب کا معالجہ کس طرح کیاجائے؟ فرمایا کہ قرب النی اور اوگوں سے کنارہ کھی کرنے ہے۔ فرمایا کہ قواضع کا مفہوم ہیہ ہے کہ انسان امراء سے غرور اور فقراء سے بجز کے ساتھ چیش آئے اور جو دنیاوی مراتب کے اختبار سے تم ہے بر تر ہواس کے ساتھ تکبر سے چیش آؤاور جو تم سے کمتر ہو اس سے عاجزی افتیار کرو۔ فرمایا کہ جس کی رجاجی خوف کا عضر نہ ہووہ بہت جلد ختم ہوجائے گا۔ فرمایا کہ فاہری و باطنی مراقبہ کا مطلب ہیہ ہے کہ جو قلب سے خوف کو دور کرکے سکون عطاکر دے۔

جب لوگوں نے آپی مجلس میں فیبت بر بحث کی تو آپ نے قرمایا اگر انسان فیبت ہی کرنا چاہ تو پہلے اپنے والدین کی فیبت کرے کیوں کہ ان کے گناہ استے زیادہ میں کہ اولاد کی تیکیاں ان کے اعمال نامے میں ورج کی جاتی ہیں۔

کی نے آپ عرض کیا کہ میں ایسے گناہ کامر تکب ہو گیاہوں جس کو یو جہ ندامت آپ کے سامنے نسیں بتاسکتالیکن اصرار کے بعداس نے کہا کہ میں زنا کاار ٹکاب کر جیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تواس خیال میں تھا کہ شائد تونے فیب کا گناہ کیا ہے؟ کیوں کہ زنا کا تعلق تو خدا کے گناہ ہے جو تو یہ کے بعد معاف بھی ہوسکتا ہے لیکن فیبت بندے کا گناہ ہے جس کو خدا معاف نسیس کر آ۔

آپ کے بیاں کوئی معمان آگیاوراس وقت آپ کے بیاں کچو بھی موجودنہ تھا،لیکن آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ معمان خدا کا بھیجاہوا ہو آب الندام ممانداری بین کسی قتم کی کو آئی نہ کر ناگراس نے آپ کے تھم کی فقیل نمیں کی چنانچہ اس تھم شرق کے مطابق کہ جو عورت شوہر کا تھم نہ مانے اس کو طلاق دے دینی چاہئے۔ آپ نے بھی میراد اکر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔

آیک دن آپ کی مجلس وعظ میں کوئی امیر زادی شریک بوئی اور وعظ ہاں درجہ متاثر ہوئی کہ اپنے والدین ہے کہہ دیا کہ میرا نکاح عبداللہ بن مبارک ہے کر دواور والدین نے بھی خوش ہو کر نکاح کر کے لئی آپ کے ہمراہ کر دی۔ اس کے علاوہ پچاس بزار ویٹار بھی لڑکی کو دیئے۔ پھر نکاح کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی فرما آ ہے کہ تو نے ہماری خوش نودی میں بیوی کو طلاق وے دی تھی الذاہم نے اس سے بھر تھے کو دو سری بیوی عطاکر دی آگہ تو بخولی اندازہ کر سکے کہ خدا کے خوش کرنے والے بھی نقصان میں بھر تھے۔

ليس رج-

موت ہے قبل آپ نے اپناتمام گھر کاسامان فقراء میں تقتیم کر دیااور جب آیک ارادت مند نے سوال
کیاکہ آپ کی تین صاحب زادیاں ہیں ان کے لئے کیاچھوڑا؟ فرمایا کہ ان کے لئے فداکوچھوڑ دیا ہے کیوں کہ
جس کا کفیل خدا ہواس کو عبداللہ کی کیا حاجت ہے۔ موت ہے پہلے آپ نے آئھیں کھول کر مسکراتے
ہوئے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کوا ہے ہی عمل کرنے چاہئیں اس کے بعد آپ کا انقال ہوگیا۔ اور کی نے
معنزت سفیان کو خواب میں دکھے کر ہوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا محالمہ رہا؟ فرمایا کہ اس نے میری
مغفرت کر دی ، چراس نے سوال کیا عبداللہ بن مبارک کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ ان کا شار تواس جماعت
میں ہے جو دن میں دومرتبہ حضوری کا شرف حاصل کرتی ہیں۔
باب۔ ۲۱

حضرت سفیان توری رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف. آپ شریت وطریقت میں کال اور علوم رسات کے وارث تھے جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو امیر الموسنین کا خطاب دیا تھا اور علوم خاہری ویا طنی پر آپ کو تکمل وسترس حاصل تھی۔ بہت سے مشالخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آیک مرتبہ حضرت ابر اجیم نے آپ کو ساعت حدیث کی وعوت دی اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو فرما یا کہ جھے کو تو صرف آپ کے اخلاق کا متحان مقصود تھاور نہ در حقیقت کسی کام کی خرض سے نہیں بلایا۔

آپ پیدائش متی تھے حتی کہ آیک مرتبہ آپ کا والدہ نے ایام حل بی ہسابی کوئی چیز باا جازت منہ پر
رکھ کی تو آپ نے بیٹ میں ترنا شروع کر دیا اور جب تک انہوں نے ہسابی سے معذرت طلب نہ کی آپ کا
اضطرار ختم نہ ہوا اور آپ کے نائب ہونے کا واقعہ بیہ ہے کہ آپ آیک مرتبہ مجد میں واض ہوتے وقت پہلے النا
پاؤں مسجد میں رکھ دیا جس کے بعد ہی بید تدا آئی کہ اے ٹوری! مجد کے حق میں بید گستا خی انہی نہیں اس ای
دن ہے آپ کانام ٹوری پر گیا ہر حال بید تداس کر خوف کا ایسانط بہ ہوا کہ خش کھاکر گر پڑے اور ہوش آنے
کے بعد اپنے منہ پر طمانچ لگاتے ہوئے کئے گئے کہ ہے اولی کی ایسی مزاطی کہ میرانام ہی وفترانسانیت سے
ضارج کر دیا گیا۔ لہذا اے لئس۔ اب ایسی ہے اولی جرات بھی نہ کرنا۔

آیک مرتبہ کمی کے کھیت میں آپ کا قدم پڑگیا تو فورا ندا آئی کہ اے ثور دکھے بھال کر قدم رکھ۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کا انتابرا آئر م ہوکہ صرف آیک قدم غلط پڑنے پر توج فرمائی گئ تواس کی باطنی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور آئر م کے جس قدر بھی اقوال سے ان پر عمل بیرار ہا۔ اور آپ کا بیر مقولہ تھاکہ محدثین کوز کؤة اواکرنی چاہئے بعنی دوسوا حادیث میں سے کم از کم پانچ

احادیث يرعمل كرناضروري --

ایک مرتبہ طات نماز میں ظیفہ وقت نے اپنی واڑھی پر ہاتھ پھیرلیاتو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز تطعی ہے حقیقت ہے اور قیامت میں تیری نماز گیند کی طرح تیرے مند پر مار وی جائے گی، ظیفہ نے جھڑک کر کما کہ طاموش رہو ، آپ نے فرمایا کہ حق کوئی میں خوشی کیسی! یہ سنتینی ظیفہ نے فضب ناک ہو کر تھرد یا کہ اس کو پھائی وے دو اور دو سرے دن فیک بھائی کے وقت آپ ایک برزگ حضرت سفیان بن عیبینہ کے ذائو پر سرر کھے ہوئے پیر پھیلا کر آئیمیں بند کے لیٹے ہوئے تھے اور لوگوں نے کما کہ پھائی کا وقت قریب ہو فرمایا کہ بھے اس کا فرو برابر خوف نہیں ، لیکن حق گوئی ہے بھی ہاز نہ آؤں گا، پھر اللہ تعلی ہے عرض کیا کہ فرمایا کہ بھے اس کا فرو برابر خوف نہیں ، لیکن حق گوئی ہے بھی ہاز نہ آؤں گا، پھر اللہ تعلی ہے عرض کیا کہ دھائی اللہ بھے اس دعا کے ساتھ بی ایک ساتھ بی ایک سے موش کیا کہ دھائے تھے اس دعا کے ساتھ بی ایک سے موش کیا کہ دھائے کہ سے موش کیا کہ دھائے کہ سے موش کیا کہ دھائے کہ میں دھنتا چاہی اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ اس انتی زود دائر دعائم نے بھی نہیں ویکھی تو فرمایا کہ میرے اظہار حق کی وجہ دعاز دو اثر بن گئی ، پھر جب کیا کہ اس نے ایک میائے ہی بھی بھی اور اس نے تو اور اس کے تو بی تو پھڑ کی جائے گئی ہی ہو چکا ہے اور اس کے رہنے کی بھی بھی ہی ہوئی ہی ہوئی کی جائے گئی ہی اس کے مائے میں بولی کہ بھی باطل نہیں ہو سے کہ اور اس کے رہنے ہیں ہو بھی ہی بطل نہیں ہو سے اس بھی بھی باطل نہیں ہو سے کہ میں بولی نہیں ہوئی کے اس بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئی ہیں ہوئی گیا۔

کر خلوص نیت کے ساتھ دو مسلمان ہو گیا اور جب ہی واقعہ فلیف نے ناتو کما کہ جس نے تو طعب کو مریض کے باس بھی گیا ۔

آپ عد شاب ہی میں کبڑے ہوگئے تھے اور لوگوں کو بے حداصرار پر بتایا کہ مرتے دم میرے استاو نے فرما یا کہ میں نے ہدایت وعبادت میں پچاس سال صرف کئے لیکن مجھے یہ تھم طاکہ قوہماری بارگاہ کے قاتل نمیں ہے اور بعض نے اسی واقعہ کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے تمین اساتڈہ جو بہت زیادہ عابد وزاہد تھے۔ موت ہے قبل تینوں یہودی . نصرانی اور آتش پرست ہو گئے اور اس واقعہ ہے متاثر ہوکر مجھے پر خوف کا ایساغلہ ہوا کہ میری کمر جھک گئی اور ہمہ وقت خدا سے سلامتی ایمان کی دعاکر آبار ہت ہول ۔

استغناء بھی نےاشرفیوں کی ووٹھیلیاں ارسال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بید پیغام بھیجا کہ چونکہ آم میرے والد کے دوست ہیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کی پاکیزہ کمائی میں سے بیہ تھیلیاں ارسا خدمت ہیں۔ آپ ان کواپنے افراجات کے لئے تبول فرمالیں کیکن آپ نے وہ تھیلیان واپس کرتے ہو۔ پینام بھیجاکہ تمہارے والدہ میرے تعلقات صرف دین کے لئے تھے نہ کہ ونیا کے لئے۔ اس واقعہ کی اطلاع جب آپ کے صاحب زادے کو ہوئی توانہوں نے عرض کیا کہ میں نادار اور عمیال دار ہوں اگر تم پیر قم مجھے دے دیے تومیرے بہت کام فکل کتے تھے۔ آپ نے فرما یا کہ میں دینی تعلقات کو دنیاوی معاوضہ میں فروخت نمیں کر سکتا۔ البنۃ اگر وہ مختص خود تم کو دے دے تو تم خرج کر سکتے ہو۔

آپ کی ہے کچھ نہیں لینے تھے اور ایک فخص نے جب آپ کی خدمت میں کوئی تحذیبی کہا ہوآپ نے قبول نہیں فرمایا ، اور جب اس فخص نے عرض کیا کہ آپ نے تو بھی جھے کو کوئی نقیعت تک نہیں کی جو یہ سمجھے لیا جائے کہ میں اس کامعاوضہ دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تسارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تو است و کھایا ہے اور اگر میں تساری رقبت پیدا موسکتا ہے کہ میرے قلب میں تساری رقبت پیدا ہوجائے اور اس کانام دئیا ہے۔ لنذا میں خدا کے سوائمی اور جانب نہیں ہونا جا بتا۔

آپ کوئیک مختص کے ہمراہ کسی رئیس کے محل کے نز دیک ہے گزرے تو آپ کے ساتھ والے ختص نے محل کوغورے دیکھا۔ آپ نے اس کو منع کرتے ہوئے فرما یا کہ دولت مند نقیر مکان میں بہت فضول خرچی ہے کام لیتے ہیں اس لئے اس کا دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوجا آ ہے۔

آ پاپ ایک ہمایہ کے جنازے بیں شریک ہوئے قاس وقت تمام لوگ مرحوم کی تعریفیں کررہے تھ لیکن آ پ نے فرما یا کہ وہ تو منافق تھا اگر مجھے پہلے علم ہو آتو میں جنازے میں بھی شریک نہ ہو آلوراس کی منافقت کی دلیل ہے ہے کہ اٹل و نیااس کی تعریفیں کررہے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ اٹل و نیا ہے ہت مراتعلق تھا اور بھی چزاس کی منافقت پر دلالت کرتی ہے ، ایک مرتبہ آپ نے الٹاکر یہ بہن لیا اور جب لوگوں نے سیدھا کرنے کے لئے کما تو فرما یا کہ میں نے تو خدا کے لئے بہنا ہے بھر مخلوق کے گئے سے سیدھا کیوں کروں۔

ایک نوجوان نے ج سے محروم رہ جانے پر سرد آہ تھینی قرآپ نے فرما یا کہ میں نے چار ج کے ہیں اور ان کا ہر میں اس شرط پر تھے دینے کے لئے تیار ہوں کہ تواپی آہ کا اجر جھے دے دے ، چنا نچے جب اس نے شرط منظور کرلی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اپنے تمام جوں کا تواب اس کو خفل کر دیا ، پھر آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی سے کسر باہے کہ تم نے ایک آہ خرید کر وہ نفع حاصل کر لیاہے کہ اگر اس نفع کو اہل عرفات پر تقسیم کیا جائے تو سب مالا مال ہو جائیں۔

آپایک حمام میں داخل ہوے تو دیکھاکہ ایک نوعر حمین لڑ کاوبال موجود ہے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو فرز ایمان سے نکال دور کیوں کہ عورت کے ہمراہ نو صرف ایک ہی شیطان رہتا ہے کیلن نوخیز دحمین لڑکے کہ ہمراہ اشارہ شیطان ہوتے ہیں باکہ دیکھنے والے کے سامنے لڑکے کو آرات کر

کیش کریں۔

کھانے کے وقت ایک آتا آ کھڑا ہوااور آپ نے اس کوروٹی ڈال دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہوجاتے ہیں لیکن آپ ہوی بچوں کے ہمراہ کھانا کیوں شمیں کھاتے ، فرما یا کہ وہ سب خدائی عبادت میں حارج ہوجاتے ہیں لیکن سے کتامیری حفاظت کر آہے جس کی وجہ سے میں پر سکون ہو کر یادالنی میں مشخول رہتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ گرید وزاری کرتے ہوئے جگے سفر پر روانہ ہوئاس وقت او گوں نے سمجماک شائد خوف معصیت سے یہ حالت ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ بین تواس لئے رور باہوں کہ نہ جانے میرے ایمان میں کچھے صداقت بھی ہے یانس اور گناہوں کی فکر تواس لئے نمین کہ رحمت خداوندی کے مقابلہ میں گناہ ایک

بالقيت ئے۔

حقائق: آپ فرما یا کرتے تھے کہ عار فین کو معرفت، عابدین کو قربت اور حکماء کو حکمت اللہ تعالیٰ ہی عطافرما آ ے۔ پھر فرمایا کہ گرید وزاری کی بھی وس فتسیں ہیں جن میں اصحاریا ہے بھر پور ہوتے ہیں اور ایک حصہ خثیت سے لبرین ہو آ ہے ، پھر قرما یا کہ اعمال نیک کرنے والوں کے اعمال کو ملا تکد عمل نیک کے و فتر میں ورج كر ليتة بين اور جب كوئى ان اعمال بر فخركر نے لگتا ہے تو پھر انسين اعمال كوريا كے و فترمين منتقل كر ويتة بين. پر فرمایا که سلاطین وامراء سے مسلک رہنے والاعابد بھی ریا کار ہوتا ہے۔ زاہد کی شناخت سے ک نیک کام انجام دے کرنہ توان پر فخر کرے اور نہ اپنے زہد کاؤ حند ورا پینے اور زبد کاحقیقی مفہوم یہ ہے کہ مونااناج اور بوسیده لباس استعمال کرتار ہے اور و نیاے نہ ول لگائے اور نہ امیدوں میں اضافہ کرے۔ بجہ فرمایا کہ گوشہ نظین کو آخرت میں نجات مل جاتی ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ کوشہ نشینی کر کے گزر او قات کیے کرے؟ فرما یا که خداے خوفوره د ہنے والوں کو گزر بسر کا فم نہیں رہتا بھر فرما یا کہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہنے والداس لئے بمتر ہوتا ہے کہ اسلاف کاطریقد میں تھاکہ عظمت کے بجائے ذات کو پیند کرتے تھے۔ پھر فرمایا كدابل دنيا كاسونا بيداري سے اس كئے افضل ب كدوہ نيندكى حالت بيس دنيا سے دور رہتے ہيں۔ پھر قرما ياك زابدول کی محبت اختیار کرنے والا باد شاہ اس زاہدے بمتر ہے جس کو باد شاہ کاقرب حاصل ہو۔ پھر فرما یا کہ مُلُولَ مِن يا في حَم ك اوك زياده برولعزيز بوت بين اول زابد عالم . دوم فقيه صوفي سوم متواضع توتكر. چىارم شاكر درويش. پنچم شريف تخي ، پجر فرما ياكد الل يفتين تكاليف كو بجالتليم كرتے ہوئے بهي ناشكري نسيس كرتے پحر فرماياكہ ہم انہيں كو محبوب تصور كرتے ہيں جوز خم پخياتے ہيں اور ہمارى دولت پر قابض ہوجاتے یں ، پر فرمایا کہ اگر جمیں کوئی اچھا کے قاس کو ناگواری کے ساتھ تھرادو۔

کی نے یقین کامفوم ہو چھاتو فرمایا کہ قلبی آواز کانام یقین ہے اور اہل یقین معرفت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور یقین کا یہ مفہوم ہی ہے کہ ہر مصیبت کو منجاب اللہ تصور کیاجائے۔ لوگوں نے آپ

ے سوال کیا کہ حضور اکر م فے جو یہ فرمایا کہ زیادہ گوشت خوروں کو اللہ تعالیٰ دشمن تصور کر آ ہے آخراس میں کیا جدیدے؟ آپ فے جواب دیا کہ ممال گوشت سے مراد فیبت ہے کیوں کہ مسلمان کی فیبت کرناالیاتی ہے جیسے کسی نے مردار کا گوشت کھالیا اور اہل فیبت کو اللہ تعالیٰ دشمن تصور کر آ ہے۔

آپ نے حضرت عاتم ہے فرمایا کہ میں جمہیں ان چار چیزوں ہے آگاہ کر آبوں جن کو عوام نے بربنائے ففلت فراموش کر دیا ہے۔ اول ہید کہ اوگوں پر شمت لگا کران کو پر ابھلا کہنا دکام خداوندی ہے غافل بناویتا ہے۔ دوم کسی مومن کے عروج پر حسد کرنا، ناشکری کاچش خیمہ ہے۔ سوم ناجائز دولت جمع کرنے ہے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ چہارم خداتعالیٰ کی دعید پر خوف زدہ نہ ہونے اور ان وعدول پر اظمار مایوی کرنے ہے کفرعائد ہوجاتا ہے اور میہ سب چیزیں نمایت بری جیں۔

جب آپ کاکوئی ارادت مندسنر کاقصد کر آنا آپ فرماتے کداگر کمیں راہیں موت نظریزے تومیرے

لئے لیتے آنا اور مرتے دم رو کر فرما یا کہ میں موت کا بہت خوابی مندر بتا تھا لیکن آج معلوم ہوا کہ موت

لاٹھی فیک کر و نیا میں سفر کرنے ہے کمیں زیادہ و شوار ہے یعنی خدا کے رویر و چیش ہونا آسان کام نمیں اور
موت کا ذکر من کر خوف کے مارے ہے ہوش ہوجا یا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ موت سے
پہلے اس کا سامان میں اگر لو۔ اور جب موت کے وقت لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت مبارک ہو تو فرما یا
کہ اہل جنت تو دوسرے لوگ جیں ہماری وہاں تک رسائی کمال ہو علی ہے۔

جس وقت بھرہ میں آپ بیار پڑے تو حاکم بھرہ نے آپ کو تلاش کرنے کا تھم دیا ور جب لوگ تلاش کرتے ہوئے بیٹے تو آپ کو موبیٹیوں کے بائد جنے کی جگہ پایا اور اس وقت آپ در دشکم اور پیپش کی وجہ سے اضطراب میں تھے لیکن ایس حالت میں ذکر اللی سے ایک لحد کے لئے بھی غافل نہیں ہوئے اور اس شب لوگوں نے دیکھا کہ آپ رات بھر میں ساٹھ مرتبہ پا خانے گئے اور ہر مرتبہ وضو کرکے نماز ہیں مشغول ہوجاتے اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ ایس حالت میں آپ بار بار وضونہ کریں تو فرما یا کہ میں اس لئے باوضو مرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے نجس حالت میں نہ پہنچوں ۔

حضرت عبدالله مندی بیان کرتے ہیں کہ جس موت کے وقت آپ کے پاس ہی تھا ور آپ نے فرما یا کہ
میراچرہ زمین پررکھ دو، کیوں کہ اب وقت بالکل قریب ہے۔ چنا نچہ میں تھم کی تھیل کر کے لوگوں کو اطلاع
دینے کی غرض ہے باہر نکل اور باہر نکل کر دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے اور جب میں نے ان لوگوں ہے بوچھا کہ تم
کو آپ کی نازک حالت کا علم کیے ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں بیہ تھم دیا گیا کہ مغیان اور تی کی
میت پر چننے جاؤ چنا نچے جس وقت لوگ اندر داخل ہوئ تو آپ کی حالت بست نازک ہوچکی تھی اور آپ نے
میت پر چننے جاؤ بچنا نے جراو تھیلی نکال کر فرما یا کہ اس کو فقراء میں تقسیم کر دو۔ اس وقت لوگوں کے قلب میں
میت پر چنے ہے ایک بڑار تھیلی نکال کر فرما یا کہ اس کو فقراء میں تقسیم کر دو۔ اس وقت لوگوں کے قلب میں

یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ آپ دوسروں کو تو دولت جمع کرنے ہے منع کرتے رہ اور خود ایک ہزار دینار جمع کرتے۔ لیکن آپ نے لوگوں کی نیت کا تدازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دیناروں ہیں نے ایمان کا تحفظ کیا ہے کہ کی کہ جب ابلیس جھے ہیں ہو چھتا تھا اب تم کماں ہے کھاؤ گے تو ہیں جواب دیتا کہ میرے پاس میں دینار موجود ہیں اور جب یہ سوال کر آگ تھ میں کفن کماں ہے نصیب ہو گاس وقت بھی ہیں ہی جواب دیتا حال تکہ مجھے ان دیناروں کی قطعی ضرورت نہ تھی مگر وسوسہ شیطانی کے لئے جمع کر لئے تھے ، بید فرما کر کلمہ پڑھا اور دنیا ہے رخصت ہوگے۔

بخارا میں ایک شخص فوت ہو گیاجس کاور شرعی اعتبارے آپ کو پہنچاتھا، چنا نچہ قاضی نے ال وار شت کو بات اللہ اللہ کا اللہ ک

میں رہا ہے۔ خواب میں دکھ کر آپ سے پوچھا کہ قبری دہشت و تنمائی میں آپ نے صبر کیے کیا؟ فرما یا کہ میرے مزار کوانڈ نے جنت کے باغوں میں منتقل کر ویا ، پھر کسی اور نے خواب و یکھا کہ آپ جنت میں ایک ور خت سے ور خت پر پرواز کر رہے ہیں اور جب اس نے پوچھا کہ میہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا ، فرما یا کہ زید و تفویٰ ہے ۔

رہ برہ ہوں ہے۔ آپ عوام ہے بت شفقت کے ساتھ چیش آتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک پر ندہ تفس میں مضطرب تھاتہ آپ نے اس کو آزاد کر دیاور وہ بی برعہ ہ آپ کے بیال پہنچ کر آپ کی عبادت کو دیکھتار ہتا تھا ور آپ کی وفات کے بعد جنازے پر جمھی رو آبوا گزر جا آباور مجھی جنازے پر لوٹنا اور ترب اٹھا ور جب آپ وفن ہو چکے تووہ پر ندہ اکثر آپ کے مزار پر رو تار بتاحتی کہ ایک دان قبر بیں ہے آواز آئی کہ مخلوق سے شفقت کی وجہ سے ضدا نے ان کی مغفرت فرمادی۔

14-4

حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف. آپ کا م گرای شفیق اور رکنیت ابوطل به آپ متاز دالد مشائخ و متفین میں ہے ہوئے ہیں اور جیرعالم و مصنف ہوئے ساتھ ساتھ بوری زندگی تؤکل میں گزار وی جنانچہ آپ کی بہت می تصانف میں اور حضرت حاتم اصم جیے بزرگ آپ کے تلاندو میں ہوئے ہیں. لیکن آپ نے طریقت کی منزلیں حضرت اور حضرت حاتم اسم جیے بزرگ آپ کے تلاندو میں ہوئے ہیں. لیکن آپ نے طریقت کی منزلیں حضرت میں ساتھ میں کی ساتھ کی منزلیں حضرت کی منزلیں کی منزلیں حضرت کی منزلیں حضرت کی منزلیں کی منزلیں حضرت کی منزلیں کی منزلی کی منزلیں حضرت کی منزلیں حضرت کی منزلیں کی منزلیں حضرت کی منزلیں کی منزلیں حضرت کی منزلیا کی منزلیں حضرت کی منزلیں کی کی منزلیں کی منزلی کی منزلیں کی منزلی ک

ابراہیم ابن اوہم کی محبت میں طے کیں اور کیٹر مشافین ہے شرف نیاز حاصل رہا۔ حالات و حقائق : آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک بزار سات سواسا نڈہ ہے شریعت و طریقت کے علوم سے استفادہ کیالیکن جمیجہ میں بیاچہ چلا کہ خدا کی رضا صرف چار چیزوں پر مخصر ہے ، اول روزی کی جانب ہے سکون حاصل رہنا، دوم خلوس ہے چیش آنا، سوم الجیس کو دخمن تصور کرنا، چمارم توشد آفرت جمع کر نااور انہیں چار چیزوں کے متعلق اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔

آپ ایک خاص داقعہ ہے متاثر ہوکر آئب ہو کا دروہ یہ کہ جب آپ بغرض تجارت ترکی پہنچ توہاں کا
ایک مشہور بتکدہ دیکھنے پہنچ گئے اور وہاں ایک پجاری ہے فرمایا کہ نتجے قادر و زندہ خدا کو نظر انداز کر کے ایک
ہ جبان بت کی پوجا کرتے ہوئے ندامت نمیں ہوتی اس نے جواب دیا کہ آپ ہو حصول رزق کے لئے دیا
بھر میں تجارت کرتے پھرتے ہیں اس ہے ندامت نمیں ہوتی اور کیا آپ کا خالق گھر ہینچے رزق پہنچائے پ
قادر نمیں ہے ؟ یہ من کرای وقت وطن واپس لوٹے توراستہ ہیں کی نے پیشہ وریافت کیا آپ نے فرمایا کہ
میں تجارت کر آبوں اس نے طعنہ دیا کہ آپ کے مقدر کا تو پچھے ہوہ تو گھر ہینچے بھی میسر آسکا ہے لیان میں
میں تجارت کر آبوں اس نے طعنہ دیا کہ آپ کے مقدر کا تو پچھے ہوہ تو گھر ہینچ بھی میسر آسکا ہے لیان میں
میں تجارت کر آبوں اس نے طعنہ دیا کہ آپ کے مقدر کا تو پچھے ہوہ تو گھر ہینے بھی میسر آسکا ہے لیان میں
معلوم ہوا کہ شرک ایک سروار کا کنا گم ہو گیا ہے اور شہر ہیں آپ کے ہمایہ کو گر فار کر لیا گیا ہے۔ چنا نچو
آپ نے سردار کو یہ بھین واکر کہ تبدار اکنا تین ہوم کے اندر مل جائے گا اپنے ہمایہ کو رہا کر وایا اور جس نے
کہا جوری کیا تھاوہ تیمرے ون آپ کے پاس پہنچ گیا ور آپ نے سردار کے یہاں کتا بچواکہ دنیا ہے کنار وکئی

ایک مرتبہ بلخ میں قط سالی ہوگئی اور آپ نے بازار میں آیک غلام کو بہت خوش دکھے کر پوچھاکہ لوگ تو قبط 
ہر باد ہوگئے ہیں اور تواس قدر خوش نظر آیا ہے؟ اس نے جواب و یا کہ میرے آقا کے بہاں بہت غلا موجود ہاور وہ مجھے بھی بھو کاند رکھے گا، آپ نے اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ اے اللہ جب ایک غلام کو اپنے آتا پر اس قدر اعتماد ہے وہ تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کر دی جب کہ تو ہالک الملک ہے۔ بس اس کے بعد آتا پر اس قدر اعتماد ہوئے کے ساتھ دنیا ہے کنارہ کشی اعتماد کر لی جتی کہ آپ کا توکل معراج کمال تک پہنچا، اور آپ کا توکی فیل کے کہ میرااستاد توالک غلام ہے۔

حضرت عاتم اصم بیان کیاکرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ہمراہ شریک جہاد تھااور جنگ پوری قوت سے جاری تھی لیکن آپ پی گذری اوڑھ کر دونوں فوجوں کے در میان سو گئے مگر آپ کو کسی قتم کا گزند نمیں پینچا۔

آپایک مرتبه اپن ایک مجل میں پھولوں کی خوشبوہ محظوظ ہورے تھے کہ یکایک شور بلند ہوا کہ کفار

کی فوج آپٹی لیکن آپنے قوت باطنی کے ذریعہ انہیں فکست دے دی۔ اس وقت کمی احمق نے یہ کسد دیا کہ جیرت انگیز ہے یہ بات کہ کفار کی فوج آتی قریب پہنچ گئی اور مسلمانوں کاامیر پھول سو گھٹار ہا، آپ نے فرمایا کہ معترض نے پھول سو گھنا تو دیکھ لیالیکن کفار کوجو فکست فیبی ہوئی وہ نظر نہیں آئی۔

ایک مرتبہ سمرقد میں دوران وعظ لوگوں ہے خاص طور پر متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر تم مردہ ہو تو قبرستان پہنچ جاؤادراگر دیوانے ہو تو پاگل خانے چلے جاؤ اوراگر کافر ہو تو دارالحرب میں قیام کروادراگر مومن ہو تو راہ راست اعتبار کرو۔

کسی رئیس نے عرض کیا کہ محنت و عرد وری کرنے وجہ اوگ آپ کو کمتر تصور کرتے ہیں۔ لنذا اپنا اخراجات کے لئے کچھ رقم جھے لے لیا کیجئے۔ آپ نے فرما یا کہ اگر پانچ چیزوں کا خوف نہ ہو آاوشا کد میں تیری در خواست پر خور کر آباول ہید کہ مجھے دینے سے تیری دولت میں کی واقعی ہوگی، دوم میرے پاس سے رقم چوری ہوجائے کا بھی خطرہ ہے۔ سوم ہید کہ ممکن ہے بچھے میرے اوپر رقم خرج کرنے کا خم پیدا ہو جائے چہارم ہید کہ ممکن ہے میرے اندر کوئی حمیب پیدا ہوجائے کی وجہ سے توانچی رقم کی والیسی کا مطالبہ کرنے گئی، بچم ہدکہ تیری موت کے بعد میں گیر بھکاری رہ جاؤں گا۔

اصلی زاوراہ برس نے آپ سانے عزم مج کا تذکرہ کیاتو آپ نے پوچھاکہ تمہارے ساتھ زاوسفر کے طور پر کیاچیز ہے ؟اس نے عرض کیا کہ میرے ہمراہ چارچیزیں ہیں،اول سے کہ بیں پی وزی کو دوسروں کی نسبت سے زیادہ قریب پانا ہوں، دوم اسکایقین رکھتا ہوں کہ میرے رزق میں کوئی حصہ وارنسیں بن سکتا، سوم سے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے جہارم سے کماللہ میری نیک و بد حالت سے بخوبی واقف ہے ، سے من کر آپ نے قرما یا کہ اس سے زیادہ بمتراور کوئی زاد سفر نمیں ہو سکتا اور اللہ تھائی تیرا جج قبول فرمائے۔

نصائح بسفرج کے دوران جب آپ بغداد پنچ تو خلیفہ باروان دشید آپ کو دعو کر کے بہت احرام کے ساتھ چش آیا۔ اور آپ ہے کچھ نعید متنبیں کرنے استدعائی۔ آپ فرمایا کہ یہ اتھی طرح بجھ اوکہ تم خلفائ راشدین کے نائب ہو۔ اور خداتھ الی تم ہے علم و حیااور صدق وعدل کی باز پرس کرے گااور خدائے تہیں مشہر و تازیانہ اور دولت اس لئے عطا کے کہ اہل حاجت میں دولت تقییم کر داور آزیائے ہے شریعت پر عمل ند عمل پیرانہ ہونے والوں کو سزاد واور شمشیرے خون کرنے دالوں کا خون مباد واور آگر اس نے اس پر عمل ند کیا توروز محشر تمہیں اہل جنم کا سردار بنادیا جائے گااور تمہاری مثال دریا جیسی ہاور عمل و حکام اس سے نظنے والی نسریں جیں ۔ لنذا تمہار افریش ہے کہ اس طرح عادلانہ حکومت کردکہ اس کا پر تو عمل و حکام اس سے نزیب پڑے کیوں کہ ضرف دریا جی ہوا کرتی جی پڑے کو اس کے ترب نے سوال کیا کہ اگر دیکھتان جی تم ہوا س کے توب کے دول کر اوس کے بوادر کوئی شخص نصف حکومت کے معادف میں تمہیں آیک گلاس بانی دینا جائے تو کیا تم اس کو قبول کر اوسے۔

ہارون رشید نے جواب و یا کہ بیٹینا تبول کر لوں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر اس پائی کے استعمال سے تعمار اپیشاب بند ہوجائے اور شدت تکلیف میں کوئی طبیب علاج کے معاوضہ میں بقیہ نصف سلطنت طلب کرے تب تم کا کر و گے؟ ہارون رشید نے جواب و یا کہ نصف سلطنت اس کے حوالے کر دوں گا۔

یاس کر آپ نے فرما یا کہ وہ سلطنت باعث افتخار نہیں ہو سکتی جو صرف ایک گونٹ پر فرو خت ہو سکے اس جواب کے بعد ہارون رشید بہت و یہ تک رو تا رہا اور بصد احترام آپ کور خصت کیا ورجب آپ کہ معظمہ پنچ تو یہ فیال پیدا ہو گیا کہ خانہ خدا میں خاش رزق مناسب نہیں اور جب وہاں حضرت ابراہیم بن او ہم ہے اگر کچھ مل جاتا ہوگیا کہ خانہ خدا میں حال و سال کیا کہ آپ نے حصول رزق کے لئے کیاذ رہید اختیار کیا ہے؟ انہوں نے جواب و یا آگر کچھ مل جاتا ہوگیا کہ یہ حال آپ توں کو جب حضرت ابراہیم بن او ہم کے آپ سے حصول معاش کے متعلق ہو چھاتا فرما یا کہ آگر کچھ مل جاتا ہوگا ہوں اور نہیں مانا تو شکرے کام لیتا ہوں ۔ آپ نے فرما یا کہ آگر کچھ مل جاتا ہوں اور نہیں مانا تو شکرے کام لیتا ہوں ، یہ س کر حضرت ابراہیم بن او ہم نے کہا کہ جب ہو اور ایس آگا اور وہیں و خطا گوئی کو مشخلہ بنالیا۔ آب مرتب کہا کہ حسود و توں و خطا گوئی کو مشخلہ بنالیا۔ آب مرتب کہا کہ حسود قبیل میں جواب کی کے ساتھ مزہرے پار کھی جواب میں جواب کو تھی تھا گیا کہ جس وقت آپ نے چاندی جب میں دکھی ہو توں سے خوابی اس وقت خدا پر اختیاد نہیں تھا گا ہیس من کر آپ خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ تھی ہو سے میں ہو تھی کے ساتھ مزہرے نیچ تھی ہو سے سے سے سری جواب ہو تھی کے ساتھ مزہرے نیچ تھی ہو سے سے سری جواب ہو تھی کے ساتھ مزہرے نیچ تھی ہو سرے سے سے سری جواب ہو تھی کے ساتھ مزہرے نیچ تھی ہو سری ہو تھی کے ساتھ مزہرے نیچ تھی ہو سری ہو تھی کے ساتھ مزہرے نیچ سے سی کر آپ خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سے سی سے سری کر آپ خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سے سی کر آپ خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سے سی سے سی سے سی کر آپ خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سے سی سی سی کر آپ خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سی سی سی سی کر سی خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سی سی سی سی کر سی خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سی سی سی سی کر سی خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سی سی کر سی خوشی کے ساتھ مزہرے نیچ سی سی سی سی کر سی خوشی کے ساتھ مزہرے سی سی سی سی کر سی کو تو تھی کے سی سی کر سی کی کو سی کر سی کو تھی کی سی کی کو سی کو سی کر سی کی کو سی کر سی کر

متوکلین بر آپ فرمایا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں کی کو یہ گئے ساکہ متوکلین کے رزق و خوش خلتی میں زیادتی ہوتی رہتی ہا اور وہ فراخ ول ہوتے ہیں اور عباوت کے وقت ان کے قلوب و سوسوں ہے پاک رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عباوت کی بنیاد ہی ور جااور حب النی پر قائم ہاور خوف کی نشانی محرمات کو ترک کر دینا ہا اور امید کی نشانی عباوت پر داومت افقیار کرنا ہے زور محبت کی نشانی شوق و قوبہ اور رجوع اللہ الله ہو جانا ہا اور جس کے اندر خوف واضطرار نہ ہووہ جستی ہے ، پھر فرمایا کہ تین چزیں انسان کے لئے مملک ہیں ، اول قوبہ کی امید پر معصیت کا ارتکاب، ووم زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، سوم رحمت ہا ہوی ہونا ہونا ہونا کہ اللہ تعالی عابدین وائل ریاضت کو مرف کے بعد زندہ کرتا ہے اور معصیت کا روں کو زندگی ہی میں مردہ بنادیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فقرے تین چزیں حاصل ہوتی ہیں جسمانی غم، مشغلہ قلب، اور وشواری حساب، پھر فرمایا کہ موت آ کر واپس شمیں ہوتی ۔ لنذا ہر لی اس کے لئے کم رستہ رہو، پھر فرمایا کہ میرے مساب، پھر فرمایا کہ موت آ کر واپس شمیں ہوتی ۔ لنذا ہر لی اس کے لئے کم رستہ رہو، پھر فرمایا کہ جو شخص میں نوازی کا صلہ خدائی جانتا ہے ، پھر فرمایا کہ جو شخص حصول نعت کے لئے وشواری افقیار کر کے وشواری کو فراغی تصور نہ کرے وہ بھرتہ شم و دجمان میں جتار ہتا

ہاور جس نے اس کو فرافی سجھے لیاوہ دونوں جہان میں خوش رہتا ہے۔

رموز واشارات، جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ خدا پر کامل اعتاد کرنے والاکون ہو آہے؟ فرما یا جو دنیاوی شے کے فوت ہو جانے کو غنیمت تصور کرے اور جو خدا کے وعدوں کو انسانوں کے وعدوں سے زیادہ اطمینان بخش سجھے۔ پھر فرمایا کہ تمن چیزیں تقویٰ کی پیچان ہیں، فرستادن، منع کردن، شخن گفتن فرستادن کا مفہوم ہیہ ہے کہ تم خدا کے فرستادہ ہو لانداای شم کے امور انجام دو۔ اور منع کردن کا مفہوم ہیہ ہے کہ کسی ہے چھے طلب نہ کرو۔ اور شخن گفتن سے مرادیہ ہو کہ الیمیات کموجودین و دنیا ہیں سود مند ہواور دو سرامفوم اس جملہ کا ہیہ کہ تم نے جس قدر نیک کام انجام دیے وہ دین کی بھلائی کے لئے ہیں کیوں کہ ایک انسان اپنی زبان سے دین وہ نیا وہ وہ کی اور میں نے شعدو علاء سے سوال کیا کہ وانشور دولت تند بہنی دانا وہ ہو جو فریب دنیا ہیں جتال کیا کہ وانشور دولیش وہ ہی جو نوزیادہ وولیش دہ ہے جو نوزیادہ وہ بی تو فریب دنیا ہیں جتال نہ ہو سے درولیش وہ ہی جو زیادہ وولیت دولیا ہو ہے جو فریب دنیا ہیں جتال نہ ہو سے درولیش وہ ہی جو زیادہ درولیش وہ ہی جو نوزیادہ وہ بی تو ایک دانشور دو ہے جو قضاد قدر پر مطمئن رہ واناوہ ہے جو فریب دنیا ہیں جتال نہ ہو سے درولیش وہ ہی جو ذیارہ دانشور دو ہے جو قضاد قدر پر مطمئن رہ واناوہ ہے جو فریب دنیا ہیں جتال نہ ہو سے درولیش وہ ہی جو دولت کو مخلوق سے زیادہ عزیز تصور کرتے ہوئے کسی کو ایک داند نہ دی ہوئی ہی دیں تھوں کی کو ایک داند نہ دولی ہوئی کو ایک داند نہ دولی دولی دولی کو ایک داند نہ دائے دولی دولی دولی دولی دیں دولی کو ایک داند نہ دولی دولی دولی دولی دولیک دائی دولی دولی دولی دولی دولیک دولیک دائی دولی دیں دولیک دولیک دائیوں دیں دیا ہی دولیک دو

حضرت عاتم اصم نے آپ نفع بخش نفیحت کرنے کی درخواست کی توفرها یا کہ عام وصیت توبیہ ہے کہ اپنے قبل کامعقول جواب سوچ بغیر کوئی بات منہ ہے نہ نکالی جائے اور خاص وصیت ہیں ہے کہ جب تک تممارے اندربات نہ کہنے کی طاقت موجود ہے خاموشی اختیار کرو۔

باب- ١٨

حضرت امام ابو حنیفه رجمته الله کے حالات و مناقب تعارف برجمته الله کے حالات و مناقب تعارف برجمته الله کے حالات و مناقب تعارف برجمته الله کام گرای نعمان والد کانام طبت اور آپ کی کنیت ابو حنیفت باور آپ علم شریعت کے مرو مان کو بات بردوش ہوئے اور آپ نہ صرف رموز حقیقت ہے آگاہ تھے بلکہ دیش ہوئات کی سے ممائل وعلوم کے معانی و مطالب واضح کر دینے میں مکمل درک رکھتے تھے اور آپ کی عظمت و جالات کی سے دلیل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف واحزام کرتے تھے اور آپ کی عبادت وریاضت کامیح علم توخداتی کو دیل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف واحزام کرتے تھے اور آپ کی عبادت وریاضت کامیح علم توخداتی کو ہوئے براہیم بن اور حضرت فضیل ، حضرت ابراہیم بن اور حضرت فضیل ، حضرت ابراہیم بن اور ہم ، حضرت بشرطانی وغیرہ جستیاں آپ کے تلائدہ میں شائل رہیں۔

سبق آموز جواب ، آپ کی کنیت کا عجیب وغریب واقعہ یہ ب، کدایک مرتبہ کھے عور توں نے سوال کیاکہ جب مرد کو چار نکاح کرنے کی اجازے ہے تو چھر عورت کو کم از کم دو شوہرر کھنے کی اجازت کیوں شیں؟ آپ نے کماکہ اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا، اور اس البھین جس گھر کے اندر تشریف لے گئے اور جب آپ کی صاحب زادی ضیف نے ابھس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے عور تول کا سوال پیش کرے فرمایا کہ اس کاجواب وینے تاصر بول اور میری الجھن کایی سب ب- بدین کرصاحب زاوی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام كے بمراہ ميرے نام كو بھى شرت دين كاوعده كريں توش ان عورتوں كاجواب دے سكتى بول اور جب آپ نے وعد کر لیاتوصاحب زادی نے عرض کیا کہ ان عور تول کومیرے پاس بجواد بجئے جنانچہ جب وہ عورتیں آ مکئی توصاحب زادی نے ایک پیالی ہرعورت کے ہاتھ میں دے کر کھاکدا بی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سااینا دووھ ڈال دو۔ اس کے بعد ایک برایبالدان کودے کر کماکداب سب بیالوں کا دودھ اس میں ڈال دواور جب عور توں نے ہی عمل کیاتو آپ نے فرمایا کداب تم سباس میں سے اپنااپنا دودھ نکال او لیکن مورتوں نے عرض کیا کہ یہ تو نامکن ہے۔ صاحب زادی نے عرض کیا کہ جب دو شوہروں کی شرکت میں تساری اولاد ہوگی تو تم یہ کیوں کر بتا سکول گی کہ یہ اولاد کس شوہری ہے اس جواب سے وہ عورتیں ششدرر و محمين اور امام صاحب في اى دن سابو حفيف كي كثيت اعتبار كرلى اور الله تعالى في بهي نام س ز باده کنیت کوشرت عطاکی۔

جس وقت مدينه منوره يل حضور اكرم كروضه اقدى بريد كمدكر سلام پيش كياك السلام عليم يا سيدالرطين توجواب ملاوعليكم السلام ياامام المسلمين بتايئديه شرف آب جيسے خوش بختوں كے سواكس كو نعيب بوسكتاء۔

سچاخواب: جب آپ دنیاے کنارہ کش ہو کر عبادت در یاضت میں مشغول ہو گئے توالی رات خواب میں دیکھاکہ حضور اکرم کی بڈیوں کو مزار مقدس سے نکل کر علیحدہ علیحدہ کر رہاہوں اور جب دہشت ز دہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے توامام ابن سرین سے تعبیر خواب دریافت کی انہوں نے کماکہ بہت مبارک خواب باور آپ کوسنت نبوی کے پر کھنے میں وہ مرتب عطائیاجائے گاکدا حادیث صحیحہ کو موضوع حدیث ے جدا کرنے کی شاخت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب ووہارہ خواب میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے توحضور ؒ نے فرما یا کہ اے ابو!اللہ تعالی نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لئے فرمائی ہے لنذا دنیاے کنارہ تش مت ہو۔

تقوى: آپ بت ى محاط م كالوكول مل سے بنائج ايك مرتبه فليف وقت نے تمام علاء ايك عمدنامه تحرير كراكر قاضي وقت المام شعبي كے إس و سخط كے لئے بجوايا۔ اس لئے كه آپ معفی كى وجہ ہے

اجتماع علماء میں شریک نہیں تھے چنانچہ آپ نے اپنی مرجب کر کے دستخط فرماد ہے کیکن جب یہ عمد نام حفزت امام ابوهنيفه كي خدمت مين پينچاتو فرما ياك اميرالمومنين بذات خوديسال موجود شيس مين - لنذا ياتو وہ اپنی زبان سے تھم دیں یامیں خود وہاں چلوں جب ہی دستخط کر سکتابہوں بب خلیفہ کے یاس میہ پیغام پہنچاتو اس نے امام شعبی سے دریافت کروایا کہ کیا گواہی کے لئے دیدار بھی شرط ہے؟ انسوں نے فرمایا ک یقینا ویدار شرط ب- خلیف نے پوچھا کہ پھر آپ نے بغیر دیکھے ہوئے و سخط کیے کر دیئے؟ انہوں نے کماکہ چونکہ مجھے یقین کامل تھاکہ آپ ہی کا حکم ہے اس لئے و سخط کر دیے. خلیفہ نے کماکہ قضا کے عمدے پرفائز ہوکر آپ نے خلاف شرع کام کیائی لئے میں جابتا ہوں کہ اس عمدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ فلیف کے مشیروں نے امام ابو عنبیفہ حضرت سفیان . حضرت شریح اور حضرت مشحر کے نام قاضی کے عمدے کے لئے پیش کئے۔ اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو حضرت اہام ابو حنیفرے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے بید عمدہ قبول شیں کروں گااور سفیان تم فرار ہوجاؤاور مشعر تم پاگل بن جاؤ۔ اس طرح شریح کواس کے عمدے کے لئے منتخب کر لیاجائے گا۔ چنا نچے حضرت سفیان رضی اللہ عنه تؤراسته بي ين عے فرار ہو محے اور جب بير تينوں واخل دربار ہوئے تو خليف نے امام ابو حنيفہ كوعمدہ قبول كرنے كا تھم ويا۔ ليكن آپ نے بيد كمد كرا تكار كر دياكہ بيس عربي النسل شيں بوں اس لئے سرواران عرب میرے فاوی کو غیر متند تفور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے انسوال ئے کماکہ قاضی کے لئے نب کی ضرورت نہیں بلکہ علمی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ يہ سمج ہے ليكن ميں ابناندراس عدے کی صلاحت شیں یاآ۔ خلف نے کیاکہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایاکہ اگریں جھوٹابوں تو پر ایک جھوٹے کو یہ عمدہ تفویض نہیں کیاجا سکتا اور اگر میراقول سیاب توجس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہووہ خلیفہ کانائب و قاضی کیے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشحر کو عہدہ قبول کرنے کو کمالیکن وہ پاگل بن گئے تھے دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑااور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے گئے. چنانچه خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ ویا لیکن جب حضرت شریح سے اصرار کیاتوانسوں نے یہ عمدہ تبول كرامياليكن امام ابو حنيف في تمام عمران علاقات ضيس كى-

بھیرت: پکھے بچ گیند کھیل رہے تھاور گیندانقاق سے امام ابو جنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آگری اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت مند ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گینداٹھا لے لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گینداٹھائی اوآپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا ترامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے اور جب معلومات کی گئیں تو پہنے چلا کہ واقعی وہ لڑکا ترامی ہے۔

ایک فخص آپ کاقرض دار تھااور اس کے علاقہ میں موت واقع ہو گئ اور جب امام ابو صنيفة ماز جنازه

کے لئے دہاں پنچے توہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھالیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سامیہ تھاچتا نچے جب لوگوں نے کہاکہ آپ یمال تشریف لے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خاند میرامقروض ہے اس لئے اس کے مکان کے سامیہ سے احتفادہ کر نامیرے لئے جائز نہیں، کیول کہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہووہ سود ہے۔

سمی بجوی نے آپ کو گر فقار کرلیاوراشیں میں ہے کسی جابر وظالم بجوی نے آپ سے کماکہ میراقلم بنا ویجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہر گزشیں بناسکتا، اور جب اس نے قلم نہ بنائے کی وجہ پوچھی توفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کما جائے گا کہ ظالموں کو ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ۔ اندا میں آیک

ظالم كامداون شيس بن سكتا-

حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے ہیں سال تک بھی آپ کو تھائی یا جمع میں نظے سراور ٹائلیں
پھیلائے نہیں دیکھااور جب میں نے عرض کیا کہ تھائی میں بھی تو ٹائلیں سیدھی کر لیا بھی تو فرایا کہ جمع ہیں تو
بندوں کا احرام کروں اور تھائی میں خدا کا احرام ختم کر دوں۔ یہ میرے لئے عمکن نہیں۔
اشار ات ایک رئیس حضرت عثان غی کے ساتھ قلبی عنادر کھتا تھا اور نعوذ بانند ان کو یہووی کھا کر آتھا
چنانچ ایک مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک میں ایک میں دی کے ساتھ تیری لڑی کی شادی کر ناچاہتا ہوں اس
نے خصہ سے کھا کہ آپ امیرالموسٹین ہو کر ایس ہائیں کرتے ہیں؟ میں تو ایسی شادی کو قطعا حرام
تھور کر تاہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے حرام کرنے سے کیافرق پڑتا ہے جب کہ حضور اکرم سے اپنی دو
صاحبزادیاں ایک یہودی کے فلاح میں دے دیں وہ آپ کا اشارہ مجھ گیا اور تو ہہ کر کے اپنے برے خیالات

ایک مرتبہ آپ جمام خانہ میں تشریف لے گئے قودہاں ایک برہند ہخض آگیا اور کچھ اوگوں نے اس کو فاسق اور کچھ نے طیر تصور کیا اس کو دیکھتے ہی امام صاحب نے آٹھیں بند کرلیں اور جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی دشنی کب سلب کرلی گئی، فرمایا کے جب تیراپر دہ سلب کیا گیاہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قدریہ مسلک والے سے مباحثہ کرتا ہے تو دویا تیں ہوتی ہیں یا تو کافر ہو جاتا ہے یا تہ جب سے منحزف، پھر فرمایا کہ میں بخیل کی شماوت اس لئے قبول نہیں کرتا کہ اس کا بخل بیشہ اپنے جن سے زیادہ کا طالب رہتا

فتوکی و تقوی ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ گردو غبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گئے تو آپ نے دریارِ جاکر کپڑے کوخوب چھی طرح دھوکر پاک کیااور جب لوگوں نے پوچھاکہ آپ کے زویک تو اتنی نجاست جائز ہے بھر آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور سے تقویٰ۔

علم تعبیر : خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں و کھے کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے تو حضرت عزار ئیل نے پانچوں انگلیاں اٹھا ویں اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے ہے قاصر رہے تو خلیفہ نے اہام صاحب سے تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ انگلیوں سے ان پانچ چیزوں کی جانب اشارہ ہے جن کاعلم خدا کے سواکسی کو نمیں ، اول قیامت کب آ گئی ، دوم بارش کب ہوگی ؟ سوم حاملہ کے ہیت میں کیا ہے ، چمارم کل انسان کیا کرے گا، پنچم موت کب آ گئی۔

شیخ بو علی بن عثان بیان کرتے ہیں کہ میں آیک مرتبہ دھنرت بلال کی قبر کے زدیک سویا ہوا تھا تو ہیں نے دیکھا کہ میں مکد معظمہ میں ہوں اور حضور آکر م کاب بنی شیبہ سے آیک معرفض کو آغوش مبارک میں لئے تشریف لائے اور مجھے حیرت زدہ و کھے کر فرمایا کہ بید مسلمانوں کا امام اور تممارے ملک کا باشندہ ابو حنیف ہے۔

آپ کامقام: نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں کدامام صاحب کے انقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہاور لوگ حساب کتاب میں مشخول ہیں اور حوض کو ٹرپر حضور اکر م تشریف فرہا ہیں اور آپ کے اطراف بہت ہے بزرگ کھڑے ہیں اور امام ابو صنیفہ لوگوں ہے کہ درہ ہیں کہ میں حضور کی اجازت کے بینے کی بین ذریب کو پائی نہیں دے دو۔ چنا نچہ امام صاحب نے بچھ کو کی خیس آئی ، پھر میں نے لیک گلاس پائی دے دیا۔ اور سیراب ہو کر پینے کے باوجو دبھی پائی میں ذرائی بھی کی نہیں آئی ، پھر میں نے امام صاحب ہے تمام دریافت کے تو آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم طلیل اللہ اور بائیں جانب حضرت ابراہیم طلیل اللہ اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق ہیں اس طرح آپ نے سترہ افراد کے نام بتاتے جن کو ہیں انگلیوں کے اور وں پر شارکر آرہا۔ اور بیداری کے بعدالگلیوں کے سترہ بورے بندھے ہوۓ تھے۔

حضرت یکی معاذ رازی نے حضور اکرم سے خواب میں یو چھاکہ میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں۔ حضور سے فرمایا کہ ابو حذیفہ کے پاس۔ چونکہ اہام صاحب کے تفصیلی مناقب بیان کرنا ہے مدمشکل ہیں اس لئے یمال اختصارے کام لیا گیا۔

19 - - 4

حضرت امام شافعی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف بآپ بح شریعت وطریقت کے تیراک اور رموز حقیقت کے شناسا تھے فراست و کات میں ممتاز اور تفقہ فی الدین میں مکتائے روز گار اور پوراعالم آپ کے تھائن واوصاف سے بخوبی واقف ہے لیکن آپ کی ریاضت و کر امات کاس تصنیف میں اصاطر نہیں جاسکتا۔

علمی مرتبہ ب آپ نے تیرہ سال کی عمریس ہی بیت اللہ میں فرماد یا تھا کہ جو کھے پوچھنا چاہو بچھ ہے پوچھ لو، اور چندہ سال کے سن میں فتوئ وینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت اہام احمر \* بن حنبل کا آپ بت احرام اور خدمت کیا کرتے تیے، اور جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جیسے اہل علم کے لئے آیک کم عمر خض کی مدارات کر نامناسب نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس جس قدر علم ہاس کے معانی و مطالب مدارات کر نامناسب نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس جس قدر علم ہاس کے معانی و مطالب عدوہ بچھ ہے دیا در اور کی خدمت سے بچھے احادیث کے حقائق معلوم ہوتے ہیں اور آگر دو پیدا نہ ہو آتو ہم علم کے در دان ہے بری کھڑے رہ جاتے اور فقتہ کا در دان ہیشتہ کے لئے بند رہ جاتا اور اس دور میں وہ اسلام کا سب سے بوانحس ہے وہ فقتہ ، معانی اور علوم افت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا اور حضور اگر م "ک اس قول کے مطابق کہ ہرصدی کی ابتدا میں آیک ایسا شخص پیدا ہو گاکہ اہل علم اس سے علم دین حاصل کریں گے اور داس صدی کی ابتدا اہم شافعی ہے ہوئی ہے۔

حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ امام شافعی کے دور میں ان سے زیادہ دانشور اور کوئی نہیں اور حضرت بلال '' خواص کاقول ہے کہ میں نے حضرت خصر سے بوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیار ائے ہے؟ فرمایا کہ ان کاشکر او آدمیں ہو آہے۔

ابتدائی دور میں آپ کسی کی شادی یاد عوت میں شریک نہ ہوتے اور مخلوق ہے کنارہ کش ہو کر ذکر اللی میں مشغول رہتے اور میں مشغول رہتے اور حضرت سلیم اوالی کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوض باطنی سے فیض یاب ہوتے اور آہستہ آہستہ ایسے عروج و کمال تک رسائی حاصل کر لی کہ اپنے دور کے تمام مشائح کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ گومیں شافعی مسلک ہے متعلق نہیں لیکن امام صاحب کے بلند مراتب کی وجہ سے ان کے عقیدت مندوں میں ہوں۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور اکر م سے دیدارے مشرف ہواتو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی کی امت کا ایک فرد ہوں ، پھر حضور سے اپنے نز دیک بلاکر اپنالعاب د بمن میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جااللہ تجھے ہر کت عطاکرے۔ پھر اسی شب خواب میں حضرت علیٰ نے انگلی میں سے اپنی انگشتری شکال کر میری انگلی میں ڈال دی۔

حاضر دماغی بہ آپ کی والدہ بہت بزرگ تھیں اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے آیک دفعہ و دو آ دمیوں نے کپڑوں سے بحرابوا آیک صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اس کے بعد آیک شخص آگر وہ صندوق لے گیا گھر کھے عرصہ بعدد و سرے شخص نے آگر صندوق طلب کیاتو آپ نے کما کہ بیس تھملاے ساتھی کو وہ صندوق دے جگی ہوں۔ اس نے کما کہ جب بم دونوں نے ساتھ رکھوا یا تھا تو پھر آپ نے میری موجود گی کے بغیراس کو کیسے دے دیا ؟ اس جملہ سے آپ کی والدہ کو بہت ندامت ہوئی لیکن اس فیصل میں موجود گی سے ممام شافعی بھی گھر آگے اور والدہ سے کیفیت معلوم کر کے اس شخص سے کما تہمار اصندوق موجود ہے لیکن تم تما کیے آگے اپنے ساتھی کو جمراہ کیوں نہیں لائے ہو؟ پہلے اپنے ساتھی کو لیے آؤ۔ یہ جواب من کر وقعی سے شمار درہ گیا۔

جس وقت آپ امام مالک کے پاس پہنچ توان کی عمر سترہ سال تھی۔ آپ ان کے دروازے پراس نیت ے کھڑے رہے جو محض امام مالک نے فتوے پر و ستخط لے کر ٹکٹا آپ بغور مطالعہ کرتے اور اگر جواب سیج ہو آتواس محض کور خصت کر دیتے اور اگر کوئی خامی نظر آتی تو واپس دوبارہ امام مالک کے پاس بیج دیتے اور وہ خور کرنے کے بعد نہ صرف اس خامی کو دور کر دیتے بلکہ امام شافعی کے عمل سے بہت مرور ہوتے۔

خلفه بارون رشيداوراس كى بوى يس كى بات ير حكم اربوكى قوز بيره في كماك تم جنى بواور بارون

رشیدے کماکد اگر میں جشمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے بید کمد کر بیوی سے کنارہ کشی افتیار کر لی لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب جدائی کی تکلیف برواشت نہ ہو سکی تو تمام علاء کو بلا کر پوچھا کہ میں جنمی ہوں یا جنتی ؟ لیکن تھی کے پاس اس کاجواب نہ تھااور امام شافعی بھی کم نی کے باوجود ان علماء کے ساتھ تھے۔ چنانچ آپ نے فرمایا کداگر اجازت ہوتو میں اس کاجواب دوں اور اجازت کے بعد خلیفہ سے بوچھاکہ آپ کو ميرى ضرورت بي الجھ آپى؟ ظيف نے كماكد مجھ آپى ضرورت ب- آپ نے فرماياتم تخت ينج آ جاؤكيوں كرعلاء كامرتب تم بلند ب- چنانچاس فينچ آكر آپ كوتخت ير بشاديا- پھر آپ سوال كيا كه تهيس بهي ايساموقع بهي ملا ب كه گناه پر قاور بونے كے باوجود محض خوف الني سے گناه سے بازر ب ہو؟ اس فقميد عرض كياكه بال ايد مواقع بهي آئيس- آپ فرماياكه تم جنتي مواورجب علاء فياس كى جحت طلب کی توفر مایاک خداتعالی کابیار شاد ب که "قصد گناه کے بعد جو فخص خوف خداے گناه سے رک كياس كافھكاند جن ب يبجواب من كرتمام علاء فيداد ويتے ہوئے كماكد جس كاكم من بيس بدعالم ہوتو خداجانے جوانی میں اس کے کیامراتب ہوں گے۔

اوب واحترام: آپ سادات كى بت تعظيم كرتے تھے چنانچ ايك مرتبه دوران سبق سيدوں كے كم س یج کیل کود رے تھے اور جب وہ نزدیک آتے تو تظیماً کڑے ہو جاتے اور دی بارہ مرتبہ یک

صورت پش آئی۔

الكسار: - كى رئيس في كي رقم الل تقوى لوكول من تقتيم كرف ك الح مد معظم ارسال ك اوراس میں سے پھے رقم لوگوں نے بیش کی بیکن آپ نے سوال کیاکہ بیر قم سمی ہاور کن لوگوں میں تقسیم كرنے كو ميجى كنى ب؟ جواب مل كد الل تقوى ورويشوں ميں تقتيم مونے كے لئے آئى ب- آپ فرما يك بين والل تقوى شين بون - اس لئے يہ جھر حرام ب-

كرامت: - حاكم روم كچھرقم سالانه بارون رشيدكے پاس بيجاكر ما تفاليكن ايك مرتبه چندرانبول كوبھى بھیج کریہ شرط لگادی کداگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان راہوں سے جیت گئے جب تک توہم اپنی رقم جاری رکھوں گاورنہ بند کروں گا۔ چنانچے خلیفہ نے تمام علاء کو مجتمع کر کے امام شافعی کو مناظرہ پر آمادہ کیا اور آپ نے پانی کے اور مصلی بچاکر فرمایا کہ یمال آکر مناظرہ کرو۔ یہ صورت حال دیکھ کر سبایمان لے آ سے اور جب اس کی اطلاع حاکم روم کو پنجی تواس نے کما کہ بید بہت اچھا ہوا ، اس لئے کہ اگر وہ مخض آ جا آ

توبوراروم مسلمان بوجاتا-احتياط - آپ بيت الله كاندر جاندى روشى من معروف مطالعه تقوتوگوں نے كماكداندر شيخى روشى مين مطاعد سيج ليكن آپ فيجواب دياكدوه روشني بيت الله ك ليخصوص باس من مطالعد كرنامير

لي جازنسي-

حافظہ: ۔ آپ حافظ نمیں تھاور کچھاوگوں نے خلیفہ سے شکایت کر دی کدامام شافعی حافظ نمیں ہیں تواس نے بطور آزمائش مضان میں آپ کوامام بنادیا۔ چنانچھ آپ دن بحر میں آیک پارہ حفظ کر کے رات کو تراوی کمیں سنادیا کرتے تھے۔ اس طرح آیک ماہ میں پوراقر آن حفظ کر لیا۔

تکات ب آپایک حید پر فرافتہ ہو گئے اور اس سے نکاح کرنے کے بعد صرف صورت و کھ کر مراواکر کے طلاق وے وی۔ جب امام شافعی نے امام حنبل سے بید مسئلہ دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک عمرا نماز ترک کر دینے والا کافر ہوجاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا شکل ہے؟ انہوں نے جواب یاکہ نمازاواکرے۔ امام شافعی نے جواب و یاکہ کافری نمازی درست نہیں۔ بیس کر آپ ساکت روگئے۔

ایک شخص نے آپ سے تھیجت کی درخواست کی توفرمایا کہ دوسروں کے برابر دولت جمع کرنے کی سعی مت کروبلکہ عبادت میں برابر کوشش کرتے رہو کیوں کہ دولت تو دنیا میں رہ جاتی ہے اور عبادت قبر کی ساتھی ہے اور بھی کسی مردے سے حسد شہرو۔ کیوں کہ دنیا میں سب مرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے سب مردے ہیں۔ لنذا کسی ہے جسی حسد نہ کرو۔

آیک مرتبہ آپ گزرے ہوئے وقت کی جنبو میں نظر نوصو فیاء کی آیک جماعت نے کہا کہ گزرا ہواوقت توہاتھ نمیں آتا ، لنذا موجودہ وقت ہی کو غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو مراد حاصل ہوگئی کیوں کہ تمام دنیا کاعلم جھے کو حاصل نمیں ہوااور میراعلم صوفیاء کے علم تک نمیں پہنچا ورصوفیاء کاعلم انہیں کے ایک مرشد کے اس قبل تک نمیں پہنچاکہ موجودہ شمشیر قاطع ہے۔

عالم نزع میں آپ نے وصت نامہ تحریر کر دیاتھا ور زبانی بھی او گوں ہے کہ دیا کہ فلاں شخص ہے کہ دیا کہ فلاں شخص ہے کہ دیا کہ دوہ جھے کو خسل دے ، لیکن وفات کے بہت عرصہ بعد وہ شخص مصرے واپس آیا تو لوگوں نے وصیت نامہ بین تحریر تھا کہ بین ستر ہزار کا مقروض ہوں۔ بید پڑھ کر اس شخص نے قرض اداکر دیا اور لوگوں ہے کہا کہ عنسل ہے آپ کی بھی مراد تھی۔

رفع بن سلیمان نے امام صاحب کے انقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھاکہ خداتعالی کا آپ کے ساتھ کیمامعالمہ رہا؟ فرمایا کہ سونے کی کرسی پر بھاکر موتی نچھاور کئے گئے اور اپنی رحمت بے کراں سے جھے نواز حضرت امام احمد بن حنبل رحمته الله عليه كے حالات و مناقب تعارف: - رياضت و تقویٰ بيس آپ كامقام بت بلند ب اور آپ ذبين اور ذکی بونے كے ساتھ ساتھ ستحباب الدعوات بھی تھے اور معائدين نے آپ كے اوپ جوبستان باندھے بيس آپ كى ذات گرای ان سے قطعاً مبراے -

آپ كے صاجزاد ، ايك مرتبه يه حديث بيان كرر ب تقا خرطينة اوم بيده يعنى فدانے حضرت آوم كاخيرات التي على ورهاور حديث بيان كرت وع آب في المالي وراز كرويا- لين الم حنبل" في منع کرتے ہوئے فرما یا کہ جب پراللہ کاملوم بیان کیا کروتو ہاتھ دراز کر کے نہ سمجما یا کرو۔ امام صاحب نے بت ے مشہور و جلیل القدر بزر کوں سے شرف نیاز حاصل کیا ہے، اور بشرحانی کاقول توبیہ ہے کہ امام حنبل مجھے بدرجما فضل ہیں کیوں کہ میں توصرف بے ہی واسطے اکل حلال کی کوشش کر تاہوں لیکن وہ اسے اہل وعیال کے لئے بھی طال رزق حاصل کرتے ہیں اور حضرت سری سنقطی کا قول ہے کہ معتزلد نے آپ کے اور جتنی طعنہ زنی کی ہے موت کے وقت آپ ان تمام چیزوں سے پاک تھے، مثلاً بغداد کے معتزلہ نے بنگامہ کو اگر کے یہ چاپاکہ آپ کسی طرح یہ تشکیم کرلیں کہ قرآن محلوق ہے اور اس سلسلم وربار خلافت ہے بت بری سزائیں بھی دی گئیں حتی کہ جس وقت آپ کولیک بزار کوڑے لگائے جارے تھے تو انقاق سے آپ کا کمر بند کھل کیالین غیب و وہائ فمودار ہوئے اور کمر بندھ باند کر غائب ہو گئے گراتی شديداذينوں كباوجود آپ قرآن كو كلوق شيس بتايا۔ اورجب آپ چھوٹ مكے تولوكوں نے يو چھاك جن فتذردادول نے آپ کواس قدراؤیتی پنجائی بین ان کے لئے آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا کدوہ مجھانے خیال کے مطابق مراہ تصور کرتے ہیں اور اس لئے تمام تکلیفیں صرف خدا کے لئے دی گئیں ہیں اس لئے میں ان ے کوئی موافذہ ضیں کروں گا۔ معقول ہے کہ اس نوجوان کی مال کے ہاتھ پیرشل ہو گئے تھے اور جب اس نے بیٹے کو وعا کے لئے آپ کے پاس بھیجاتو آپ نے حال س کر وضو کر کے قماز شروع کر دی اور جب وہ نوجوان گريخ اتومال صحت ياب موچكي تقى اور خود آكر دروازه كهولا-

آپ دریا کے کنارے وضو کر رہے متھاور شخص بلندی پر بیضاہواوضو کر رہاتھا۔ لیکن آپ کو وکھ کر لفظیما نیچے آگیا۔ پھر اس کے انتقال کے بعد کس نے خواب میں وکھ کر پوچھا کہ کس حال میں ہو؟ اس نے کماکہ خداتعالیٰ نے محض اس تعظیم کی وجہ جوہیں نے امام جنبل کی وضو کرتے وقت کی تھی مغفرت

www.maktabah.org

فرمادي-

واقعات ب آپ فرما یا کرتے تھے کہ میں جگل میں راستہ بھول گیااور جب ایک اعرابی ہے راستہ معلوم کرنا چاہاتو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھے خیال ہوا کہ یہ شاید فاقد ہے ہاور جب میں نے کھانا وینا چاہاتو وہ بست ناراض ہو کر کئے لگا کہ اے امام حغبل 'آکیا تھے خدا پر اعتاد نہیں جو خدا کی طرح بھے کھانا وینا چاہتا ہے جب کہ تو خود گم کر دوراہ ہے۔ جھے خیال آ یا کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کماں کماں پوشیدہ کرر کھا ہے، وہ میری نیت کو بھائپ کر بولا کہ خدا کے بندے توالیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمام سرزی سونا بن جائے میں کے لئے کہ دیں تو پورا عالم سونے کا بن جائے اور میں نے جب نگاہ اٹھائی تو پورا محراسونے کا نظر آ یا اور غیب نے جب نگاہ اٹھائی تو پورا محراسونے کا نظر آ یا اور غیب سے ندا آئی کہ میہ ہمارا محبوب بندہ ہے اور اگر میہ کہ دے تو ہم پورے عالم کو ذیر و ذیر کر دیں۔ لندا کے اس بات کا شکراد آکر نا چاہئے کہ تیری ما قات ایسے بندے ہوگئی لیکن آئے کے بعداس کو بھی نہ دکھے کہاں بات کا شکراد آکر نا چاہئے کہ تیری ما قات ایسے بندے سے ہوگئی لیکن آئے کے بعداس کو بھی نہ دکھے

آپ کے صاجزادے حضرت صالح اصفہان کے قاضی تھے اور ایک مرتبہ اہام جنبل کے خادم نے حضرت صالح کے مطبخ میں سے خمیر لے گرروفی تیار کی اور جب روفی اہام صاحب کے سامنے پنجی تو آپ نے پوچھاکہ یہ اس قدر گداذکیوں ہے خادم نے پوری کیفیت بتادی تو آپ نے فرما یا کہ جو محض اصفہان کا قاضی رہا ہواس کے یہاں سے خمیر کیوں لیا۔ گذابی روفی میرے کھانے کے لائق نمیں رہی اور یہ کمی فقیر کے سامنے پیش کر کے پوچھ لینا کہ اس روفی میں خمیر توصالح کا ہے اور آٹا احمد بن صنبل کا اگر تمماری طبیعت گوارا کرے تو لے لور لیکن چالیس یوم تک کوئی سائل نمیں آیا۔ اور جب روثیوں میں یو پیدا ہوگئی تو خادم نے دریائے دریائے دیا میں کھائی اور آپ لوگوں سے فرما یا کرتے تھے کہ جس کے پاس چاندی کی سرمہ دانی ہواس کے پاس بھی مت جینو۔

آیک مرجہ امام احمدین طبل ساعت طدیث کے لئے حضرت ابو سفیان ٹوری کی خدمت میں مکہ معظمہ پنج گئا اور و ذائد آپ کے یمال حاضری دیے آیک دن انقاق ہے جب آپ نہیں بہنچ تو حضرت سفیان نے خادم بھیج کر خیریت معلوم کی اور جب خادم پخچا تو دیکھا کہ کپڑے دھونی کو دے دیئے اور خود برہند ہیں اور جب خادم پخچا تو دیکھا کہ کپڑے دھونی کو دے دیئے اور خود برہند ہیں اور جب خادم نے عرض کیا کہ آپ بچھ ہے د قم لے کر لباس تیار کر الیس تو آپ نے منع فرما یا کہ میرے ہاتھ کی ایک تیج رکر دہ ایک کتاب ہے اس کو فروخت کر کے دس گز ٹاٹ الدو ماکہ میں کرید اور تہبند تیار کر والوں اور جب اس کے کہا کہ اگر اجازت ہو تو کہا تان خرید لول آپ نے فرما یا کہ خیس ٹاٹ کافی ہے۔

ایک مردور ہو آپ کے یمال کام کر آنقاجب وہ شام کو جائے لگاتو آپ نے شاگر دے فرمایا کواس کو مردوری سے پھی زیادہ رقم دے دواور جب شاگر دیے عرض کیا کداس نے توپیلے ہی ا فکار کر دیا ہے اب شايد سيس مائ گار آپ فرماياكداس وقت تواس كوزياده لايج سيس تفاير موسكتاب اب كهوزياده كاطع پيدا موسكي مو-

ایک مرتبہ آپ نے اپناطباق بننے کے یہال رئن رکھوادیا، اور جب چھڑانے پہنچے تو بننے نے دوطباق آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہاکدان میں جو آپ کا ہولے لیج کیول کد میرے ذبن میں نہیں رہاکہ آپ کا طباق ان میں ہے کون ساہے؟ یہ بن کر آپ خاموثی ہے بغیر طباق لئے واپس آگئے، اور یہ صرف تقویٰ کی وجہ تھی کہ بننے کویہ کیوں یاونہ رہاکہ ان میں ہے کون ساطباق میرا ہے۔

آپ حضرت عبداللہ بن مبارک ہے شرف نیاز حاصل کرنے کے بے حد متفی رہتے تھے اور الفاق ہے ایک دن وہ آپ کے بیمال خود تشریف لے آئے اور جب صاجزادے نے ان کی آمد کی اطلاع دی توامام صاحب خاموش ہوگئے اور طاقات کے لئے باہر ضیں نکلے اور صاجزادے نے پوچھا کہ آپ کو تو طاقات کی بحصے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ طاقات کے بعد آپ کو خوش خلق کی جد تمیں آپ کی جدائی میرے لئے شاق نہ ہوجائے۔ اس لئے یہ طے کر لیا کہ آپ سے ایس جگہ طاقات کروں گاجمان ہے دہے۔

ار شارات؛ - شرع مسائل توآپ خود بنادیا کرتے تھے لیکن مسائل طریقت کے سلسلہ میں لوگوں کوبشر حاتی خدمت میں بھیج دیے اور اکثر فرمایا کرتے کہ میں نے خدا ہے خوف طلب کیاتواس نے اتنا خوف عطا کر دیا کہ بجھے زوال عقل کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بجھ سے فرمایا کہ تجھے میراقرب صرف قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اعمال کی مشقبوں سے چھنکارے کانام اخلاص ہے اور خدا پراعتاد توکل ہے اور تمام امور کو خدا کے میرد کر دینے کانام رضا ہے۔

زہد ، ۔ جب او گوں نے محبت کامفہوم پوچھاتو فرمایا کہ جب تک بشر طانی حیات ہیں ان سے دریافت کرو۔
پھر سوال کیا گیا کہ ذہر کس کو کتے ہیں ؟ فرمایا کہ عوام کا ذہر تو ترام اشیاء ترک کر دینا ہے اور خواص کا ذہر طال
چیزوں میں زیادتی کی طبع کرتا ہے ، اور عارفین کے زہد کو خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔ پھر سوال کیا گیا کہ جو
جائل ضم کے صوفیاء سمجد میں متوکل بن کر پیٹھ جاتے ہیں ان کے متعلق کیارائے ہے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو
غفیمت سمجھوکیوں کہ علم کی وجہ سے انہوں نے توکل اختیار کیا ہے اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ یہ توکن رونیاں حاصل کرنے کا آیک بمانہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا ہیں کوئی جماعت بھی روثیوں سے ب نیاز

وفات : - انقال کے وقت جب صاجزاوے نے طبیعت پوچھی توفرما یا کہ جواب کاوقت نیس ہے۔ بس وعاکر و کداللہ تعالی ایمان پر خاتمہ کر دے کیوں کہ ابلیس تعین بھے ہے کمہ رہا ہے کہ تیراایمان سلامت کے

www.maktaoan.org

جانامیرے لئے باعث طال ہے۔ اس لئے دم نگلنے ہے قبل جھے سلامتی ایمان کے ساتھ مرنے کی توقع شیں ہے۔ اللہ تعالی اپنا فضل قرمادے میہ کہتے کہتے روح پرواز کر عمی ۔ اناللہ وانالیہ راجعون ۔

محدین خریمہ بیان کرتے ہیں کہ انقال کے بعد میں نے خواب میں امام صاحب کو دیکھا کہ وہ انظرائ کر چل رہ ہیں اور جب میں نے دریافت کیا کہ کمال تشریف لے جارہ ہیں تو قرمایا کہ دار السلام میں۔ اور جب میں نے یہ سوال کیا کہ خدا تعالی نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا بظاہر میں نے و نیاوی زندگی میں بہت اؤیتیں جھیلیں لیکن قرآن کو مخلوق بھی ضمیں کما پس اس کے صلہ میں میری مغفرت بھی ہوگئی اور مجھے بہت بڑے بڑے مراتب بھی عطابوئے ، پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے بچھ سے پو چھاکہ جو دعاتم کو سفیان ٹوری نے بتائی تھی وہ ساؤ۔ چنا نجے میں نے یہ وعاشاوی۔

يارب كل شيئ بقدر تك دانت قادر على كل شيئ ولاتسطعني عن شيئ

یعن اے اللہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور توہر شئے پر قاور ہے (اور وہ مجھ کو عطافر ہادے) اور مجھ ہے مت پوچھ کہ کیاطلب کر آہے۔ پھراللہ تعالی نے فرمایا کہ اے احمد یہ بہشت ہے اس میں داخل ہو جاور میں اس میں داخل ہو گیا۔

اب- ١١

حضرت داؤوطائي رحمته الله عليه كے حالات ومناقب

تعارف: آپ علوم حقائق کے شناسا، راہ طریقت کے عال اور سائیلن وعارفین کے پیشواو مقتر استے اور اہام ابو صغفہ" ہے شرف کلمذ حاصل رہا حتی کہ مسلسل میں سال اہام صاحب علم حاصل کرتے رہے۔ یوں تو تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی لیکن علم فقہ میں اپنا نمونہ آپ ہی تھے۔ آپ حضرت حبیب رامی کے ارادات مندوں میں داخل تھے، لیکن حضرت فضیل"، و حضرت ایرا ہیم" اوہم جسی پر گزیدہ بستیوں سے شرف نیاز حاصل رہا۔

واقعہ: آپ کے آئب ہونے کاواقعد اس طرح منقول ہے کہ کھی گوئے نے آپ کے سامنے مندر جدذیل شعر پر جا۔

ہای خدیک تیری البرلا وہای عینک ہاؤ اسلا کون ساچرہ خاک میں شمیں ملا اور گون می آگھے زمین پر شمیں بھی میہ شعر سن کر عالم بے خودی میں حضرت امام ابو صنیفہ کی خدمت میں پہنچ کئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کر کے کما کہ میری طبیعت و نیا ہے اچاہ ہو چکی ہے اور ایک نامعلوم می شے تلب کو مصطرب سے ہوئے ہے ہیں کر

امام صاحب نے فرما یا کہ گوشہ نشینی اختیار کرلو۔ چنا نچہ اسی وقت ہے آپ گوشہ نشین ہوگئے ، پھر کچھ عرصہ بعد امام صاحب نے فرما یا کہ اب رہ بہتر ہے کہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی باتوں پر صبر وضبط سے کام لو۔ چنا نچہ ایک برس تک اقتیل تھم میں بزرگوں کی محبت میں رہ کر ان کے اقوال سے بسرہ ور ہوئے لئین نو د بیشہ خاموش رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت حبیب راجی سے بیعت ہو کر تیوض باطنی سے بیراب ہوتے رہے اور زکر النی میں مشخول رہ کر عظیم مراتب سے ہمکنار ہوئے۔

قناعت. ور فی بس آپ کو بیس دینار ملے تھے اور بیس سال ہے اپنے افراجات کی تھیل کرتے رہے اور جب
بعض پر را کوں نے کہا کہ دینار جم کر کے دکھنا ایٹار کے مثانی ہے سو آپ نے فرما یا کہ میں وینار زندگی بھر کے لئے
باعث طی نیت ہیں لیکن قناعت کا بدعالم ہے کہ روٹی پائی بیس بھو کر کھاتے اور فرما یا کرتے کہ بعناو فت لقہ
بنانے جل صرف ہوتا ہے اتنی دیر جی پہلی آ بیش قر آن کی پڑھ سکتا ہوں ایک مرتبہ ابو بھر عیاش آپ کے
بیمال پنچے قود یکھا کہ روٹی کاایک مکرا ہاتھ جس لئے رور ہے ہیں اور جب حضرت عیاش نے وجہ بو پھی توفر ما یا کہ
دل تو یہ جاہتا ہے کہ اس کو کھالوں لیکن سے چہ فیمیں کہ رد ق طال بھی ہے یا نہیں۔ ایک شخص نے آپ کے
بیمال پائی کا گھڑا دھو ہیں رکھا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ اس کو سابہ جس کوں ضمیں رکھا ؟ فرما یا کہ جس وقت
میں بائی کی گھڑا دھو ہیں رکھا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ اس کو سابہ جس کے دامت ہوتی ہو کہ محض اپنی
راجت کے لئے تغییسے او قات کرتے ہوئے ذکر النی سے غافل رہوں۔

آپ کامکان برت و میچ تھالیکن جب اس کالیک جسد مندم ہو گیاتو آپ دو سرے حصد میں خفل ہوگئے اور جب وہ بھی مندم ہو گیاتو وروازے میں خفل ہو گئے لیکن اس کی چھت بھی بہت ہو سیدہ تھی اور جب لوگوں نے چھت ٹھیک کر انے کے لئے کہاتو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے میہ عمد کر چکاہوں کہ دنیا میں تقییر کا کام نمیں کراؤں گااور آپ کے انتقال کے بعدوہ چھت بھی مندم ہو گئی۔

کنارہ کشی بدب اوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ صحبت کلوق سے کنارہ کش کیوں رہے ہیں ؟ فرمایا کہ اگر کم عمر کے لوگوں میں بیٹھوں تو وہ او ب کی وجہ سے دین علم نسیں سکھائیں گے اور اگر معمر پزرگوں میں بیٹھوں تو وہ مجھے عیوب سے آگاہ نمیں کریں گے۔ پھر میرے لئے کلوق کی صحبت کیا سود مند ہو سکتی ہے۔ پھر کمی نے پوچھاکہ آپ شادی کیوں نمیں کرتے ؟ فرمایا کہ نکاح کے بعد بیوی کے روفی کپڑے کی کفالت اپنی پڑتی ہاور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سواکوئی کمی کا گفیل نمیں ہوتا۔ اس لئے میں کمی کو دھو کہ وینائیں چاہتا۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ داڑھی میں گئاتھا کیوں نمیں کرتے ؟ فرمایا کہ ذکر التی سے فرصت ہی نمیں ملتی۔ آپ چونکہ کلوق سے کنارہ کش رہ کر عبادت میں مصروف رہجے تھا ہی وجہ سے آپ کو عظیم مراتب عطا کے

ہے خودی ایک مرتبہ چاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لئے چھت پر پہنچ گئے لیکن مناظر قدرت کی جرت انگیزیوں سے متاثر ہوکر عالم ہے خودی میں ہمسایہ کی چھت پر گر پڑے اور ہمسایہ یہ سمجھاکہ چھت پر پور آگیا ہے چنانچے وہ شمشیر پر ہند گئے ہوئے چھت پر پڑھا، لیکن آپ کود کیے کر پو چھاکہ آپ یمال کیے پہنچ گئے ؟ فرمایا کہ عالم ہے خودی میں نہ جانے کس نے جھے کو یمال پھینک دیا۔

منقول ہے کہ آپ ماومت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور آیک مرتبہ موسم گرمائی دھوپ میں بیٹے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا یہ سالہ میں آجاؤ ، لیکن آپ نے کماکہ بھے کواس پیزکی خدامت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کے لئے کوئی اقدام کروں ، پھر فرمایا کہ جب بغداد میں اوگوں نے بھی کو پریٹان کر ناشروع کیا تو میں نے بید دعاکی کہ اے اللہ! میری جارہ لے اگر با جماعت نمازے نجات حاصل ہو جائے اور مخلوق ہے کوئی واسط نہ رہے ۔ چتا نچہ جب اللہ تعالیٰ نے میری چادر لے لی اس وقت ہے ذکر النی اور گوشہ نشینی کے سواجھ کو کچھ انہمائیس گانا۔

نکتہ ، آپ سدا غزوہ رہتے تھے اور فرما یا کرتے کہ جس کو ہر کھے مصائب کا سمامنا ہوا س کو صرت کیے حاصل ہو

علی ہے ، لیکن لیک مرتبہ کسی درولیش نے آپ کو مسکراتے و کچے کر وجہ پوچھی تو فرما یا کہ خدا نے بچھے شراب
مجت چاہ کی ہزتے اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کس کا نظر ؟ فرما یا کہ قبر ستان کے مردول کا لشکر ہے ۔

ہجاگ پڑتے اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کس کا نظر ؟ فرما یا کہ قبر ستان کے مردول کا لشکر ہے ۔

الشیحت ، جب حضرت ابور ہے " نے آپ ہے وصیت کی درخوا ست کی تو فرما یا کہ و نیا ہے دوزہ رکھواور

افرت ہے افطار کرو پھر کسی اور نے وصیت کی درخوا ست کی تو فرما یا کہ بدگوئی ہے احتراز کرو، مخلوق ہے

کنارہ کش رہور وین کو دنیا پر ترجیح دو، اور اگر ممکن ہو تو مخلوق کا خیال ہی ول ہے نکال دو، پھر کسی اور نے

الشیحت کے لئے عرض کیا تو فرما یا کہ مردے تہمارے انتظار میں میں بیعنی تمہیں بھی مرنا ہے اس لئے وہاں کا
سامان کر لو۔ پھر فرما یا کہ ترک و نیا ہے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔
سامان کر لو۔ پھر فرما یا کہ ترک و نیا ہے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

حضرت فضیل نے دومرتبہ آپ سے شرف نیاز حاصل کیااور فخریہ فرمایاکرتے تھے کہ پہلی الما قات میں تو میں نے آپ کوشکت جست کے نیچے میٹھے ہوئے دکھے کر عرض کیا کہ اس جگہ سے ہٹ جائے کہیں ایسانہ ہو کہ جست کر پڑے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک چست کی طرف نظر بی نسیں ڈالی اور دوسری الما قات میں یہ تھیجت فرمائی کہ لوگوں سے تعلق منقطع کر لو۔

حضرت معروف مرخی سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ کوئی دنیا سے بخفر ضیں پایااور نہ صرف فقراء کا حرّام کرتے بلکہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے ، حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ ایک مرجہ آپ نے تجامت بنوانے کے بعد تجام کوایک دینار دے دیاتولوگوں نے کہا کہ یہ تواسراف بجاہے۔

آپ نے فرمایا کہ دین کے لئے مروت ضروری ہے۔

جب امام ابو بوسف اور امام ابو عجر میں کوئی اختلاف رونما ہو تا تو وہ وہ نوں آپ کے فیصلے کو قبول کرتے الکین آپ امام ابو بوسف سے زیادہ امام محمد کا احترام کرتے اور فرماتے کہ امام محمد نے محض و بین کے لئے علم حاصل کیا اور امام ابو بوسف نے منصب و جاہ کے لئے ، اور قضا کا وہ عمدہ جس کو امام ابو حضیفہ نے کو ژے کھا کر بھی قبول میں کیا اس کو امام ابو بوسف نے قبول کر کے اسپنے استاد کی چیردی منمیں کی۔

ہے نیازی جب ہارون رشیدامام ابو یوسف کے ہمراہ آپ کے پاس بغرض ملاقات حاضر ہواتو آپ نے ملاقات ہے انگار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں و نیاوار فالدوں ہے نہیں ملٹائیکن جب بارون الرشیدی والدہ نے بے حداصراً رکیاتو آپ نے اجازت دے دی اور جب بارون رشیدر خصت ہوئے لگاتوایک اشرقی چش کرنی چاہی گر آپ نے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنام کان جائز دولت کے عوض فروخت کیا ہاس لئے میرے پاس افراجات کے لئے رقم موجو د ہاور جس بید وعاکر تا ہوں کہ جب بید رقم ختم ہوجات تواللہ تعالی میرے پاس افراجات کے لئے مرتب امام ابو ہوسف نے آپ کے خادم ہے دریافت کیا کہ اب افراجات کا حماب لگا کہی رقم باقی رہ گئی تواس نے بتایا کہ وس ورجم چائدی باقی ہے چنا نچہ امام ابو ہوسف نے افراجات کا حماب لگا کہیں آپ اس آپ است دن اور حیات رہیں گے۔

ترک لذت بھی بزرگ نے آپ کو دھوپ میں قرآن خوانی کرتے ہوئے دیکھ کر سانید میں آنے کی درخوات کی توفرہا یا کہ جھے اتباع نفس ناپند ہادرای رات آپ کاوسال ہو گیا۔

وصیت. آپ نے بدوصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیوار کے نیچے دفن کرنا، چنانچہ آپ کی وصیت پوری کر دی عملی اس سلسلہ میں مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ آج تک آپ کی قبر محفوظ ہے۔

وفات بکی نے آپ کوخواب کے اندر ہوائیں پرواز کرتے ہوئے یہ کسے سناکہ آج مجھے قید سے چینکار الل کیا اور بیدار ہو کر جب و المحض تعبیر خواب دریافت کرنے آپ کے یہاں پہنچاتو آپ کی وفات کی خبر سنتے تی کسنے لگا کہ خواب کی تعبیر مل گئی اور روایت ہے کہ انتقال کے وقت آسان سے یہ ندا آئی کہ واؤو طائی اپنی مراو کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے۔ حضرت حارث محاسنی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف . ۔ آب ظاہری وباطنی علوم ہے آراستہ و پیراستہ تھے اور اخلاق و مروت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بحرا

تعارف: - آپ طاہری وہاسی علوم سے آرامتہ و پیراستہ سے اور احلاق و سروے کا مادہ و ت وے کر سرمرہ ہوا تعااور آپ کی تصانف بھی بت می موجود ہیں اور حضرت حسن بصری کے ہم عصر میں بغداد ہیں وصال ہوا

اوروی مزار مبارک ہے۔

سینے خوابو عبیدہ خفیف فرمایا کرتے تھے کہ مشاکیئن طریقت میں پانچ حضرات سب نیادہ پیروی کے لائق ہیں۔ اول حضرت حارث محاسی، دوم حضرت جنید بغدادی، سوم ردیم، چہارم حضرت ابن عطاء، پنجم حضرت عمرو بن عثان کی لیکن مصنف فرماتے ہیں، کہ نعوذ باللہ اس کا بیہ مفہوم شیں کہ دوسرے مشاکخ اتباع کے قابل بی شیس بلکہ خود حضرت عبداللہ خفیف بھی مندر جدبالا پانچ بزرگوں سے مراتب ہیں کسی طرح سے کم شیس لیکن کسر نفسی کی وجہ سے اپنانام نسیس لیا۔

حالات . - آپ کوور شیس تمیں بزار در ہم ملے تھے لیکن انہیں آپ نے بیت المال میں داخل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور اکرم کاید ارشاد گرامی ہے کہ قدرید مسلک کے لوگ میری امت کے ججو میں اور مسلمانوں کوان کائز کہ نہ لینا چاہئے۔ اور چونکہ میرے والد قدرید مسلک کے حال تھے اس لئے بحثیت مسلمان میں

ان کارک سیں لے علا۔

جب آپ کی مشتر کھانے کی جانب ہاتھ بروھاتے توانگیاں شل ہو جاتی تھیں جس کی وجہ آپ کو کھانے کے اختیاء کا پید چل جانا تھا۔ چنانچ آپ ایک مرتبہ بھوک کی حالت میں جنید بغدادی کے بہاں پینچ گھانور وہاں انفاق ہے کسی شادی میں ہے کھانا آ یا ہوا تھا۔ لہذا جب وہ کھانا حارث محابی کے سامنے چیش کیا آپیا تھے جو حماتے ہی انگلیاں شل ہو گئی لیکن بطور تواضع ایک لقمہ آپ نے منہ میں رکھ ہی لیاور جب وہ طلق سے بنچ اڑا تو باہر جاگر اگل و یا اور و چیں ہے رخصت ہوگئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت جنید ہا قات ہوگی اور انہوں نے گزشتہ واقعہ ور یافت کیاتو آپ نے فرمایا کہ مجھ پریہ خدا کا کرم ہے کہ جب میرے سامنے مشتر کھانا آتا ہے تو ہاتھ بروھاتے ہی انگلیاں شل ہو جاتی چی پریہ خدا کا کرم ہے کہ جب میرے سامنے مشتر کھانا آتا ہے تو ہاتھ بروھاتے ہی انگلیاں شل ہو جاتی چی نہ از سکا اور مجھ کہ باہر جاکر اگل وینا پڑا۔ لنذا آپ سب میں نے ایک لقمہ منہ بیں رکھ لیا گروہ طلق ہے بنچ نہ از سکا اور مجھ کہ باہر جاکر اگل وینا پڑا۔ لنذا آپ بتا کہ دھڑت جنید نے اصرار فرمایا کہ آج میرے ہمراہ تشریف لے چلے۔ پھر آپ کو گھر لے جاکر جو کی خشک تھا۔ پھر حضرت جنید نے اصرار فرمایا کہ آج میرے ہمراہ تشریف لے چلے۔ پھر آپ کو گھر لے جاکر جو کی خشک میں ہو کی آپ کے حام ہے کہ دی جاکر جو کی خشک روڈی آپ کے منامے رکھ وی اور آپ نے فکم سرہو کر فرمایا کہ فقراء کی تواضع اس طرح کی جاتی ہے۔ روڈی آپ کے منامے رکھ وی اور آپ نے فکم سرہو کر فرمایا کہ فقراء کی تواضع اس طرح کی جاتی ہے۔

ارشادات به آپ فرمایار تے سے کدایتداء میں جب کی کونماز پڑھنے پر فخرکر نے ویکھاتو یہ شبہ ہوناکہ نہ جانے اس کی نماز قبول بھی ہوئی یاشیں لیکن اب یقین کے ساتھ کد سکتابوں کہ ایے فض کی نماز ہر گز قبول شين ،وتى. آپ كوى اى كاخطاب ال لئادياكيا به ك آپ صاب مين بت متاز تعد ، چر آپ ناويا ك مراتب عاليد كے حصول كے لئے چند خصلتوں كى ضرورت باور وہ يہ بي كد بھى فتم ند كھائے . بھى دروغ کوئی سے کام نہ لے وعدہ کر لینے کے بعداس کوانفاکرے . مجھی ظالم پر بھی احت نہ بھیجے کسی سے بدا۔ نہ لے . کسی کے لئے بدوعانہ کرے . کسی کے تفرونفاق پر شاہدند ہے . گناہ سے کنارہ کش ہو کر ظاہری وباطنی كى طرح بحى قصد كناوندكر ، كى كے لئے بار خاطرند بناور دو مرول كابار خم كرنے بين مدوكر ... لا لي كو قتى كرك لوكوں سے ناميدر ب سبكوات سے زيادہ بهتر تصور كرتے ہوئے كى جاہ ومرتبت كا خواباں ند بواور اگر کوئی ان تمام چیزوں یہ عمل پیرا بوجائے توافثاء اللہ اس کے لئے سود مند ثابت ہو گا. فرمایا ك قرب التي كي منزل مي قلب علم كارتيب بن جاتا ب- يمر فرما ياكدا حكام التي كى بجا آورى كانام مبرب-مصائب پرشاكرد باوران كومنجاب الله تصوركرن كانام تعليم ب- خداك وشمنول القطاع تعلق كانام حياب، رك ونيا كاكاحب التي ب عاب كؤر ب كناه ندكرن كانام ثوف ب علوق عزار كا نام انس خالق ہے اور یو گلوق کے را بچھنے ریمی اظہار سرے کرے اس کوصادق کماجاتا ہے قرما یاخدا کابن جایا خودی ترک کروے . فرمایا که بذریعه ریاضت نفس کو پاکیزه بنانے سے راہ راست مل جاتی ہاور جو مخض ونياي مي جنتون كي نعت كاطلب كاربواس كوصالح اور قانع او كون كي صحبت اعتبار كرني جائية - فرمايا كه عارفين خندق رضامين اتر كر اور يخرصفامين غوطه زني كرك وفاك موتى عاصل كر ليتي بين اور پر تجاب خفا میں واصل بانتہ ہو جاتے ہیں فرما یا کہ شفقت ووفا کے حصول کے بعداس سے فوائد حاصل کر لیتے ہیں اور میں

آپ کوئی آناب لکھ رہے تھے کہ کمی درولیش نے عرض کیا کہ معرفت النی کاحق بندے پر ہے یا بندے کا حق اللہ ہو اللہ کا حق خدا پر خابت ہو گاور بندے کا حق خدا پر خابت کو خاص بندے کا حق خدا پر خابت کو خاص ہو اگر بندے کی معرفت پر اللہ کا حق ہے تو یہ بھی بھے خسیں۔ کیوں کہ الیک علی میں بندے کو اللہ کے حق کا حق اواکر ناچاہے اس منطقی تقریر کا مفہوم بھی کر آپ نے کتاب لکھ تا بند کر ویا۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ جب معرفت اللہ دی کا حق ہے تو پھر معرفت کے باب میں کوئی سے تقدیم معرفت کے باب میں کوئی سے تقدیم کر نااغوے واور اللہ تعالی کا بھی بی تول ہے کہ

انك لاتصدى من احيت ولكن الشالعدى من يشاء

یعن اے نبی آپ ہے کسی محبوب محفص کو ہدایت نہیں کر علتے بلک اللہ تعالی جس کو جاہتا ہے. پھر دو سراخیال معن اے نبی آپ اپنے کسی محبوب محفص کو ہدایت نہیں کر علتے بلک اللہ تعالی جس کو جاہتا ہے. پھر دو سراخیال آپ کویے بھی پیدا ہواکہ اللہ کی معرفت کا حق بندے پر ہی ہے اس لئے کہ ای نے بندے کو معرفت کی اوفیق وی۔ انذا بندے کواس کا حق ادا کرنا چاہتے۔ اس خیال کے ساتھ عی آپ نے پھر دوبار واپنی تصنیف شروع کر دی۔

وفات: بـ انتقال كووت آپ كياس ايك ورجم تك نهيس تفاجب كدبست ى زيين اور جائداد آپ كو بطور تركه حاصل بوتى تقى - ليكن جيساكه جم او پر بيان كر چكے چين كه شريعت كى چيروى كى وجہ سے تمام تركه بيت المال جي جمع كركے فود ايك حب بھى نهيں ليا اور فقروفاق كے عالم جيس آپ دنيا سے رخصت بوگئے - انا دند وانا اليد راجحون -

باب- ٢٣

حضرت ابو سلیمان وار انگی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف به آپ شریعت و طریقت کے بر بیکراں شے اور حزاج میں لطف و کرم ، و نے کی وجہ آپ کو ریحان القاوب اور اجداء الجائفین جیے خطابات عطائے گئے تھے۔ آپ کی سکونت شام کے ایک نامی وار الملک کی تھی۔ اس نسبت سے آپ کو دار ان کماجا آپ۔

آپ کے ایک اروات مند حضرت احمد حواری ہے منقول ہے کہ ایک رات میں نے ضوت میں نماز اوا کی جس ہے جھے بہت سکون محسوس ہوا اور جب میں نے اپنا واقعہ اپنے پیرو مرشد حضرت ابو سلیمان سے عرض کیا توانسوں نے فرمایا کہ تم استے ہو ڑھے ہوگئے لیکن تمہیں ضلوت و جلوت کی کیفیات کا اندازہ نہ ہوسکا حال تکہ خلوت ہویا جلوت خدا تعالیٰ ہے روک دینے والی کوئی شے نہیں ہے۔

توتہ الرے اشکول کو میرے چرے پر بعلور ایک ایٹن کے مل ویا گیاتھا۔ بس ای دن ہے یہ نور وروشی میری پیشانی پر نمو دارہ وگیا۔ فرمایا کہ بین بیشہ روٹی پر نمک چھڑک کر کھالیتا تھا انقاق ہے ایک دن نمک بین آل مل گیاور بیس نے بغیر و کیھے وہ آل بھی کھالیا گر اس کی ہد برنا ملی کہ ایک سال تک عبادت وریاضت بی الذت می حاصل ضیں بوئی، فرمایا کہ بیس اپنی ضرور یات زندگی کے لئے اپنے آیک دوست ہا عانت کے طور پر پچھ طلب کر لیتا تھا۔ لیکن آیک ون جب میری طلب پر اس نے یہ کہ دیا کہ تماری طلب آخر کب فتم ہوگی آو اس ون ہے بیل کے طلب نہیں کیا، فرمایا کہ بیس فیلفہ وقت کو برا تجھتے ہوئے بھی بھی لوگوں اس ون ہیں جی اوگوں کے سامنے اس کی برائی اس ور سے نہیں کر آتھا کہ کمیں لوگ بچھے تناہ و جق گونہ سجھ بینتھیں اور بیس عدم اخلاص کی حالت میں و نیا ہے و خصات ہوجائوں، فرمایا کہ مکہ معظمہ میں آیک شخص زمزم کے علاوہ دو سرا پائی خیس پیتا تھا اور جب میں و نیا ہے دوست ہوجائوں کہ خرایا کہ مکہ معظمہ میں آیک شخص زمزم کے علاوہ دو سرا پائی ضمیں پیتا تھا اور جب میں نے سوال کیا کہ اگر چاہ ذمزم خشکہ ہوجائے تو تم کیا کہ دوست کے ختا تھا اور آئی ہو سے سوال کیا کہ اگر چاہ ذمزم خشکہ ہوجائے تو تم کیا کہ دوست کے ختا تھا اور آئی ہو تھی جس کے ختا ہوں کہ بیس کو سے حقیدت دکھا تھا اور آئی کہا کہ دائی ہوں کہ جس کے حتا کہ ختا ہی کہا کہ دائی ہوں کہ جس کے حتا کہ ختا ہوں کہا تھا اور آئی سے اس عقیدت کو ختم کر تا ہوں۔

کچھاوگوں نے حضرت صالح بن عبد الکریم ہے سوال کیا کہ بیم در جامیں کون می شے بمتر ہے ، فرما یا کہ بمتر ہے کہ دونوں ہی ہوں ، لیکن رجا ہے بیم کاللہ بھاری ہے اور جب اس قول کو حضرت ابو سلیمان کے سامنے نقل کیا گیا گیا گیا گیا کہ میرے نز دیک تو تمام عبادت کا دار دیدار بیم پر ہے کیوں کہ رجاعبادت ہے ہے نیاز کر دیتی ہے اور دین و دنیا کی بنیاد ہی خوف پر قائم ہے اور جب خوف پر رجا کا غلب ہو جا آتو قلب کی شامت آجاتی ہے اور خوف کی زیادتی ہے عبادت میں بھی زیادتی رو نما ہوجاتی ہے ۔ فرما یا القمان نے اپنے کو یہ ہوجا کی تھی کہ خداے اتناہی ڈرو کہ در حمت ہے ابویس نہ ہو۔ اور نہ اتنی امید وابستہ کرو کہ عذاب ہے نے نوبی ہوجا گ

احتلام نے بیچنے کاطریقد؛ ۔ فرمایا کہ احتلام بھی ایک قبر ہے جو شکم سیری کے نتیجہ بیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شکم سیری چیداور فرایوں کو بھی جنم رہتی ہے۔ اول عبادت میں دل ندلگنا، دوم حکمت کی ہاتیں یادنہ رہنا، سوم شفقت کرنے سے محروم ہوجاتا، چہارم عبادت کابار خاطرین جانا، پنجم خواہشات نفسانی میں اضافہ ہوجانا، خشم پاخانہ سے اتنی معملت ند ملناجو معجد میں جاکر عبادت کر سکے۔

بھوک کے فوائد ، ۔ یہ بھی ایک بدی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپ محبوب بندوں کے علاوہ کسی کو بھی بھوک کی طاقت عطائنس کر ناکیوں کہ بھوک آ خرت کی ، شکم سیری دنیا کی گئی ہے اور بھوے فض کی تمام دینی و دنیاوی ضرور تیں پوری ہوتی رہتی ہیں اور نفس میں عاجزی اور قلب میں نری پیدا ہوجاتی ہے اور اس پر علوم عاوی کا انکشاف ہونے لگتا ہے ، فرمایا کہ پورے دان کی عبادت سے رات کو حال روزی کا ایک لقمہ زیادہ افضل ہے۔ فرمایا کہ خوابشات و نیاپر وہی مخض خضب ناک ہوتا ہے جس کاقلب منور ہو کیونکہ وہی نور و نیا

ہے جدا کر کے آخرت کی جانب متوجہ کر دیتا ہے، فرمایا کہ تمام دن کی عمادت ہے رات کورزق طال کا
ایک لقمہ زیادہ بمتر ہے، فرمایا کہ منزل ہے پلٹ آنے والامقصد اصلی ہے محروم رہ جاتا ہے اور زندگی میں جس
کو قلیل سااخلاص بھی میسر آگیاوہ مسرور رہتا ہے اور اہل اخلاص وسوسوں ہے احراز کرتے رہتے ہیں، فرمایا
کہ اہل صدق جب کیفیت قلبی کا اظہار کرنا چاہج ہیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی، فرمایا کہ بعض بندگان خدا
ایس بھی ہیں جو حالت رضاعی صرکو بھی باعث ندامت تصور کرتے ہیں کیوں کہ صرکی صورت میں تو گویا
بندہ صبر کا دعویدار ہوجاتا ہے، لیکن رضا کا تعلق صرف خداکی مرضی ہے ہاور اس اعتبارے صبر کا تعلق
بندہ سے ساتھ اور رضا کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوجاتا ہے۔

رضاً: - رضاكامنموم يب كدندر غبت بمشتدب اورند خوف عذاب، فرما ياكدرضاكى توجيحالي الت برام كى ب كان يرام كى بالله تعلى من الله بحوراً على جائي هم الله بحوث بي تعلى الله بخوش قبول كراون گا-

تواضع: - فرمایا که ترک خودمینی کانام تواضع ہے - اور نفس شناس ند ہونے والا بھی متواضع نہیں ہو سکتا ای طرح دنیا کو تحقیرے دیکھنے والا بھی پر انہیں ہو سکتا۔

زہد ب خدا ہے دور کر دینے والی اشیاء کو پس پشت ڈال دینے والے کو زاہد کما جاتا ہے اور زہد کی علامت یہ ہے کہ کم قیمی اشیاء کے مقابلہ جی قیمی اشیاء کی تمنانہ کرے اور صرف زبانی زہد بھی مال و ذر ہے کہ بس بمتر ہے۔ فرمایا کہ حب و نیایی تمام معصبیتوں کو جمنے و بی ہے۔ فرمایا کہ تصوف بیہ ہے کہ بندہ مصائب کو من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے فدا کے سواس کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ بھوک عبادت کے لئے ضروری ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی امور جی فدا کے سواس کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ بھوک عبادت کے لئے ضروری ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی امور جی فقر کرتا آخرت کے لئے تجاب بن جاتا ہے اور دینی امور جی تظر بمترین مثرہ کا طاصل ہونا ہے۔ فرمایا کہ علم جی اضافہ کر کے عبرت حاصل کر ناضروری ہے اور غور و فکر خوف جی اضافہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آگھ سے افٹ ریزی اور قلب سے فکر عقبٰی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عمر رائیگل گزرنے کا فم انتااہم ہے کہ اگر انسان اس پر تمام عربھی رو تار ہے جب بھی کم ہے۔ فرمایا کہ مومن رائیگل گزرنے کا فم انتااہم ہے کہ اگر انسان اس پر تمام عربھی رو تار ہے۔ فرمایا کہ جب تک بندہ مضفول عبادت رہنا ہو تا ہے جو قلب کو غرب بندہ عبادت ہی مربی دو تا ہے ہوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ صدق دل کے ساتھ اور جب بندہ عبادت سے گریزاں ہو تا ہے تو وہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ صدق دل کے ساتھ نشائی خواہشات کو ترک کر دینے والدائلہ تحالی کے ایر کا شخص ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ جس عبادت جی دلیا کہ میں دنیات نشائی خواہشات کو ترک کر دینے والدائلہ تحالی کے ایر کا شخص ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ جس عبادت جی دلیا ہے۔ فرمایا کہ جس عبادت جی دلیا ہی دلیا ہی دلیا ہی دیس بھی اس کا اجر نہیں ملتا کیوں کہ حصول لذت ہی قبولت کی دلیا ہے۔ فرمایا کہ جس عبادت جی دلیا ہے۔ فرمایا کہ حصول لذت ہی قبول ہے دلیا ہے۔ فرمایا کہ حصول لذت ہی قبول ہے کہ دلیا ہے۔

فرمایا کہ زاہدوں کا آخری درجہ متو کلین کے ابتدائی درجہ کے برابر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عارفین کو خواب میں بھی وہ مدارج عطافر ماتا ہے جو غیر عارفین کو قماز میں بھی نصیب شمیں ہوتے، اور جب عارفین کی چشم باطن وابو جاتی ہے وجو تا ہے ہوئی معطل کر دی جاتی ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر شمیں آتا اور قرب اللی کا حصول بھی اسی وقت ممکن ہے جب دین و دنیا دو تو ان کو خدا پر چھوڑ دے، فرمایا کہ معرفت تموثی ہے قریب ترجہ فرمایا کہ جس کا قلب ذکر اللی ہے متور ہوجاتا ہے اس کو کسی شے کی احتیاج باتی تمیں رہتی اور جس عبادت میں افغاتا ہے وہی ذریعہ تجات بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ صبرے افضل کوئی شے نہیں، کین مبر کی بھی دو قسیس ہیں، اول اس چیز پر صبر کرنا جس کی طلب بھی نہ ہو، دوم اس شے پر مبر کرنا جس کی طلب بھی موجو دیو ہو لیکن خدا نے اس کو منع فرمایا ہے، فرمایا کہ جس قدر میں نے خود کو قشتہ حال کیا اس سے زیادہ دنیا ہی تھی دو قس سے نہ میں اس کی بر علی کی اس میں ہوجاتا ہی تھی دو اس کے بر علی کہ اس میں ہوجاتا ہی تھی دو آئی گئی اس کی اس کی بردہ دنیا کہ جس قدر میں نے خود کو قشتہ حال کیا اس سے زیادہ دنیا کہ جس قدر میں نے خود کو قشتہ حال کیا اس سے زیادہ دنیا ہے۔ فرمایا کہ جس قدتہ و خواب نہ کر عتی، فرمایا کہ جو نشرے جھے سے اظہار ندامت کرتے ہیں میں ان کی پردہ داری کرتے ہیں میں ان کی پردہ داری

دوست سے در گزر کافائدہ: ۔ آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ اگر کوئی دوست بھی عالم غضب میں تمہاری خلاف مرصنی بات کے توتم غصہ نہ کر واور نہ اسے برا بھلا کمو کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ اور زیادہ سخت گوئی سے کام لے۔ اس مرید نے بتایا کہ تجربہ کے بعد آپ کاقول سیجے ثابت ہوا۔

آپ نے حضرت معاذین جبل ہے بھی کچھ علم حاصل کیا تھا اور اپنی مناجات بیں کماکرتے تھے کہ اے اللہ! جو تیرے احکام پر عمل پیرانہ ہو، وہ تیری خدمت کے لائق کیے ہو سکتا ہے۔

مد المراب المراب من المراب من المراب المراب

سی نے خواب میں آپ ہور یافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا مطالہ کیا؟ فرما یا کہ رحمت و عنایت سے کام لیالیکن شرت مخلوق میرے لئے مصر ثابت ہوئی۔

## حفزت محرساك رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف ب آپ عابد وزاہد ہونے کے ساتھ بہت ہوے واعظاور مغبول خاص وعام تھے ، حضرت معروف کر فی کو آپ کے مواعظ حند ہے بہت انشراح صدر ہو آتھا۔ اس کے علاوہ خلیفہ ہارون رشید بھی آپ کا بے صد معترف تھا، ایک مرتبہ آپ نے فی ایا اے ہارون! شرف نہد سب سے عظیم شرف ہے۔ حقائق ب آپ فرمایا کہ عمد حقائق ب آپ فرمایا کہ عمد حقائق ب آپ فرمایا کہ عمد کو شتہ کہ واس کرتے تھے کہ تواضع کا مفہوم ہے ہے کہ بندہ خود کو بھے تصور کرے ، پھر فرمایا کہ عمد کر شتہ کہ لوگوں کی مثال دواکی طرح تھی جس سے لوگ شفا حاصل کرتے تھے اور موجودہ دور کے لوگوں کی مثال درد جسی ہے جو صحت مندوں کو بھی مریض بناویے ہیں۔ فرمایا کہ ایک وہ دور تھاجب واعظین وعظ کو شکل تصور کیا جاتا ہے اور جس طرح آج کے عمد جس علاء کی قات ہے ای طرح گزشتہ دور میں واعظین کی تھی۔

حضرت احمر حواری ہے روایت ہے کہ جب میں حالت مرض میں آپ کا قار ورہ لے کر طعیب کے پیال پہنچا تو وہ انقاق ہے آتش پرست تھااور جب وہاں ہے والی ہوا تو راستہ میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ کہاں ہے آرہے ہو؟اور میں نے جب پورا واقعہ بیان کیا توانسوں نے فرمایا ، انتہائی حجرت ہے کہ خدا کا محبوب خدا کے فتیم ہے اعانت حاصل کرے ، لہذا تم ان ہے یہ کمہ دو کہ در دکے مقام پر ہاتھ رکھ کر میہ وعا بڑھ لیس ۔

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم وبالحق از الناه وبالحق ززل

ترجمہ ب ( میں رائدے ہوئے شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ ما تکتا ہوں اور ہم نے اسے بچ کے ساتھ آ آرا ب اور بچ کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ ) چنانچہ والسی میں جب میں نے آپ سے واقعہ بیان کیاتو آپ نے وعا پڑھ کر وم کر لیا اور فورا ہی صحت حاصل ہوگئی۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ وہ حضرت خصر علیہ الصلوة والسلام تھے۔

حالت نزعیں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! میں ارتکاب معصیت کے وقت بھی تیرے محبوب بندوں کو محبوب رکھتا تھا لندااس کے صلہ میں میری مغفرت فرمادے۔

شاوی ، ۔ جسودت آپ سے شادی کر لینے کے متعلق عرض کیا گیاتوفرما یا کہ دوا بلیب و س کی مجھ میں ہمت نہیں۔ بعداز وفات او گوں نے خواب میں جب آپ سے کیفیت دریافت کی توفرما یا کہ مغفرت توہو گئی۔ لیکن جو مرتبہ بال بچول کی اذبہت بر داشت کرنے ہے حاصل ہو تا ہے وہ نہ مل سکا۔

حضرت محمد بن اسلم طوسی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف: - آپ عبادت دریاضت میں متاززمانہ تصادر تخت کے ساتھ سنت پر عمل پیرا ہوئے کہ بناء پر آپ کولسان الرسول کا خطاب ملا۔

حالات ب - آیک و فعد آپ علی بن موئی کے ہمراہ اونٹ پر سوار اور ایخق بن زاہریہ اونٹ کی کلیل تھاہے ہوئے تھے اوراس حال میں آپ نیشاپور پہنچ کہ جسم پر کمبل کاکرند ، سرپر نمدے کی ٹولی اور کاندھے پر کتابوں کا تھیلا تھا، لیکن آپ کے مواعظ اس قدر موثر ہوتے تھے کہ تقریباً پچاس ہزار افراد راہ

رات ير آكاء

محس اس جرم میں کہ آپ نے قرآن کو گلوق شیس کہا کھیل دوسال تک قیدو بندگی مشقتیں جھیلی پڑیں اور قید خاند میں آپ کا یہ معمول رہا کہ جرجعہ کو عشل کر کے باہر جیل کے دروازے تک پہنچ جاتے گئین جب دروازے پر آپ کوروک و یا جا آلو اللہ تعالی ہے عرض کرتے کہ میں نے قوانیا قرض اداکر و یا ب قو جو جہ کر اور جس وقت آپ کورہا گیا گیا اس وقت عبداللہ بن ظاہر حاکم میشا پوروہیں مقیم تھا اور تمام لوگ سال کی غرض ہے حاضر بور ہے بھے اور اہل وربارے اس نے پوچھا کہ اب کوئی نامی گرامی شخصیت تو ایس مالی کی غرض ہوئے ۔ کیوں کہ یہ دونوں بہت بڑے عالم وعابہ ہیں اور باد شاہ کے سام کے لئے بھی حاضر شیں وربار شیس ہوئے ۔ کیوں کہ یہ دونوں بہت بڑے عالم وعابہ ہیں اور باد شاہ کے سام کے لئے بھی حاضر شیں ہوئے ۔ چیا کہ اس نے کہا بم خود ان کو سلام کرنے جائیں گے اور جب وہ پہلے احمد حرب کے پاس پہنچا تو ہوئے انہوں نے استفرائی کی نیف سے منہوں کے اور جب وہ پہلے احمد حرب کے پاس پہنچا تو انہوں نے انہوں نے انہوں ہے انہوں نے انہوں میں میں میری مغفرت فرما ہوئی کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ ہیں چو تک میں اس کے جب براہوں اس کے تیے انہوں ہو بھی جھے ۔ دہنی رکھتا ہے میکن وہ چوب ہوں کیا کہ اے اللہ ہیں چو تک میں اس کے جب براہوں اس کے تیم انجوب بھی بچھے ۔ دہنی رکھتا ہے میکن وہ چوب ہوں کیا کہ اے اللہ ہیں چو تک عرض کیا کہ اے اللہ ہیں چوب براہوں اس کے تیم بھی ہی جھے ۔ دہنی رکھتا ہے میکن وہ چوبکہ محبوب ہاں لئے میں بھی انہوں کے حبوب ہاں لئے میں بھی انہوں کے حبوب ہاں لئے میں بھی ان کو جوب ہاں لئے میں بھی انہوں کے حبوب ہاں لئے میں بھی انہوں کے حبوب ہاں لئے میں بھی انہوں کے حبوب ہوں ان کے عرب کی ان کو بھی بھی جوب ہوں کہ جوب ہاں لئے میں بھی بھی ہیں وہ خوب کی ان کو بھی بھی ہو بھی کو بھی بھی ہوں کہ جوب ہاں لئے میں بھی ان کو بھی ہو بھی ہو بھی کو بھی ہوں کو بھی بھی ہو بھی بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کی ہونے کو بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کو

آپ طوس چھوڑ کر نمیٹاپور میں سکونت پزیر ہو گئے تھے اور جس مجد میں عبادت کرتے تھے وہ مجد تمام مساجدے متبرک خیال کی جاتی تھی اور چونکہ آپ کازیاد ووقت طوس بی میں گزرااس نسبت سے آپ کو طوسی کماجا آہے ویسے آپ عرب کے باشندے تھے۔

سی بزرگ نے روم میں میہ خواب دیکھا کہ اہلیس فضاہے زمین پر گر پڑااور زمین اس کے ہو جھ سے وسننے کے قریب ہوگئی۔ ان بزرگ نے اہلیس سے سوال کیا کہ تیری میہ حالت کیوں ہوئی اس نے جواب دیا کہ اس وقت حضرت محمد بن اسلم وضو کرتے ہوئے کھٹلاے تھے تو میں لرزہ بر اندام ہو کر گریزا۔

آپ کے مکان کے سامنے ہی نمر بہتی تھی لیکن محض اس تصورے اس کا پانی استعمال نہ فرماتے کہ بیہ نسم عوام کی ملکیت ہاور جب وہ شرختک ہوگئی تو کنو تیس سے پانی تھینچ تھینچ کر آپ نے خود اس کو بھرالیکن صرف ایک کوزہ پانی آپ نے اس میں سے صرف کیا۔

کر امات: ۔ آپ قرض لے کر فقراء کو دے دیا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ کسی میں ودی نے اپناقرض طلب
کیاتواں وقت آپ کے پاس دینے کو پچھ بھی نئیں تھالیکن آپ نے اسی وقت اپناقلم تراشاتھا سی کا یک گلزاز مین
پرے اٹھا کر میںودی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ بیالے جاتواور جب اس نے دیکھا تو وہ سونا بن گیاتھا چنانچے میںودی
کو خیال ہوا کہ جس ند ب میں ایسے ایسے خدار سیدہ ہوں وہ ند ب بھی باطل نمیں ہو سکتا۔ اس تصورے وہ
میرودی فراا بحان کے آیا۔

سمی نے ابو علی فار مدی ہے دوران وعظ میہ سوال کیا کہ وہ علماء جو حقیقت میں وارث انہیاء ہوتے ہیں ان میں کون کون ہتایاں واقل ہیں، آپ نے حضرت محمد بن اسلم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما یا کہ وہ ایسے افراد ہوتے ہیں۔

انتقال بر جس وقت نیشاپوریس آپ بار ہوئے تو آپ کے پڑوی نے خواب میں ویکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں آج میں غمواندوہ ہے آ آج میں غم واندوہ ہے آزاد ہو گیا ور جب بیداری کے بعدوہ تعبیر معلوم کرنے آپ کے یمال پہنچاتو آپ کا انتقال ہو دیاتھا ور آپ کے استعمال میں رہتا تھا وراسی وقت راہ چاتی دو عور تیں کدری تھیں کہ افسوس آج محمد بن اسلم و نیا ہے رخصت ہو گئے لیکن و نیاانسیں بھی فریب نہ دے سکی اور اپنے ہمراہ فضائل و خصائل بھی لے کر چلے گئے۔

باب-٢٦

حفرت احد حرب رحمته الله عليه ك حالات ومناقب

تعارف ب آپ بت اہل تقوی بزرگ تھے اور ایک بت بری جماعت آپ نے اپنے اراوت مندوں کی چھوڑی اور حضرت میں بن معاذ نے بات فرمائی تھی کہ میری موت کے بعد میراسراحد حرب کے قدموں برر کھ دینا۔

ایک مرتبہ آپی والدہ نے پالتوم غوباکر آپ کھانے کے لئے کمالو آپ نے فرمایاک اس م غےنے

ایک ہمایہ کی چھت پر جاکر چند دانے کھالئے تھے اس لئے میں اس مرغ کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ حالات: ۔ کسی دوست نے آپ کو مکتوب تحریر کیاتو آپ ذکر النی کی مشغولیت کی وجہ ہے واب نہ دے تکے اور پچھ دنوں کے بعد اپنے مریدے یہ جواب تکھوا دیا کہ جھے جواب دینے کی فرصت نہیں ملتی اور تمہیں ذکر النی ہے کس وقت خافل نہ رہنا جائے۔ ایک مرتبہ تجام آپ کا فطرنا رہاتھا ور آپ ذکر النی جس معروف تھے۔ چنا نچے اس نے عرض کیا کہ پچھے دیر کے لئے ذکر النی ہے تصریحائے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کر و جس اپنا کام کر رہا ہوں اور اس حالت جس کی جگہ ہے۔ آپ کالب کٹ گیا گر آپ یا دالنی جس مصروف رہے۔

ا پے صاجزاد ہے کو توکل کی اس طرح تعلیم دی کہ ایک و بوار میں سوراخ کر کے ان ہے کہ و یا تھا کہ جس شے کی خواہش ہوا کر ہے اس سوراخ ہے طلب کر لیا کرو اور بیوی ہے یہ کہ دیا گہ تم سوراخ کی دوسری جانب ہے وہ چیزر کھ ویا کروچنا نچہ مدتوں ایسانی ہوتا رہا ۔ لیکن انقاق ہے ایک دن بیوی کمیں چلی کئیں اور صاجزاد ہے نے سوراخ میں جا کر کھانا طلب کیا اور اللہ تعالی نے کھانا مسیافرما دیا ۔ اور جب آپ مصروف طعام بھے تو والد و آگئیں اور پوچھا کہ جمیس کھانا کہاں ہے ملاانموں نے کہا جہاں ہے روزانہ ملتا تھا۔ اس وفت احمد حرب نے بیوی ہے فرمایا کہ آئندہ تم کوئی چیز سوراخ میں نہ رکھنا کیوں کہ میرامقعمد حاصل ہوچکا ہے اور اب اللہ تعالی بلاوا ۔ طرب بی تارہ کو گا۔

ایک بزرگ سے روایت ہے کہ میں نے ایک وفعد آپ کا ایک قول سناجس کے بعد ہے آج چالیس سال کرز چکے اور میرے قلب میں روز بروز نور کا اضافہ ہوتا رہا اور اس قول کی لذت آج بھی اس طرح قائم

-4

نطف کااڑ۔ ۔ آیک مرتبہ کچے سید حضرات بغرض ملاقات آپ کے پاس پینچے تو آپ ان کے ساتھ بے صد احترام و تعظیم کے ساتھ پیش آئے لیکن آپ کاایک شریر پچے گستا خانہ طور پر رہاب بجانا ہوا باہر نظااور اس کی سید حرکت ساوات کو بہت ناگوار ہوئی تو آپ نے فرما یا کہ اس کو نظر انداز فرمادیں کیوں کہ اس بچے کا نطفہ اس رات قائم ہوا تھا جب میرے ہمسایہ کے یہاں باوشاہ کے پاس کھانا آ یا تھااور اس نے مجھ کو بھی کھلا یا تھاائی وجہ سے بید بچہ گستانے بدا ہوا۔

واقعہ ب آپ کاہمایہ آتش پرت تھااور دوران سفراس کوڈاکوؤں نے لوٹ لیاچنانچہ آپ ول جوٹی کی خوض ہے اس کے بیماں تشریف لے تھے اور دو ہجی آپ کے ساتھ بیش آیا گروہ زبانہ تھی ہوئی کی ایک تھا میں کا تھا اس لیے آتش پرست کو خیال ہوا کہ شاید آپ کھانا کھانے آئے ہوں چنانچ اس نے جب کھانے کا انتظام کرنا چاہاتو آپ نے فرمایا کہ ہم کھانے کی غرض سے نہیں بلکہ دل جوئی کے لئے آئے ہیں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ گوہیرا مال کٹ کھیا تھی جوئیں لائق شکر ہیں۔ اول مید کہ دو مرول نے میرا مال لوٹا

الین میں نے بھی کسی کامال غصب میں کیا. دوم یہ کداب بھی میرے پاس نصف دولت باتی ہے. سوم یہ کہ میرا ند بہ محفوظارہ گیا. یہ من کر آپ نے پوچھاکہ تم آگ کیوں پوجے ہو؟اس نے کماکہ روز محر جنم کی آگ ہے بھی محفوظار بوں اور خدا کاقرب بھی حاصل بوجائے۔ آپ نے فرمایاکہ آگ کی حقیقت تواتی ی ہے کہ ایک بچاس پر پانی ڈال دے تو بچھ جائے گیاس کے علاوہ تم سترہ سال ہے آگ کو پوجے ہو لیکن آئ بخکساس نے تمہارے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جس کے علاوہ تم سترہ سال ہے آگ کو پوجے ہو لیکن آئ بھی سال نے تمہارے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جس کے اس کے متاز ہو کراس نے عرض کیا کہ آگر آپ میرے چار سوالوں کا بواب وے دیں توابیان لاسکتا ہوں۔

تول ہے متاز ہو کراس نے عرض کیا کہ آگر آپ میرے چار سوالوں کا بواب وے دیں توابیان لاسکتا ہوں۔

کوں دو چار کیا۔ چہارم مار نے کے بعد ذیرہ کر نے کی ضرورت کیوں ہوئی آپ نے بواب و یا کہ تخلیق مخلوق کو موجود کیا۔ چہار موجود کیا۔ جہاری و قماری کا اندازہ کرنا ہو اور موت کے بعد ذیری کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اور موت کے بعد ذیری کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اور موت کے بعد ذیری کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تاور ہوٹ کو تشایم کیا جا تھے ہو کہ کر وہ فورا سلمان ہو گیا اور آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گے اور ہوش میں تو بوجود کیا تھی جو بوجوجی گئی تو فرمایا کہ میں نے یہ نجی تداس کے بیوش ہو گے اور ہوش میں تو بوجو بھی سے متاز ضیں ہوا یہ و جہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے یہ نجی تداس کے بعد حسلمان ہو گیا تو تو بوش ہو گے اور ہوش میں تو بوجو بھی گئی تو فرمایا کہ میں نے یہ نجی تداس کے بعد حسلمان ہو گیا۔

اقوال زریں : - آپ عمر بھرش بیدار ہے اور بھی اوگ آرام کرنے کے لئے اصرار کرتے تو قرباتے کہ جس کے لئے جتم دیکائی جاری بواور بہشت کو آراستہ کیاجارہا بولین اس کو علم نہ بوان دونوں میں اس کا ٹھکائنہ کمال ہے اس کو بھلا فیند کیے آ تحق ہے ؟ قربا یا کہ آگر جھے کو یہ علم بوجائے کہ فلاں شخص میری فیبت کر آتو میں اس کو سیم وزرے مالامال کر دیتا کیوں کہ جس کی فیبت کی جاتی ہے اس کو بے حدثواب ملتا ہے . فرما یا کہ خداے خاکف رہے ہوئے عبادت کرتے رہواور دینا کے وام فریب سے بچتر بور کیوں کہ اس میں پیش خداے خاک ماماناکر نا بڑتا ہے۔

14---

حضرت جنید بغدادی سے منقول ہے کہ حضرت اصم کا ہمارے دور کے صدیقین میں شار ہو آ ہے اور آپ كاقوال نفس شاى اور فريب نفس ، بيخ كے لئے بت مود مند بيں۔ آپ كالك قول يہ ب كداكر اہل دنیائم سے پوچیس کہ تم نے حاتم اصم سے کیا حاصل کیا؟ توبیہ بھی ند کمناکہ ہم نے اس سے علم و حکمت عاصل کے بلکہ یہ کمناکہ ہم نے صرف دوباتیں سیمی ہیں اول یہ کہ جوشے اپنے قبضہ میں ہواس پرخوش رہو. دوم اس چیزی توقع کھی نڈر کھوجوا پے قبضہ میں ند ہو۔

يرده داري: - ايك مورت آپ كے پاس كوئي مسله پوچينے آئى توافقاق سے اس كى رسى خارج بو گئى جس كى وجب وہ بت تادم ہوئی۔ لیکن آپ نے فرما یا کہ زور سے بات کو کہ میں بسرہ ہوں۔ پھراس نے بلند آواز ے مسئلہ یو چھاتو آپ نے جواب دے ویا تکر در حقیقت آپ بسرے شیں تھے بلکہ عورت کی شرمندگی رفع كرنے كے لئے جان يوج كر بسرے بن كئے تھے اور جب تك وہ عورت ديات ربى آب ملسل بسرے ب

ربای مناسبت تے کواضم کماجاتا ہے۔

بلخيس آپ نے دوران وعظ فرما ياكدا ب خدا!اس مجلس ير يوب سن ياده عاصى بواس كى مغفرت فرمادے۔ انفاق ہے وہاں آیک کفن چور بھی موجود تھااور جبرات کواس نے کفن چرانے کے لئے آیک قبر كو كھولاتوندا آئى كە آج بى توھاتم كے صدق من تيرى مغفرت بوئى تقى اور آج بى بھرتوار اكاب معصيت كے لنے آپنچانہ نداس کروہ بیشے کے آب ہو گیا۔

حضرت محدرازی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو کہمی غضب ناک ہوتے شیں دیکھا البتہ ایک بار آپ بازار جارے تھے تو آپ کے کسی شاکر وے و کاندار اپناقرض طلب کرر باتھاس وقت آپ نے غضب ناک جو کراپی چادر زمین پر پھینک دی اور پورے بازار میں سوناہی سوناہی شمالیر آپ نے غصہ میں د کاندارے فرمایا کہ اپنے قرض کے مطابق سونااٹھا لے الیکن اگر ایک حبہ بھی زیادہ اٹھایاتو تیرے ہاتھ شل ہوجائیں لیکن اس نے لا کی میں مجھے زیادہ سونا اٹھالیا چنا نچہ اس وقت دونوں ہاتھ شل ہوگئے۔

تین شرائط کے ساتھ آپ نے ایک شخص کی دعوت قبول فرمالی اول بد کدمیں جس جگہ چاہوں جیھوں گا۔ ووم جو چاہوں گا کھاؤں گا، سوم میرے کتنے پر بھیے عمل کرناہو گا، چنانحداس کے یساں پینچ کر آپ جو توں میں بیٹھ گئے اور اپنے پاس سے دوروٹیاں تکال کر کھالیں۔ پھرمیزمان سے فرمایا کہ ایک تواگر م کر کے لے آؤجب توا آگیاتو آپ نے جلتے توے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ صرف دوروٹیاں کھائی ہیں مجرتوے پرے از كرابل مجلس ب كمااكر تمداريه عقيده ب كه قيامت مين برش كامحاب بو گاتواس جلت توب بر كوز بوجاؤ لیکن لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے بس بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس عمل سے اس وقت كاحباب شيس دے كتے قو آگ بي بولى محشرى دين ير كورے بوكر تمام عر كاحباب كيے دے

سكوك ؟ إلا آپ نے اس آيت كي تشريح فرمائي-م

تملشنكن يومئذعن النعيم

یعی قیامت کے ون تم ہے تمام نعمتوں کی باز پرس ہوگی آپ کی تشریح کا انداز بیان کچھے ایساتھا کہ جیسے میدان حشر نگاہوں کے سامنے سے اور تمام اہل مجلس معتطرب ہو کر گرید وزاری کرنے گئے۔

رزق ب آپ نام صبل ہے سوال کیا کہ آپ رزق کی جیتجو کرتے ہیں یاضیں ؟امام صاحب نے جواب
ویا کہ یقینا تلاش کر آ رہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ قبل از وقت یا بعد از وقت یا بروقت تلاش
کرتے ہو۔ یہ س کر امام صاحب سکتہ ہیں آگے اس لئے کہ آگر میہ کمیں کہ قبل از وقت تلاش کر آ ہوں تو
فرمائیں گے کہ تم تضیح او قات کرتے ہواور اگر بعد از وقت کہ دول تو کمیں گے کہ گذشتہ شے کی جیتجو العاصل
ہورگ فرماتے ہیں کہ بروقت تلاش کر آ ہول تو فرمائیں گے کہ موجود و شے کی جیتجو ہے کیافا کہ ہو گئین ایک
ہزرگ فرماتے ہیں کہ جواب میہ ہونا چاہے تھا کہ تلاش رزق نہ سنت ہے نہ فرض ہے اس لئے اس کی جیتجو ہی
ہورے کیونکہ رزق تو ہم کوخود تلاش کر آ چر آ ہے جیسا کہ حدیث ہیں ہے " رزق قو خود تمارے پاس

پنچاہ جہس جبتوی کیاضرورت ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے جماد کے قصد سے یوی سے پوچھا کہ خمیس چار ماہ کے افراجات کے لئے کتنی رقم کی مرتبہ آپ نے جماد کے قصد سے یوی سے پوچھا کہ خمیس چار ماہ کے افراجات کے لئے کتنی رقم کی مرورت ہے ، یوی نے مرض کیا کہ جنتی میری زندگی ہواتن رقم دے دو. آپ نے فرمایا کہ زندگی تو میرارزق آپ کے ہاتھ میں کہے ہو سکتا ہے ؟اس کے بعد جب آپ شرکہ جماد ہوئے تو ایک کافرنے قتل کرنے کے لئے تکوار سوئتی تو کسی جات سے ایسا تیم آکر لگا کہ وہیں ڈھر ہوگیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو تھے کو قتل کیا یا میں نے ؟

نھیجت ۔ کسی نے آپ سے نھیجت کرنے کی درخواست کی توفرمایا کداگر دوست کی خواہش ہے توخدا کانی ہے اگر ساتھیوں کی تمناہ بو تکیرین بہت ہیں اگر عبرت حاصل کرنا چاہوتو دنیا کانی ہے اگر مونس کی تلاش ہے توقر آن بہت کافی ہے اگر مشغلہ چاہتے ہوتو عبادت بہت بردامشغلہ ہے اور اگر میرے اقوال ناگزیر ہوں تو

جنم كافى --

زیرگی: - بعض او گوں نے آپ سے بیان کیا کہ فلاں شخص نے بہت دوات جمع کرنا قطعاً ہے ہود ہے، آپ نے پہنچا کہ

کیا زیرگی کا بھی ذخیرہ کر لیا ہے؟ کیوں کہ مردوں کا دولت جمع کرنا قطعاً ہے ہود ہے، کسی نے آپ

ھرض کیا کہ اگر آپ کو کسی شک ضرورت ہوتو فراہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے بزی ضرورت

تو یہ ہے کہ نہ میں بھی تھے کو دیکھوں اور نہ تو مجھے دیکھے پیر کسی نے پہنچا کہ آپ نماز کس طرح اوا کرتے ہیں؟

فرمایا کہ پہلے ظاہری وضو کر آبوں پھر باطنی یعنی تو یہ کر کے داخل مجد ہوتا ہوں، پھر مجد حرام اور مقام

ایراہیم نظروں کے سامنے ہوتا ہوار دائیں ہائیں فردوس وجہنم اور قدموں کے بینچ پل صراط ہوتی ہے، پھر

غدا کے سامنے اور موت کو چیچے تصور کرتے ہوئے قالب کور جو ٹائی اللہ کر لیتا ہوں، پھر تعظیم کے ساتھ تکبیر

مداکر احترام کے ساتھ قیام اور جیہت لئے ہوئے قرائے قرآن کر آبوں اور بھرکے ساتھ رکو ٹا و جود کرکے

علم کے ساتھ قعدہ کر آبوں اور شکر اوا کرتے ہوئے سلام پھیرلیتا ہوں۔

ار شادات، ۔ آپ نے علاء کی جماعت کی جانب سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اگر روز گزشتہ پر آسف اور موجود و دن کو نفیمت تصور کرتے ہوئے آئندہ ون سے خوف زدہ ہوت تو ہمتر ہور نہ جہنم تممارے لئے تیار ہے فرمایا کہ فرمایا ہے فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا ہے افلاس کا مخلوق سے اور مایو می فجات میں احکامات کے بجالانے سے فرمایا کہ پر ہمار باغات پر تکبرنہ کروکیوں کہ بہشت کے بافلات سے زیادہ یہ پر ہمار شیں ہو سکتے اور عباوت پر نخوت سے اس کئے احراز کروکہ الجیس کشت عباوت کے باوجود مردود ہارگاہ ہوا، اور کرامات کی زیادتی پر اس کے نازاں نہ ہوکہ حضرت ہوشع علیہ السلام کے دور میں بنواسرائیل کاایک فرد ملتم یا مور بہت زیادہ عابد دزابد تھا گر تکبر کی وجہ سے اند تعالی نے اس کی مثال کے

ے دی ہے، فرما یا کہ عابدین وعلماء کی صحبت پر بھی فخرند کرو کیوں کہ نظبہ حضورا کرم کی صحبت میں رہ کر بھی کورارہا، فرما یا کہ قلب بو جن بیٹی بی یا نیج قسمیں ہیں، اول قلب مردہ جو کفار کا ہے، ووم مریض قلب جو گذیگاروں کا ہے، سوم غافل قلب بو بیت کے گد ھوں کا ہے، چہار م قلب واژگوں جس کو قرآن نے قلوینا غلف ہے تعجیر کیا ہے۔ یہ یہودیوں کا ہے اور سیح قلب اہل ول حضرات کا بو آئے۔ فرما یا کہ شموت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ اول کھانے کی شموت، دوم ہو لئے کی اور سوم دیکھنے کی، لنذا کھانے میں خدا پر اعتماد رکھو، بات بھیشہ بچ بیل و وکھ کے گر عبرت حاصل کر واور اثبال صالح کر ریا ہے دور رکھو اُفتالو میں ترص کو خیریاد کہ دو، حفاوت و احسان کر کے بھی نہ بتاؤے ہو شمال کہ واور اثبال صالح کر ریا ہے دور رکھو اُفتالو میں جن کو فر فرما یا کہ جماد کی بھی تین احسان کر کے بھی نہ بتاؤے ہو ہو تے تمارے پاس موجود ہے اس میں بخل نہ کر و، فرما یا کہ جماد کی بھی تین سوم کفار ہے اور قبرا آخری درجہ اخلاص ہے پھر سے تاوت فرما یک زید کا پہلا درجہ توکل ہے۔ دوم اطاف میں جان کو درجہ اور تیسرا آخری درجہ اخلاص ہے پھر سے آب تلاوت فرمائی ۔

نہ خوفر دہ ہواور نہ فمکین۔ پھر فرمایا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے لیکن معمان کے سامنے کھانار کھنے۔ مردے کو کفنانے و قنانے بالغ لڑکی کا نکاح کرنے اور قوبہ کرنے میں گلت سے کام لیمنا فضل ہے۔ استغناء آپ بھی کسی سے چھے ضیں لیتے تھے اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ لینے میں رسوائی اور ویے والے کی عزت ہوتی ہے اور نہ لینے میں اس کے بر عکس ہوتا ہے لیکن ایک مرحبہ جب آپ نے کسی سے کوئی شے لے کی تولوگوں نے اظہار جیزت کیا۔ آپ نے فرما یا کہ میں اس کی عزت کوا پی عزت پر ترجیح دینا چاہتا

زامد ، - بغدادیں آپ نے خلیفہ سے ملاقات کے وقت فرمایا کہ السلام علیم یاز ابد - خلیف نے کمایس توزامد شیں ہوں ، بلکہ آپ زامد ہیں۔ آپ نے کما کہ خدا کا بیا فرمان ہے قل متاع الدنیا قلیل

یعن اے نبی فرماد بیجئے که و نیاکی متاع بہت تھوڑی ہے اور چونکہ تو تکیل شے پر قانع ہو گیا۔ اس لئے زاہد ہے اور و نیاو آخرت پر بھی قانع نہ ہو سکا تو پھر میں کیسے زاہد ہوں ؟

حضرت سل بن عبدالله تستري رحمته الله عليه کے حالات و مناقب تعارف بـ آپ كامقام صوفيائ كرام من بت باند باوراگر آپ كومقتدائ صوفياكماجائة بجاند ہوگاس کے علاوہ آپ بیشہ فاقد کشی کے عالم میں شب بیداری کرتے اور سے تمام چیزیں عمد طفولیت بی ہے آپ کے دصہ میں آئی تھیں، حتی آپ کا یہ قول ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے فرما یا کہ الست بر بم یعنی کیامیں تهارارب نمين بون. توجيحه اپناجواب بلي اب يمي ياد بي يين كيون نمين!

سم حالات: - آپ تین سال کی عمری سے اپنے ماموں محد بن سار کے بمراو مشغول عبادت رہے تھے اور ایک ون آپ نے ماموں سے وض کیا کہ میں ازل سے لے کر آج تک عرش کے سامنے تجدہ رین بول لیکن ماموں فے ہدایت کی استدہ بدیات کی سے نہ کہنا، اور برشب میں ایک مرجد بدو عابرت لیا کرو-

الله معى الله ناظرى الله شابدى

اللہ می اللہ ناخری اللہ سلامی اور جب آپ نے اس کواپنا معمول بنالیاتو آپ کے ماموں نے حکم دیا کہ اب اس دعا کو نومیہ سات مرتبہ پڑھا کروپھر کچے عرصہ بعداس کی تعداد بندرہ کروادی اور تاحیات آپ اس پر عمل پیرار ہے۔ آپ فرماتے میں کہ پھر میں نے تعلیم قرآن حاصل کی اور سات سال کی عمرے روزہ رکھنے کی مداومت اختیار کر کی اور بیشہ جو کی روٹی ے روز وافظار کر باتھا تھر بار وسال کی عمر میں جب جھے ایک مسئلہ میں اشکال پیش آ یاتو میں حضرت حبیب حمزہ جواپنے دور کے بہت بڑے عابد وزاہد تھے ۔ کے پاس بصرہ پنچاچنا نچہ انسوں نے میرااشکال دور فرمادیااور کچھ ون میں ان کی خدمت سے فیض یاب ہو کر پھر واپس نستراوٹ آ یا اور پید معمول بنالیا کہ ون میں روزہ رکھتا اور رات کو ساڑھے چار تولہ چاندی کے وزن کے برابر جو کی دو تکیاں کھالیتا. پھر پچھ عرصہ کے بعد تین شاند روز کاروز و شروع کیا بھرسات پھر پیجنیں یوم کے روزے کواپنامعمول بنالیالیکن بعض روایت ہیں یہ بھی ہے کہ آپ نے سرشاندروز کے بعدافطار کیاور بھی چالیس شاندروز کے بعد صرف ایک بدام کھالیا۔ آپ فرماتے کہ میں نے فاقہ کشی اور کھانے دونوں چیزوں کا تج بہ کر کے دیکھا ب تو ابتداء جوک سے نقابت اور کھانے ہے قوت محسوس ہوتی تھی لیکن رفتہ رفتہ بالکل اس کے بر تکس محسوس ہونے نگااس کے علاوہ ماہ شعبان کے روزوں کی فضیات کی وجہ سے آپ ماہ شعبان میں بکشرت روزہ رکھتے تھے اور بورے رمضان میں صرف ايك مرتبه كعاني ليت - بقيه ايام قيام كرت بوع كوف پنچ تونفس في قاضاكيا كداكر آب جهي مجعلي ور رونی کھلادیں تومیں مکہ معظمہ تک کچھ نہیں ماگوں گا، چنانچہ آپ نے ایک مبلہ دیکھا کہ ایک اونٹ چکی ہے بند هابواچکی چلارہا ہے آپ نے چکی کے مالک سے یو چھاک دن بھرکی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیاد ہے

جواس نے کماکہ دوور بنار۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھول کر جھے باندہ دواور دن بھر کے بعد بجائے دو کے ایک ویناروے دینا اور جب شام کوایک دینار مل گیالا آپ نے چھلی دوئی کھاکر نفس سے کماکہ جس وقت بھی تاہجھ سے بھوک کی شکایت کرے گاای طرح محنت کرنا پڑے گی، پھر مکہ معظم یہ پہنچ کر جج کیااور حضرت ذوالنون سے بیعت بوکر تستروالیں آگئے۔

نہ تو آپ جمجی دیوارے نیک لگاتے نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ جمجی کی کے سوال کا جواب دیتے آیک مرتبہ مسلسل چار ماہ تک آپ کے بیر کی انگلیوں بیں شدید در ور بااور آپ نے انگلیوں کو باندھے رکھا ور جب کسی نے وجہ یو چھی تو آپ نے کوئی جواب ضیں ویا گھر جب اس شخص نے مصر پہنچ کر حضرت و والنون سے ملا تات کی تو ان کے پاؤں کی انگلیاں بندھی بوئی تھیں اور آپ نے قربا یا کہ چار ماہ سے در ویس جتا اتھا پھر جب اس نے آپ سے حضرت سمل کا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اس بیس کوئی شک شیس کہ سوائے سمل کے میرے در و سے باقیم بوکر کوئی اس طرح بیروی کرے۔

استاد : ۔ اچانک آپ نے لیک مرتبہ دیوارے پشت لگائر پاؤں پھیلاتے ہوئے او گوں سے فریاد کی آئے جو کچھ پوچھنا ہے جھے سے پوچھو اور جب او گوں نے عرض کیا کہ آئے یہ کیاباجرا ہے تو فرمایا کہ جب تک استاد حیات تھان کااد ب اازی تھا ، یہ سن کر لوگوں نے آریخ دوقت نوٹ کر لئے اور معلومات کے بعد پہنا چھاکہ نھیک اسی وقت حصرت ذوالنون کا انتقال ہوا تھا۔

کر امت. ۔ عرویت ایک مرتبہ ایساعلیل ہواکہ اطباء نے جواب دے دیا۔ چنا نچہ اس نے عالم یاس میں اس است ۔ عرویت ایک مرتبہ ایساعلیل ہواکہ اطباء نے جواب دے دیا۔ چنا نچہ اس نے عالم یاس میں آئر انداز ہوتی ہے جو گائب ہو چکا ہو النذا پہلے تم توبہ کر کے قیدیوں کو رہا کر دو اور جب اس نے تھم کی تقیل کر دی تو آپ نے دعائی کہ اے اللہ اجس طرح توزی تون اپنی نافر ہائی کی داے اللہ اجس عرف توزی تون اپنی نافر ہائی کی دائے اس کو عطاکی اس طرح میزی عبادت کی عظمت بھی اس کو دکھا دے ہو گئے ہی وہ تندر سے ہو کر کھڑ اہو گیا اور بہت می دوات بطور نذرانہ چیش کرنی جاتبی لیکن آپ نے انگار کردیا گیا ہم مرید نے راستہ میں عرض کی کہ اگر آپ نزرانہ قبول کر لیسے توہی قرض سے سبکہ ویش ہو جاتا آپ نے فرمایا کہ خدائے جس کو یہ مرتبہ عطاکیا ہواس کو دوات کی تمناکیے ہو گئی ہے۔

جب طح آب پر چلتے توقد م بھی تر نمیں ہوتے تھے اور جب او گوں نے کماکہ ہم نے شاہ کہ کشتی کے بغیریانی کے اور چب اس سے بوچھا کیا بغیریانی کے اوپر چلتے میں بخرمایا کہ مسجد کے مؤون سے بوچھ او یہ جھوٹ نمیں یو لنا، اور جب اس سے بوچھا گیا تواس نے کماکہ اس کا توجھے علم نمیں البتہ ایک مرتبہ آپ نماتے ہوئے حوض پر پھسل کر گرنے کے قریب ہوئے تو میں نے تھام لیالیکن شخ ابو علی وفاق کتے ہیں کہ آپ بہت صاحب کر امت بونے کے بورو و کو

زماند کی نظروں سے چھیائے رکھتے تھے۔

نماز جو ہے قبل کوئی بزرگ ملاقات کے لئے آئے تو دیکھا کہ آپ کنز دیک ایک مانپ کنڈلی مارے بوت بھو ہوئے بیٹے ہوئے بیٹے تو فرمایا کہ جو حقیقت آسان ہے ، ناواقف ہو تا ہوئے بیٹے او فرمایا کہ جو حقیقت آسان ہے ، ناواقف ہو تا ہو ہی ذین کی چیز دل ہے خوف کھا تا ہے پھر آپ نے برزگ سے بوچھا کہ نماز جعد کے لئے کیا خیال ہے ؟ انہوں نے کما مجد جامع تو یمال ہے ۴ گھٹوں کی مسافت کے فاصلے پر ہے۔ یہ من کر آپ نے ان کا باتھ کھڑا اور چھٹم زون میں مجد کے اندر واخل ہو گئے اور نماز کے بعد لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ مخلص صاحب ایمان تو بہت قلیل ہیں البتہ کلہ گوبہت زیادہ ہیں۔

ایک مرتبہ بیابان میں آپ کوایک بت ہی بد حال بر هیالی چنانچہ جب آپ نے اس کی اعانت کرنی چاہی قو اس نے باتھ اٹھا کر مٹھی بند کرلی اور جب مٹھی کھولی قواس میں سونا تھا پھراس نے آپ سے کماکہ تم جیب سے رقم نکالتے بولیکن بحصے غیب سے ملتی ہاور میہ کہ کر اچانک غائب بوگنی اور جب آپ نے بیت اللہ پہنچ کر طواف شروع کیا تو دوران طواف دیکھا کہ کھیہ خوداس بر صیا کا طواف کر رہا ہا اور جب آپ اس کے نز دیک بوع قواس نے کما کہ جو افتیاری طور پر یمال پہنچتا ہے اس کے لئے طواف کھیہ ضروری ہے لیکن جو اضراری عالم میں آتے ہی کعیہ خودان کا طواف کر تا ہے۔

واقعات ، - آپ فرما یا کرتے تھے کہ جھے ایک ایسے خدار سیدہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے جو شپ وروز در یا کے اندر مقیم رہتے ہیں اور صرف پانچ وقت کی نمازوں کے لئے باہر نگلتے ہیں لیکن ان کے اور پائی کا پچھے انٹر میں ہو گاتھا پھر فرما یا کہ میں نے لیک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لیک پر ندہ پکڑ کر لوگوں کو بہشت میں لے جاتا ہے اور جب جھے حیرت ہوئی تو ندا آئی کہ یہ پر ندہ دنیاوی تقوی ہے اور آن ایل تقوی اس کے طفیل میں واطل جنت ہورے ہیں۔

فرایاک شین فواب میں دیکھا ہے کہ میں بہشت میں بول اور دہاں تین برزگوں سے طاقات کر کے بید سوال کر رہا بوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈراؤنی شے آپ کو کیا پیش آئی انہوں نے بواب ویا کہ خاتمہ کا ڈر سب سے زیادہ قالہ پیر الجیس سے کما کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پیشان کن کون می شے ہے؟ اس نے کما کہ بندے کا خدا کے ہمراہ رازہ نیاز۔ ایک مرتبہ میں نے الجیس سے پیشان کن کون می شے ہے؟ اس نے کما کہ بندے کا خدا کے ہمراہ رازہ نیاز۔ ایک مرتبہ میں نے ایک میں ہیں ہے ور دول کا ۔ چنا نچ اس نے کہ کر کر پوچھا کہ جب تک تو خدا کی وحدا نہت کے متعلق نمیں بنائے کا میں نمیں چھوڑوں گا۔ چنا نچ اس نے اس قدر تشری کے ساتھ معارف وحدا نیت بیان کئے کہ اس انداز میں کوئی عارف بھی بیان نمیں کر سکتا۔

ارشاوات ؛ - بین بحر کر کھانے سے خواہشات نفسانی ایج عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور نفس اپنی مرادیں

طلب کرنے لگتا ہے فرمایا کہ حلال رزق ہے محروی خلوت نشینی کے لئے سود مند نمیں ہو سکتی اور حلال رزق اس کو ملتا ہے جس کو خدا چاہے ، فرمایا کہ بدول فاقد کشی عبادت قبولیت سے محروم رہتی ہے اور جو بھوک و فالت اور قناعت کو اپنالیتا ہے اس کو لذت عبادت بھی حاصل ہوتی ہے اور فاقد کشی کو اپنیس بھی فریب نمیں دے سکتا اور رزق حلال سے مکمل اعضاء رجوع عبادت رہتے ہیں اور حرام رزق سے رغبت اور معصیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے فرمایا کہ صدیقین اور شہدا کے سواکسی کو فراخ دلی حاصل نمیں ہوتی . فرمایا کہ اہل اخلاص کو مصائب کا شکار بناکر اللہ تعالی آزماتا ہے اور اگر دہ ثابت قدم رہتے ہیں تو قرب عطاکر آ ہے ورنہ آتش فراق میں قال دیتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی شے ہی بھی طمانیت کا حصول حرام ہے اور جو ادامرونوائی کی یابندی شیس کر آوہ معرفت النبی سے محروم رہتا ہے۔

وجدو حال: - فرما یا کہ جس وجدو حال سے لئے قرآن وحدیث میں استدامال نہ بووہ افوو باطل ہے. فرما یا کہ ووسرس کی نسبت عالم کاور جہ بلند ہے لیکن عالم کی شناخت سے ہے کہ از ل سے جو مقدرات قائم ہو چکے میں ان • \*

يرخوش رب-

علماء؛ علماء کی بھی تمین فتمیں ہیں اول وہ عالم جوابے علوم ظاہری کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے، دوم وہ عالم جو علوم باطنی کوابل باطن کے رور و بیان کر دے، سوم وہ عالم جس کے علم کواس کے اور خدا کے سواکوئی علم جو علوم باطنی کوابل باطن کے تبین زریں اصول ہیں، اول اخلاص و شہال ہیں حضور آکر م کی اخبال ووم رزق حلال استعمال کرنا، سوم افعال ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ فرمایا کہ اسلام ہی حضور آکر م کی اخبال ووم رزق حلال استعمال کرنا، سوم افعال ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ فرمایا کہ اجسول خامکن شمیں اور اوائیکی حضوق کے ابتدا، تو بیہ خاصول ناممکن شمیں اور اوائیکی حضوق کے بغیر تو بہ کاحسول خامکن شمیں اور اوائیکی حضوق کے بغیر تو بہ کاحسول خامکن شمیں اور اوائیکی حضوق کہ بغیر نوب کی حضوق خداوندی اوا نمیں ہو سکتیں فرمایا کہ افضال انسان و بی میں ہو سکتیا اور جار کہ خوا کے اخبر عاصل شمیں ہو سکتیں فرمایا کہ افضال انسان و بی جب جو یہ خصلت اختیار کرے ۔ فرمایا کہ فقراء کو نظر تحقیرے مت و کچھو کیوں کو خود ہو میں اگر نائب اور وارث انبیاء ہوتے ہیں ۔ پھر فرمایا کہ عبودیت کا ابتدائی مقام اپنے اختیار و قوت ہو خوا ان ہیں اگر کہ جس کے ظاہرہ باطن ہیں کیا گئے تہ ہواس کو صدق کی ہوا تک نمیں لگ سکتی ۔ فرمایا کہ اللہ اللہ مرت کر ناہ اس بے نور ایمائی سلب کر لیاجاتا ہے ، اور دنیا ہیں سنت ایک ایس شے بو کیا اس بور خوا ہوئی جو کیا ہو جو گیا ہو ہو تو تیں ہو سی جو سنت ہو گیا سے بور میان کہ جو سنت ہو گیا سے بور عنوں ہو تی سی جنت ہو گیا کہ خدا کی سب بوری ہو سیت ہو گیا اس بور بیا کہ خوا ہو تھی معصیت خدا کو فراموش کر ویتا ہے فرمایا کہ حرام شے سے کنارہ کش رہے والا مامون ہو جاتا ہو سے مختیم معصیت خدا کو فراموش کر ویتا ہے فرمایا کہ حرام شے سے کنارہ کش رہے والا مامون ہو جاتا ہو ہو اللہ معصیت خدا کو فراموش کر ویتا ہے فرمایا کہ حرام شے سے کنارہ کش رہے والا مامون ہو جاتا ہو موری کیا ہو ہو اللہ مامون ہو جاتا ہو موری کیا کہ خوالیا کہ حرام شے سے کنارہ کش رہے والا مامون ہو جاتا ہو کہ کو حسیت خدا کو فرائو کو مالیا کہ حرام شے سے کنارہ کش رہے والا مامون ہو جاتا ہو کو خوالا کو حرام ہے کھوری کو کو کو کانی کو کرنے کو اللہ کو کرنے کو اللہ کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کانی کرنے کا کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے کا کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے ک

ے۔ فرمایا کے ڈیادہ متبرک قلب عارف کا ہے کیوں کہ معرفت جیسی بابر کت شے قلب عارف میں مقیم ہوجاتی ہے اور اگر قلب ہے زیادہ کوئی دوسری شے متبرک ہوتی تواسی کو معرفت عطائی جاتی اور عارف کی بہتیان یہ ہو کا اس کے قلب میں ذکر اللی کا اضافہ ہوتار ہے، فرمایا کہ خدا ہے برا کوئی معین و معاون نہیں اور حضور اگر م " ہے زائد برا ابادی و رہنما نہیں۔ تقویٰ ہے افضل کوئی زاد راہ شہیں اور صبر کا کوئی تعم البدل شہیں باد کر تاہوں اور عبر کا کوئی تعم کرتے۔ جہیں اپنی جانب بلا تاہوں اور تم مخالف سے اختیار کرتے ہو بیس تم ہے مصائب کو دور کر تاہوں اور تم الفاف سے اختیار کرتے ہو بیس تم ہے مصائب کو دور کر تاہوں اور تم الفاف سے اختیار کرتے ہو بیس تم ہے مصائب کو دور کر تاہوں اور تم الفاف اور کیا ہو علی ہوئیا کہ جس نظم میں ایس مصائب کو دور کر تاہوں اور تم الفاف سے میں تم ہوئیا ہو کہ کے اور محشومی موافقت تقس صدیقین کا کہا ہوا ہو ہو گیا فرمایا کہ جس نظم سے ہمتر کوئی عبادت تمیں اور جس نظم کو شاخت کر لیاس نے خدا کو بچان لیا۔ اس نے ہرشے حاصل کرئی فرمایا کہ صدیقین پر خدا کی فرمایا کہ صوفیادہ ہیں و بتا ہے جو اس کواو قات نماز ہے مطلع کر تار ہتا ہے اور اگر وہ سوجات ہے تو بیدا کر ویتا ہے فرمایا کہ صوفیادہ ہیں جو کہ دور ہے ہو کئی فرق ضیں ہوتا اور تم کھانا مخلوق ہے وار اختیار کرنا، خالق کی عبادت کرنا، بین جو کہ دور ہوئی فرق ضیں ہوتا اور تم کھانا مخلوق ہے فرا اختیار کرنا، خالق کی عبادت کرنا، بین جو کہ ویت کوئی فرق ضیں ہوتا اور تم کھانا مخلوق ہے فرا اختیار کرنا، خالق کی عبادت کرنا، بین

توکل ، فرما یا کہ توکل انبیاء کرام کی پندیدہ شے ہے ، اس کے متنبعیں کے گئے اتباع سنت صروری ہے اور متوکل کا مفہوم ہیہ ہے کہ خدا کے سامنے اس طرح رہے جیسے خسال کے سامنے میت پڑی رہتی ہے اور متوکل کی شاخت میہ ہوئی رہتی ہے اور متوکل کی شاخت میہ ہو کہ نہ تو کسی سے کہ نہ تو کسی ہے کہ اگر کوئی کچھ وے بھی وے تواس کو صدقہ کر وے ، اور مواعید خداوندی پرصدق ولی ہے ایمان رکھے ، اور خواہ کچھ یاس ہو یانہ ہو یا ہو برحال میں مسرور رہے لیکن توکل بھی اس کو نصیب ہوتا ہے جو و نیا کو چھوڑ کر عباوت وریاضت میں مشخول ہو جائے ، اور توکل ہی آئی آئی گئی ہی اس کو نصیب ہوتا ہے جو و نیا کو چھوڑ کر عباوت وریاضت میں مشخول ہو جائے ، اور توکل ہی آئی آئی گئی ہی ہی سوائے اچھائی کے برائی کا کوئی پہلو ہی نمیں ہوتا۔ ور اور نمی ہوتا ور اور تی کا مقدر میں جو خدا کو دوست رکھتا ہوار وین و و نیا ہے خالف نہ ہوئے کا نام مراقبہ ہو اور ایمان صرف بیم ورجا کے مامین ہی ملتا ہے اور حیام اصل ہی ضمیں ہوتے اور میں ہونا فاش نہ ہو نوف رہے کہ نہ جائے نوش تقدیر کیا ہے۔

ایک محض نے و عویٰ کیا کہ میں بت برا خالف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو نے انقطاع باطن کی وجہ نے فرمایا کہ تو نے انقطاع باطن کی وجہ ہے خداکوشنائت نہیں کیا چر بھلاخوف ہے تھے کو کیانسبت ہو عتی ہے فرمایا کہ زہر کے تین مداری میں

پہلا درجہ توبیہ ہے کہ لباس وطعام میں زہد اختیار کرے کیوں کہ طعام کا انجام غلاظت اور لباس کا نجام پھٹنا ہے اور دو سرا درجہ بیہ ہے کہ میں اور تیسرا درجہ بیہ ہے کہ دیا کو دو سرا درجہ بیہ ہے کہ دیا کو فائی تصور کر تارہے۔ فرمایا کہ لفس کو پس پشت ڈال دینے کانام پر بیز گاری ہے اور اتباع مفس کرنے والدالیا ہے جھے کوئی خدا کے دشمن کو دوست رکھے۔ چھر قرمایا کہ بچلی بھی تین قسمیں ہیں، اول بچلی ذات جس کو مکاشفہ اور اسرار خداوندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوم جلی صفات جو سرکز ٹور جوتی ہے، قرمایا کہ پر بیز گاری کا ابتدائی درجہ زہد ہے اور زہد کا پسلا درجہ معرفت اور معرفت کا پسلا درجہ کا پسلا درجہ ٹوکل ہے اور تو کا پسلا درجہ موافقت ہے۔

قربایک نفس کے لئے سب و شوار مرحلہ اضام ہوار اضام کا یہ مفہوم ہے کہ بااتھرف و تعلب کے وین کو اس طرح والی کرنا ہے جس طرح حاصلہ کیا تھا، پھر قربایا کہ پورے دن غاطرا سے ہے پچتا پوری شب کی تمازوں ہے بمترہ ۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص میہ کہتا ہے کہ جس بغیر بھم کے دزق تلاش میں کرتا۔ آپ نے قربایا کہ ہیں بغیر بھم کے دزق تلاش میں کرتا۔ آپ نے قربایا کہ ہیں کاشیوہ ہواور دو مرتبہ کھانامو مثین کی عادت ہواور تین مرتبہ کھاناچ نے والوں کا کم ہے ۔ فربایا کہ اخلاق صنہ کا اور فوں کے قصور معاف کرتے ہوئے برائی کا بدلہ نہ کام ہے ۔ فربایا کہ اخلاق صنہ کا اور فی درجہ ہیہ ہے ک لوگوں کے قصور معاف کرتے ہوئے برائی کا بدلہ نہ فربایا کہ مرض و بلااور بھوک پر قابو پانے اور الا ماشاہ اللہ کہنے ہو خدا کرم کا سختی ہوجا ہے ۔ فربایا کہ مرض و بلااور بھوک پر قابو پانے اور الا ماشاہ اللہ کہنے مرض کیا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا فربایا کہ نہوں ۔ آپ نے پوچھا کہ میں ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ میں آب کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں ۔ آپ نے فربایا کہ جب میں رہنا چاہتا ہوں کہ کہنا کہ کر آ واز ویتا ہوں تو آ جاتا ہے ، پھر قربایا کہ عارفین کی صحبت آب باتھ ہیں ہے۔ اس کے کمنا خدائی صحبت آب نے فربایا کہ جب میں اس کو کہنا کہ کر آ واز ویتا ہوں تو آ جاتا ہے ، پھر قربایا کہ عارفین کی صحبت تمام امورے افضل ہے۔ اس کو کہنا کہ کر آ واز ویتا ہوں تو آ جاتا ہے ، پھر قربایا کہ عارفین کی صحبت تمام امورے افضل ہے۔

آپ اس طرح مناجات کرتے تھے کہ اے اللہ! میں کی الاقت بھی شیس پھر بھی تو بھے یاد کر آ ہے اور
میرے لئے ہی خوشی بہت ہے اور وفات کے قریب لوگوں نے پو چھاکہ آپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کون ہوگا
اور پر سر منبر وعظ کون کے گا۔ فرمایا کہ شاد ولگیر آتش پر ست میرا خلیفہ ہوگا۔ چنا نچہ آپ نے اس کو بلوا کر
فرمایا کہ میری موت سے تمین یوم بعد تماز ظلر کے وفت سے وعظ کہنا اور جب تمیرے ون تمام لوگ تمع
ہو نے اور وہ اپنے نہ بھی لیاس میں منبر پر پہنچاتو لوگوں سے کہاکہ تسمار سے سردار نے بھے را بہنما بنایا ہے اور جھے
سے یہ بھی فرماد یا ہے کہ تیری آتش پر تی ترک کر دینے کا وفت آپنچا۔ یہ کتے ہی اس نے اپنال او اقار کر
کلہ پر حااور اسلام میں واضل ہو گیاس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی کہ میں توظام بری لباد و اثار کر مسلمان ہو گیا
لیکن آگر تم روز محشر اپنے مرشد سے ملنا چاہتے ہو تو باطنی زیار کاٹ کر کر پھینگ دواس جملہ سے اہل مجلس اس

ورجد متاثر ہوئے کہ مضطربات طور پر رونے گئے۔

آپ کے جنازے میں کیٹر مجمع کے ساتھ آتش پرست بھی شامل تھااور اس نے لوگوں کو بتایا کہ ملا تک

كروه وركروه آپ كاجنازه افحار بين-

حضرت ابوطلحہ مالک ہے روایت ہے کہ آپ حالت صوم میں دنیا کے اندر تشریف لائے اور روز ہے ہیں جات میں رفعت ہوگئے آیک مخص آپ کے سامنے ہے گزراتو فرمایا کہ بیرائل باطن ہے اور آپ کی حالت میں رفعت ہوگئے آیک مخص آپ کے سامنے ہے گزراتو فرمایا کہ بیرائل باطن کما کرتے تھے انڈا کوئی کر امت جمیں بھی و کھا دیجئے۔ چنا نچے اس نے قبرے مخاطب ہو کر کما کہ اے سل ایچھ تو فرمائے اور اندر ہے آواز آئی کہ خدا کے سوانہ کوئی معبود ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے ، پھراس شخص نے کما کہ سل بیر کہنے والے کی قبر مئور ہو جاتی ہے۔ آواز آئی کہ میری قبر بھی خدانے منور کر دی۔

باب- ٢٩

حضرت معروف کر جی رحمت اللہ علید کے حالات و مناقب تعارف. آپ کے والد نعرانی تصاور جب آپ کو واخل تعارف. آپ کے والد نعرانی تصاور جب آپ کو واخل کتب کیا گیاہ معلم نے بدورس وینا چاہا کہ اللث اللہ ایسی خدا تین آپ کے والد نعرانی تصاور جس آپ کو واخل کتب کیا گیاہ معلم نے بدورس وینا چاہا کہ اللث اللہ اللہ کیا اور وہاں سے فرار ہو کر حضرت علی بن موی رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بد اسلام ہوئے اور انسیں سے بیعت حاصل کی لیکن فرار ہوئے رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بد اسلام ہوئے اور انسیں سے بیعت حاصل کی لیکن فرار ہوئے کے بعد والدین کو خیال آ یا کہ وہ کسی ذہب پر بھی رہتا لیکن کاش جمارے پاس رہتا ہے ہو مرصہ کے بعد تا ہوئے والے اسلام ہوئے اور ہت عرصہ حضرت واؤد طافی کی خدمت میں رہ کر فیض باطنی سے سیراب ہوئے رہا۔

جعزت محرین طوی بروایت بی که ایک مرتبہ میں نے ایک نشان و کچه کر پوچھا کہ کل تک تو بید نشان آپ کو نسیں تھا پھر آج کیے ہو گیا؟ فرمایا کہ رات کو حالت نماز میں مجھے مکہ معظمہ پہننچ کا تصور آگیا اور وہاں پہنچ کر طواف کعبہ کے بعد جب چاہ زمزم پر پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور بیدای کانشان ہے۔ حالات . ایک مرتبہ قرآن و مصلی محبد میں چھوڑ کر آپ دریا پر پاکیزگی کی نیت سے تشریف لے گئے . وریں اشاک بردھیا آپ کاقرآن و مصلی محبد سے اٹھا کر چاتی بی اور جب داستہ میں آپ سے طاقات ہوئی تو آپ نے گر دن جھکاتے ہوئے برد معیا ہے قرمایا کہ کیا تھی اور کی پی قرآن پر مطالع اور بردھیا نے جب نفی میں جو اب و یاتوفرمایا که میرافر آن والی کرد و البت مصلی میں نے حمیس بید کردیا۔ چنانچیوو پر صیا آپ کے علم ہے اس درجہ متاثر ہوئی کہ دونوں چیزیں آپ کووالیس کر ویں۔

آپ کھولوگوں کے ہمراہ جارہ مجھے کہ راستہ ہیں ایک جمع رقص و سرودوے نوشی میں مصروف مل گیا اور جب آپ کے ہمراہیوں نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کی درخواست کی توفر مایا کہ اے اللہ اجس طرح آج تو نے ان کو بھتر بیش دے رکھا ہے آئندہ اس سے بھی بھتر بیش ان کو عطاکر آرو۔ اس دعا کے ساتھ می وہ مجمع شراب درباب بھینک کر آپ کے سامنے آیا اور بیعت حاصل کر کے برے افعال سے آئب ہو گیاس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شیر نی سے مرسکتا ہواس کو زہر دینے نے کیا حاصل۔

حفرت سری سنقطی سے روایت ہے کہ عمد کے دن بھی ہیں نے آپ کو بھور یں چنتے ویکے کر وجہ ہوتھی تو فرمایا کہ میہ سامنے والا بیٹیم بچہ اس لئے اواس ہے کہ تمام بچے نئے لباس میں مابوس ہیں اور میرے پاس کیڑے تک خمیں۔ ای لئے میں بھیوریں چن کر فرو فت کر ناچاہتا ہوں باکہ اس کے لئے کیڑے فراہم کر سکوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ میہ کام تو میں بھی انجام وے سکتا ہوں آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں چنا نچے میں بچے کو ہمراہ لے کر آیا اور اس کو نیالباس پہنا دیا اور اس کے صلہ میں جو نور عطاکیا اس سے میری حالت بدل گئی۔

قبلہ کا میجی نے نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے آپ کے ایک میمان نے فاط ست منہ کر کے نمازا و آکر لی اور نماز کے بعد جب اس کو میجے ست معلوم ہوئی قاس نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں نے نیت باند ھی تھی اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہ کیا؟ فرمایا کہ فقراء کو دو سروں کے امور میں اس وقت مدافلت کی ھاجت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے معلت مل جائے۔

آپ کے اموں کو توال شریخے انہوں نے آپ کو جنگل میں اس صات ہو یکھا کہ ایک آتا آپ کے پاس میٹیا ہوا ہے اور ایک لقد خو و کھاتے میں اور ایک اس کو کھلاتے ہیں ۔ یہ کیفیت و کھے کر ماموں نے کما کہ تم کو حیا ضیں آتی کہ سے کو کھانا کھلار ہے ہو؟ آپ نے کما کہ حیل وجہ سے ہی تواس کو کھلار باہوں اور یہ کمہ کر جب آپ نے آسان کی جانب و یکھا تو ایک پر ندہ اپنی آگھ اور چروں کو پروں سے و جانے ہوئے آپ کے وست مبارک پر آجیٹا اور آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے حیاکر نے والے سے برشے حیاکر تی ہے۔

الیک مرتبہ عالم وجد میں ستون کے ساتھ اتنی زور ہے چٹ گئے کہ وہ ستون کھڑے کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ تین چیزیں شجاعت کامظر ہیں، اول وعد و وفاکر نا، دوم ایسی ستائش جس میں جود و سخا کاتصور تک نہ ہو، سوم بلاطلب کے عطاکر دینا۔

اشارات بفرمایا كه نفس كاتباع خداك كرفت باور جوخداكويادكر تاب ده اس كامجوب باوروه جس

کو مجبوب بنالے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شرکے دروازے بند کر ویتا ہے۔ فرما یا کہ انوباتیں گمرای کی دلیل میں اور غافل نہ ہونا حقیقت وفائی نشانی ہے۔ فرما یا کہ اعمال صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور اتباع سنت کے بغیر شفاعت کی امیداور نافر مانی کے بعدر حمت کی تمنا حماقت ہور حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے وقعی سائل بیان کر نااور مخلوق ہے امید وابستہ نہ کر ناخالص تصوف ہے۔ لنذا مخلوق ہے آس تو ژکر خدا سے طلب کر ناچا ہے۔ فرما یا کہ شرکو نظر انداز کر سے کسی کی برائی یا بھائی نہ کرو فرما یا کہ حب د نیا ہے گنارہ سے سل کر تا ہے لیکن مید محبت بھی اس کے کرم سے نصیب بوتی سے فرما یا کہ عارفین خود سرایا دولت بیں انہیں کسی وولت کی عابدت نہیں۔

آپایک مرتبہ بزی خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز تاول فرمار ہے تھے تو او گول نے پو گھاکہ ایس کیا شے ہے ہو آپ اس قدر مسرت کے ساتھ کھار ہے ہیں؟ فرما یا کہ میری مسرت کی بید وجہ ہے کہ بین خداتعالی کا مہمان ہوں اور جووہ عطاکر آئے کھالیتا ہوں۔ اور اکثر آپ نفس نے فرما یا کرتے تھے کہ مجھے کو چھوڑ دے اگر تھے بھی چھٹکل امل جائے۔ فرما یا کہ خدا پر لوکل کرنے والا مخلوق کے ضررے محفوظ رہتا ہے۔ فرما یا کہ سے میں بید کی بھوٹ کے سررے محفوظ رہتا ہے۔ فرما یا کہ

اس چیزے ڈرتے رہو کہ خداگی نظریں تم پر ہیں۔ حضرت سری سفطی ہے روایت ہے کہ آپ نے جھے پید ہوایت فرمائی کہ جب جمیس پچھے طلب کر ناہوتو اس طرح طلب کیا کر و کہ اے خدا! بحق معروف کرخی جھے کو فلاں شے عطاکر وے تو وہ شے یقیناً

تم کو ال جائے گی ، پھر سری سنقطی نے فرمایا کہ وم مرگ آپ نے بچھے بید وصیت فرمائی بھی کہ بچھ کو بالکل بر بند وفن کر ناکیوں کہ میں و نیامیں بالکل بی بر بند آپ اتھاس کے بعد آپ انقل کر گئے اور آپ کامزار مبارک آج

تك مرجع خلائق بنابوا باور لوگول كى تمام مرادي پورى بوتى ين-

واقعہ جنازہ ، وفات کے بعد ہر ند ہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ پیکار تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے بتایا کہ آپ کی بید وصیت تھی کہ جس ند ہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھالیں وی دفن بھی کریں۔ چنانچے مسلمانوں کے علاوہ کسی ہے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا اور اسلامی احکام کے مطابق آپ کی جمیئر وتلفین کی گئی۔

ایک مرتبہ آپ بازارے گزرے تو دیکھا کہ ایک بہشتی ہید کمدر باہے کداے اللہ ! جومیرا پائی پی لے اس کی مغفرے فرمادے چنانچہ نظی روزے کے باوجود آپ نے پائی پی لیا اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا توروزہ تھاتو فرما یا کہ میں نے تو بہشتی کی وعامیہ پائی پی لیا ، بجرانقال کے بعد کسی نے خواب میں وکیچہ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ؟ فرما یا کہ بہشتی کی وعامے مغفرت فرمادی۔

ب معرف مع معين فراب من ويصالور يو جهاك الله تعالى في كياد عامله كيا فرما ياك ميري مغفرت قرما

دی, پھرانہوں نے سوال کیا کہ کیاعبادت وزہد کی وجہ ہے مغفرت ہوئی توفرہا یا کہ نہیں بلکہ بیں نے ابن ساک کی اس نفیحت پر عمل کیاتھا کہ جو دنیا ہے انقطاع کر کے رجوع الی اللہ کر لیتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی جانب رجوع فرماتا ہے۔

حضرت سری سقطی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کوخواب میں تحت العرش اس طرح دیکھاکہ آپ پر غشی طاری ہے اور پوچھا جارہا ہے کہ بید کون ہے ؟ اس سوال پر فرشتے کہ درہے ہیں کہ توہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ بید معروف کر فی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بغیراس کو ہوش نہیں آ سکتا۔

باب۔ ۳۰

حضرت سمری منقطی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف: آپال کمال میں پہلے فردہیں جنوں نے بغداد میں حقائق و توحید کی بنیاد ڈالی۔ آپ معروف کرخی ہے بیت اور حضرت جنید بغدادی کے ہاموں تھے اس کے علاوہ حبیب رائی ہے بھی شرف نیاز حاصل رہا۔

حالات: ابتدائی دور میں آپ ایک د کان میں سکونت پذیر رہاور اسی میں ایک پر دہ ڈال کر ایک ہزار نوافل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک فخض کوہ لگام سے حاضرہ وااور پر دہ اٹھا کر سلام کے بعد عرض کیا کہ کوہ لگام کے قلال بزرگ نے آپ کو سلام کما ہے۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت کرنا مردول کا کام ہے، اور زندہ وہ بیں جو مخلوق سے وابستہ رہ کر یاد اللی کرتے۔

آپ تجارت میں دس وینار پر صرف نصف وینار نفع ایا کرتے تھے ، آیک مرتبہ کسی نے ساتھ وینار کے بادام خریدے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں بادام خریدے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اور ولال نے نوے وینار نگا دیئے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آپ عمد کے خلاف فروخت نہیں کر سکتا۔ ابتداء میں آپ سقط فروش کرتے تھے اور سقط فروش اے کتے ہیں ہوگرے پڑے کھل فروخت کر تا ہے۔ اسی دوران بغداد کے بازار میں آگ گئی لیکن آپ کود کان محفوظ رہ گئی اور آپ نے بطور شکرانے کے دکان کاتمام مال صدقتہ کر دیا ، ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو بیا مراتب کسے حاصل ہوئے ؟ فرمایا کہ آپ مرتبہ حبیب راجی میری دکان پر تشریف لاے اور آیک بیتم پی بھی مراتب کسے حاصل ہوئے ؟ فرمایا کہ آپ کو پڑے دلوا دواور جب میں نے تقیل کر دی تو آپ نے دعادی کہ اللہ تعالی حمیس وہ مراتب عطاکرے کہ تم دنیا کو اپنا تھنیم تصور کرنے لگو، چنا نچہ اس دن خدا نے جھے عظیم مراتب عطاکرے کہ تم دنیا کو اپنا تھنیم تصور کرنے لگو، چنا نچہ اس دن خدا نے جھے عظیم مراتب عطاکرے کہ تم دنیا کو اپنا تھنیم تصور کرنے لگو، چنا نچہ اس دن خدا نے جھے عظیم مراتب عطاکرے کہ تم دنیا کو اپنا تھنیم تصور کرنے لگو، چنا نچہ اس دن خدا نے جھے عظیم مراتب عطاکرے کہ تم دنیا کو اپنا تھنیم تصور کرنے لگو، چنا نچہ اس دن خدا نے جھے عظیم مراتب عطاکرے کہ تم دنیا کو اپنا تھنیم تصور کرنے لگو، چنا نچہ اس دن خدا نے جھے عظیم مراتب عطاکرے کہ تم دنیا کو اپنا تھیں جس نے تو از ا

ارشادات. آپ فرمایا کرتے تھے کہ چالیس سال ہے میرے نفس کوشد کی خواہش ہے لیکن آج تک میں نے اس کی خواہش ہے لیکن آج تک میں نے اس کی خواہش ہے لیکن آج تک میں نے اس کی خواہش ہوری شین کی چرفرمایا کہ میں ہراچرہ سیاہ نے آگئید و کھیے میراچرہ سیاہ نہ ہو گیاہو۔ فرمایا کہ کاش پورے عالم کے آلام مجھے مل جاتے آگہ تمام لوگوں کو خموں سے رہائی حاصل ہو جاتی۔ فرمایا کہ جب سمی مسلمان کے سامنے واڑھی میں خلال کرتا ہوں تو ہے ڈرتا ہوں کہ سمیں منافقین میں میراشمار نہ ہو جائے۔

ظاہر پر ستی . آپ بہت مندیناکر سلام کاجواب دیاکرتے تھے اور جب وجہ پوچھی گئی توفر مایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی کو سلام کر تا ہے اس پر خد کی طرف سے سور حمتیں نازل ہوتی ہیں جس میں نوے رحمتیں اس کو لمتی ہیں جو دونوں میں سے خدہ پیشانی سے چیش آتا ہے لنذا میں مند بناکر اس لئے جواب ویتا ہوں کہ جھ

ے ذا كدر حين سلام كرتے والے كو عاصل موجائيں-

آپ نے معزے یعقوب علیہ السلام ہے خواب میں ہو چھاکہ جب آپ خداے محبت کرتے تھے تو معزت یوسف کی محبت کیوں تھی۔ اسی وقت ندائے غیبی آئی کہ اے سری! پاس ادب طحوظ رہے، پھراس کے بعد جب آپ کو خواب میں حسن یوسف ہے دوچار کیا گیا تو چیخ مار کر تیرہ یوم خشی کی صالت میں پڑے رہے اور ہوش آنے کے بعدیہ یما آئی کہ جو تھارے محبولوں سے گتاخی کر آئے اس کا یکی انجام ہو آہے۔

سی خدارسیدہ ہے آپ کانام ہو چھاتو فرما یا کہ ھو بھر سوال کیا کہ کھاتے ہے کیابیں انہوں نے پھر جواب میں ھو کہا۔ غرض کہ جب ہر سوال کے جواب میں وہ می گئے رہے تو آپ نے بوچھا کہ ھوے مراد کیا اللہ ہے۔

بياغة ي دوبزرگ في ماركر دنيات رفعت بوكا-

حضرت جنير بغدادى سروايت بكرجب حضرت سرى تقطى في جحت كامفهوم دريافت كيالويس في كماك بعض حضرات موافقت كواور بعض اشارات كو محبت ستجير كرتے ہيں۔ يہ من كر آپ في اپنے اللہ كا محفي كر اوپر اشحانا جابا تو وہ جگہ چنى ربى اس وقت آپ في فرمايا كه اگر بيل وجوئى كروں كه صرف محبت بى كى وجہ سے ميرى كھال خنگ بوئى تو بيل اپنے دعوى مير حق بجانب بوں گااور يه فرماتے بى بي وجه اليكن آپ كاروئ مبارك مردر خشال كى طرح وكس رباتھا، ايك مرتبه فرماياك محبت بندے كوابياكر ديتى ہے شمشيروسال كى اؤيت بھى اس كو محبوس نبيل وكس اليك مرتبه فرماياك محبت بندے كوابياكر ديتى ہے شمشيروسال كى اؤيت بھى اس كو محبوس نبيل موتى اور اس سے بيلے بي بھى محبت كى حقيقت سے نا آشناتھا كيان خدا نے جب آگاہ فرماديات جھے محبت كا

 رسکیں۔ ایک فخص کھل تمیں سال سے عبادات و مجلدات میں سرگرم عمل تعاادر لوگوں نے جب اس سے
پہلے کہ حتمیس بید درجہ کیے ملا۔ توجواب دیا کہ میں نے ایک روز حضرت سری سقطی کے دروازے پر جب
انہیں آ واز دی تو پوچھاکہ کون ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کا یک شناسا۔ بیس سن کر آپ نے بید دعادی کدا سے
انڈ اس کو ایسا بنادے کہ تیرے سوا کسی ہے شناسائی ندر ہے۔ چنا نچداسی دن سے جھے مراتب حاصل ہوئے
شروع ہو گے اور آج اس درجہ تک پہنچ گیا۔

آیک مرتبہ دوران وعظ مصاحب کانائب احمد بن بزید برت تزک واضفام کے ساتھ مجلس وعظ میں آ پنچاوراس، قت آپ کے وعظ کایہ موضوع تھاکہ مخلو قات میں کوئی مخلوق بھی انسان سے کمزور نہیں، لیکن اس کے باوجو دبھی انسان برے برٹ گناہ کاار تکاب کر آرہتا ہے۔ اس تقریر کااحمد بن بزید پر ایسالٹر ہوا کہ گر پنچ کر بلاکھائے پیئے ہوری رات عبادت میں مشخول رہااور میج کو مضطریانہ طور پر فقیرانہ لباس میں آپ کہ پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ کے بیان سے کل جو میرے اوپر آثر قائم ہواہے وہ بیان سے باہر ہواد حب دنیا سے نجات حاصل کر کے گوشہ نشینی کار تجان پیدا ہو گیا ہے۔ النذا آپ راہ طریقت کی تعلیم سے آراستہ فرمادیں، آپ نے فرمایا کہ عام تعلیم تو یہ ہے کہ بڑے گانہ نمازاواکر تے ہوئے احکام شرعید کی پابندی کرو اور سلوک کی خاص تعلیم میر ہے کہ دنیا کو خیر باہ کہ کر اس طرح مصروف عبادت ہو جاؤ کہ خدا کے سواکسی خاصوم سمت کی طرف روادر اگر کوئی شے دینا ہی جا ہے جب بھی مت او ، یہ سن کر احمد بن بزید نجیف و نزار نامعلوم سمت کی طرف روادر اگر کوئی شے دینا بھی جا ہے جب بھی مت او ، یہ سن کر احمد بن بزید نجیف و نزار نامعلوم سمت کی طرف رواد راگر کوئی شے دینا بھی جا ہے جب بھی مت او ، یہ سن کر احمد بن بزید نجیف و نزار نامعلوم سمت کی طرف رواد راگر کوئی شے دینا بھی جا ہے جب بھی مت او ، یہ سن کر احمد بن بزید نجیف و نزار نام ایا کہ جب وہ آ جائے تو میں تب مطلع کر دوں گا۔

آیک دن احمدین برید نیمف و زرار حالت میں آپ کی خدمت میں حاضرہو کے اور عرض کیا کہ آپ نے خواب فغلت ہے بیدار کر کے جو کر م جھے پر قربایا ہے اللہ تعالی آپ کو اس کی جڑائے خیروں ۔ وریس انتاجمہ بن بزید کی والدہ اور بیوی نیچ بھی آ گے اور ان کی زبوں حالی دیکھ کر لیٹ کر روٹ کے اور ان کے ساتھ ساتھ اہل مجلس پر بھی کر یہ طاری ہوگیا۔ پھر والدہ اور بیوی نے جب کھر چلنے پر اصرار کیا توا تکار کر دیا جس پر بیوی نے کہا کہ اپنے آپ کے اس کالباس آبار کر کمبل اڑھا اور ہاتھ میں زمیل دو کے سروں کے بعد حضرت سری سے کی تھے گاہے حال نمیں دیکھا گیا اور اس کو ساتھ نمیں جانے ویا۔ پھر یہ سوں کے بعد حضرت سری سے کئی نے آکر عرض کیا کہ بھی گوا تھے بن بزید نے یہ پیغام وے کر بھیجا ہے کہ میری موت قریب ہو گاہ ویکھا کے دو جس کے اس میں او بستری کو اور جس کیا کہ بھی گوا تھے بن بیاب پنچے تو ویکھا کے دو جس سات میں میں کے ڈھر پر بڑو کے آب تہ آب تہ ہے کہ در ہے ہیں۔ لیش بیڈر افلیعلی العالمون۔ چنا نچے جس وقت ان کا

سرآپ نے اپنی آخوش میں رکھالوانسوں نے آنکھ کھول کر کھاکہ آپبالکل خاتمہ کے وقت پہنچ ہیں۔ یہ کسہ کر آپ کی آخوش میں و نیاے رخصت ہوگئے اور جب آپ ان کی جمیز و تکفین کے سلمان کی خاطر شمر کی جانب رواند ہوئے تورات میں آیک جم غفیر ملا اور لوگوں نے کہا کہ جم نے یہ ندائے آسانی سن ہے کہ ہمارے مخصوص ولی کی نماز اوا کرنا چاہئے وہ شونیز یہ کے قبرستان میں پہنچ جائے چنانچ جم سب وہیں جارہ جس

یہ اور اس بازاری تاری اور امیر علاء ہے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ عبادت تو عمد شباب ہی میں کرنی چاہئے۔ پھر فرمایا کہ ملام جسابہ بازاری تاری اور امیر علاء ہے دور میں رہنا چاہئے، پھر فرمایا کہ سلامتی دین اور سکون جہم و جان صرف کوئٹ نشین ہی میں ہے، فرمایا کہ پانچ چیزیں چھوڑ کر تمام عالم ہے سود ہے۔ اول کھلاا، کیلن بقائے زندگی کی حد تک، دوم پانی صرف رفع تعظی کے لئے، سوم لباس صرف ستر پوشی کی حد تک، چمارم مکان سرف سکونت کے لئے، پھر م مکان عرف سکونت کے لئے، پھر م مکان عرف سکونت کے لئے، پھر م مکان خواجشات کی حد تک گناہ قابل معافی ہے کین کرو نوت کی بنیاد پر سخی اور البیس کی خواجش نوت کی بنیاد پر سخی اور البیس کی خواجش کی بنیاد پر سخی اور البیس کی تافیت اس کی ہونے میں کر آنافت اس کے کوسوں دور بھکتی ہے۔ کو فرمایا کہ ایسے اور وقت نوت نمیس کر آنافت اس کے کوسوں دور بھکتی ہے۔

فرمایا کہ جو خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے پوراعالم اس کے زیر تگیں رہتا ہے۔ فرمایا کہ زبان ورخ سے قلمی کیفیات کا اندازہ کیاجاسکتا ہے لیکن قلب کی جمی تین قسیس ہیں اول وہ قلب جو کوہ گر اس کی طرح اپنی جگہ اس رہے ، دوم وہ قلب جو منتخکم در خت کی طرح ہوباد تند کے جھو تلے بھی اس کو ہلا بھی دیے ہوں ، سوم وہ قلب جو پر ندوں کی مانند ہوا ہیں پرواز کرتے ہیں، فرمایا کہ انس وحیاقلب کے درواز ہے پر بختی ہیں گئن اگر قلب میں زہدورع کا وجو د ہوتا ہے تو مقیم ہوجاتے ہیں ورنہ وہیں ہوئی ، توف ، رجا، حیا، انس ، مجت اور ہر مقرب کو گئی اور شے مقیم ہوتی ہوجاں یہ پانچ چزیں داخل شیں ہوتیں، خوف، رجا، حیا، انس ، مجت اور ہر مقرب بار گاہ کواس کے قرب کے مطابق ہی فنم عطائی جاتی ہے ، فرمایا کہ رموز قرائی تفہیم کے لئے خور و فکر کرنے والای سب سے زیادہ دائش مند ہے ، فرمایا کہ محشر ہیں امتوں کو انبیاء کر ام کی جانب سے ندا دی جائی گئین اولیائے کر ام کو خدا کی جانب سے نکار اجائے گا، فرمایا کہ عارفین کا بلند مقام شوق ہاور عاد ف وہ ب کیوں اور عارف وہ ب کو ماسے کی طرح سب کوراست و کھاتی ہا در بیائی کی طرح تا ہے اور دائی کی طرح سب کوراست و کھاتی ہا در بیائی کی طرح تا ہے اور دہت کانام زہد ہ کو سے کا بار سنبھالے رکھتا ہے اور بائی کی طرح سب کوراست و کھاتی ہا اور بائی کی طرح تا ہے اور ور ہے کانام زہد ہ

فرمایا کہ خود کو فاکر دینے کے بعد عارف کو سکون ملتا ہے، فرمایا کہ بیں نے ذہر کے تمام دسائل اعتبار کے لیکن حقیقی زہد ہے محروم رہا، فرمایا کہ ریا کاری ہے ملنا خدا ہے دور کر دیتا ہے اور کثرت ہے میل ملاپ رکھنے والے کو صدق حاصل نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ اخلاق ہے کہ لوگوں کواڈیت دینے کے بجائے ان کیا اؤیت رسانی پر صبرے کام لے اور غصہ پر قابو پا پانچی داخل اخلاق ہے، فرمایا کہ گناہ ہے احراز کر ناصرف تیمز وجوہ ہوتا ہے۔ اول خواہش بھشت، دوم خوف جنم ہے، سوم خداکی شرم ہے۔ فرمایا کہ عبادات خواہشات پر ترجیح دینے ہوئے کہ نام سان کرتے ہوئے کئی مرتبہ حبر کامفیوم بیان کرتے ہوئے کئی مرتبہ چھونے کاناکیکن آپ نے اف تک ندی ، اپنی مناجات ہیں آپ یہ کماکرتے تھے کہ اے اللہ ! تیری عظمہ نے مناجات ہیں آپ یہ کماکرتے تھے کہ اے اللہ ! تیری عظمہ نے مناجات ہیں تاب یہ کماکرتے تھے کہ اے اللہ ! تیری عظمہ نے مناجات ہیں تاب یہ کماکرتے تھے کہ اے اللہ ! تیری عظمہ نے مناجات ہیں تاب یہ کماکرتے تھے کہ اور تاتو بھی ذبان میں تیری صفات بیان کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے۔

حضرت جنید بغدادی بروایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں بغداد میں مرنے کواس کے ناپندیدہ مجمتا ہوں کہ یماں کی زمین بھے کو قبول نہیں کرے گی اور جھے حسن ظن رکھنے والے بد نفنی میں جتا ہوجائیں گے۔ حضرت جنید کھتے ہیں کہ جب میں عمیادت کے لئے حاضر ہواتوگری کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے اجماع شروع کر دیا گر آپ نے روکتے ہوئے فرمایا کہ آگ اور بھڑ کے لگتی ہاور میری مزاج پری پر فرمایا کہ بندہ تو مملوک ہے اور اس کو کمی شے پر قدرت حاصل نہیں۔ پھر جب میں نے نصیحت کرنے کی ورخواست کی تو فرمایا کہ مخلوق میں رہتے ہوئے فاتی ہے غافل نہ ہونا، بید کہ کر آپ دنیا ہے رخصت و

باب- اسم

حضرت فتح موصلی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف: آپ کاشار مشائح کرام میں ہو آ ہاور آپ کوذکر اللی سے مجت اور مخلوق سے نفرت تھی، منقول ہے کہ کسی نے ایک بزرگ سے کما کہ فتح موسلی جائل ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جو دنیا کو خیرباد کسد دے اس سے زیادہ بڑاعالم کون ہوسکتا ہے۔

حالات ایک مرتبدرات کے حضرت سری سقطی آپ سالا قات کے لئے چلے تورات میں سپاہیوں نے چور مجھ کر گر فار کر لیااور مسج کوجب تمام تیریوں کے قتل کا تھم دیا گیاتو آپ کے نمبر پر جلاد نے ہاتھ روک لیا اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تواس نے بتایا کہ ایک بوڑھے غدار سیدہ میرے سامنے کھڑے منع کر دہ

میں اور وہ بزرک حضرت فتح موصلی ہیں۔ چنانچہ آپ کورہا کر دیا گیااور آپ فتح موصلی کے ہمراہ چلے محقہ۔

ایک مرتبہ آپ نے اوباری بھٹی میں ہاتھ ڈال کر اوب کا لیک گر م کھڑا ہاتھ میں لے کر فرما یا کہ اس کانام صدق ہے۔ آپ نے حضرت علی سے خواب میں تھیجت کرنے کی استدعائی توانسوں نے فرما یا کہ بہ نیت ٹواب امراء کے لئے فقراء کی تواضع احسن ہے لیکن اس سے زیادہ احسن بیہ ہے کہ فقراء امراء سے نفرت کریں۔

آیک فکت حال نوجوان سے مجد جس آپی ملاقات ہوئی تواس نے عرض کیا کہ بین ایک مسافر ہوں اور چونکہ مقیم لوگوں پر مسافر کا حق ہو تا ہے اس لئے جس یہ کہنے حاضر ہوا ہوں کہ کل فلاں مقام پر میری موت واقع ہوگی لنذا آپ خسل دے کر انہی ہوسیدہ کپڑوں ہیں ججھے دفن کر دیں۔ چنانچے جب گلے دن آپ دہاں تشریف لے گئے تواس نوجوان کا انقال ہوچکا تھا، اور آپ جب اس کی وصیت کے مطابق عمل کر کے قبرستان سے واپس ہونے گئے تو قبر بیں ہے آواز آئی کہ اے فتح موصلی ! اگر مجھے قرب خداد ندی حاصل ہو گیاتو بیں آپ کواس کا صل ہو گیاتو جس

ایک مرتبہ گربیہ وزاری کرتے کرتے آپ کی آگھوں سےافٹوں کی بجائے اموجاری ہو گیا۔ اور جب وگوں نے پوچھاکہ آپ اس قدر کیوں روتے رہتے ہیں توفرمایا کہ خوف معصیت سے۔

سمی نے بطور نڈرانہ بچاں درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ حدیث میں یہ آیا کہ ص کو بغیر طلب کچھے حاصل ہواگر وہ قبول نہ کرے تواس کو نعت خداوندی کامنکر کماجائے گا، یہ سن کر آپ نے صرف اس میں ایک درہم اٹھالیا ہاکہ کفران نعت نہ ہو۔

ار شاوات. آپ فرمایا کر نے تھے، کہ بین نے تمیں سال ابدالین سے نیاز حاصل کیااور سب ہی نے بید فیصت کی کہ مخلوق سے کنارہ کئی کرواور کم کھاتی جس طرح مریفن پر بلاوجہ کھاتا پانی بند کرنے سے موت وقع ہو جاتی ہے اس طرح علم و حکمت اور مشائح کی تھیجت کے بغیر قلب مروہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بین نے بیسائی راہب سے پوچھا کہ خدا کاراستہ کون ساہاس نے بواب ویا کہ جس طرف تلاش کرووتی وہ ہے فرمایا کہ عارف کی بریات اور برعمل من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں اور وہ خدا کے سواکسی کا طلب گار شمیں رہتا اور جو بندہ تقسی کی خالفت کرتا ہے وہی خدا کا طالب و نیا کا طالب بھی نہیں ہوسکتا، بعد از وفات کی نے خواب میں دکھیے کرتا ہے وہی خدا کا طاف نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا کہ ان وفات کی خواب میں دکھیے تو فرمایا کہ ان فرف معصیت سے کریہ کنال رہتا تھا اس لئے ہم نے فرشتوں کو سے مری مخفرت کرکے فرمایا کہ چونکہ تو فوف معصیت سے کریہ کنال رہتا تھا اس لئے ہم نے فرشتوں کو سے مری دیا کہ تاہم نے فرشتوں کو سے مری دیا کہ تیری کوئی معصیت سے کریہ کنال رہتا تھا اس لئے ہم نے فرشتوں کو سے مری دیا کہ تیری کوئی معصیت سے کریہ کنال رہتا تھا اس لئے جم نے فرشتوں کو سے مری دیا کہ تیری کوئی معصیت سے کریہ کنال رہتا تھا اس لئے جم نے فرشتوں کو سے مری دیا کہ تیری کوئی معصیت سے کریہ کنال رہتا تھا اس لئے کہ میں جو سے کہ میں کوئی معصیت سے کریہ کنال رہتا تھا اس لئے جم نے فرشتوں کو سے کہ موجوز کیا کہ کوئی معصیت سے کریں ۔

حضرت احمد حوارى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف: آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور تھے اور بہت می دوسری صفات بھی آپ میں موجو و تھیں اور معنف کے قول کے مطابق آپ کو شام کار بحان کہا جا آتھا۔

حالات: آپ حضرت سلیمان دارائی کے ارادت مندول میں سے تھے اور سفیان بن عیبیت سے بھی فیفل سعیت حاصل کیاتھا۔ اسکے علاوہ آپ کے کام میں بہت ذیادہ اثر تھا۔ حصول علم کے بعد اکثر مصروف مطالعہ رہے لیکن آخر میں تمام کامیں دریا میں پھیتک دیں اور فرما یا کہ حصول مقصد کے بعد ججت ور جنمائی حاجت ضیں رہتی۔ لیکن بعض حضرات آپ کے اس عمل کو عالم وجد کی پیداوار بتاتے ہیں اپنے مرشد حضرت سلیمان دارائی سے آپ کا یہ معلمہ ہوتھا کہ ہم دونوں کسی بات میں بھی آیک دوسرے ساختمان میں کریں گے۔ چنانچہ آیک مرتبہ جب حضرت سلیمان عالم وجد میں بھے کہ آپ نے عرض کیا تنور گرم ہے جیسا تھم ہو کیا جائے۔ انہوں نے اس وجد ان کیفیت میں کہ ویا کہ تم خود تنور میں جاکر جیٹھ جاؤاور سید معلم ہو کیا جائے۔ انہوں نے اس وجد ان کیفیت میں کہ ویا کہ تم خود تنور میں جاکر جیٹھ جاؤاور سید معلم ہو کیا فرز تنور میں جائر جیٹھ جاؤاور سید معلم ہو حالت وجد میں اس سے کہد دیا تھا۔ چنانچہ تلاش کرنے پر دیکھا کہ آپ تنور میں جائیسٹے ہیں اور جب حضرت سلیمان کو یاد آیا کہ میں نے تو حالت وجد میں باہر نظلے تو آگ نے آپ کے اور کوئی اثر نہیں کیا تھا۔

ارشادات : فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بندہ صدق دل سے اظہار ندامت نہ کرے زبانی تو ہے بسود

ہار جب تک عمبادت وریاضت میں جدوجہد شامل نہ ہوتواس وقت تک گناہ سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا

اور اس عمل کے بعد ہی انس اور ویدار التی نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کی زیادتی عشل کی زیادتی پر

موقوف ہاور خائف رہنے والوں کاسمار ارجا ہے فرمایا کہ تفقیقا و قات پر رونامفید ہاور حب دنیافقر کی

وشمن ہاور جو نفس شناس نہ ہووہ مغرور ہاور غفلت و سنگدلی سے زیادہ برداکوئی عذاب شیس، فرمایا کہ

انجیاء کرام نے موت کواس لئے براتصور کیا کہ دو بادالتی سے منقطع کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ عمبادت کو مرغوب

مشرک ہے بلکہ خداکو بااکمی طمع کے محبوب تصور کرنے والائی اس کا محبوب ہوتا ہے۔

حضرت احمد حضروبیہ رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب - آپڑایان کوظمال الڈیس میں تھا تا کیان آپ کی آبان مانوان کیا ہے۔

تعارف: آپ فراسان کے عظیم اہل اللہ میں سے تھے اس کے علاوہ آپ کی تسانف ونسائے اور آپ کے مریدین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ند صرف مید بلکہ آپ کے تمام حلقہ بگوش صاحب کمال بزرگوں سے ہوئے ہیں۔

حالات: آپ کو حضرت حاتم اصم بے شرف بیعت حاصل تھالیکن عرصہ دراز تک حضرت ابو تراب بھی فیوض حاصل کرتے رہے اور جب اوگوں نے حضرت ابو حفص سے بوچھا کہ عبد حاضر کے تمام صوفیاء میں آپ کے نز دیک کس کامقام بلندہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت احمد حضر دیہ ہے زیادہ باحوصلہ اور صادق الاحوال کسی کو خسیں پایا، بلکہ ابو حفص تو یساں تک فرماتے تھے کہ اگر آپ کاوجو دنہ ہو آ تو مروت، و فقوحات کا ظہور ہی نہ ہو آ۔

کاگوشت کون کو کھلایا جائے گا۔ اسی وجہ سے "پ پٹی بیوی کے متعلق بید فرمایا کرتے تھے کہ جو محض مروکو

آپ اپنے نفس پر بے صد جرے کام لیلتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ عوام جماد پر دوانہ ہوئ و آپ کے نفس نے بھی جاد کا قاضاً گیا، لیکن آپ کو بید خیال ہو گیا کہ نفس کا کام چو نکہ بر غیب عبادت نہیں ہے اس لئے بھی کسی حریش جتا کر ناچاہتا ہے اور شاید اس کی ترغیب کا بید مقصد ہو کہ دوران سفر روز سنیں رکھنے پڑیں گے۔ رات کو عبادت سے چھٹی مل جائے گی اور اوگوں سے ربط و صبط کاموقع مل جائے گا، محر نفس نے ان کے۔ رات کو عبادت سے چھٹی مل جائے گی اور اوگوں سے ربط و صبط کاموقع مل جائے گا، محر نفس نے ان کر آپ نے بید دعلی کہ اس جی خوال کرتے ہوئے کہا کہ ان جس سے کوئی بات نہیں ہے پھر جب آپ نے بید دعلی کہ اس اللہ ابھی کو فریب نفس کا مید بو جاؤں اور تمام چھفجھٹی سے آج تک میری خواہش پوری نہیں ہوئی لندا میں جماد میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں اور تمام چھفجھٹی سے تھٹی کر دیا۔

آپ قرما یا کرتے تھے کہ سفر تج کے دوران میرے پاؤں میں کا نتاج بھ گیااور میں نے اس تصورے شیر
نگالا کہ اس سے توکل متاثر ہو جائے گا۔ چنا تچہ مواد پڑنے سے میرا پاؤں متورم ہو گیا جس کی وجہ سے میر
لنگڑاتے ہوئے داخل مکہ ہوااور اس حالت میں جج کر کے واپس ہو گیا لیکن راہ میں لوگوں نے اصرار کر کے وہ
کا ننا نگال دیااور جب میں معترت بایزید کی خدمت میں حاضر ہواتو انہوں نے مسکر اکر پوچھا کہ جواؤیت تم کو
دی گئی تھی وہ کمال گئی ؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے افقیار کو اس کے آباج کر ویا تھا اس پر معترت
بایزید نے قرمایا کہ خود کو صاحب افتیار تصور کر ناکیا شرک میں داخل شیں۔

ار شادات؛ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عظمت فقر کااظہار نمی طرح بھی مناب نہیں۔ فرمایا کہ ایک ورویش نے ماہ صیام میں آیک دولت مند کو دعوت دی اور جو کی خشک روٹی اس کے سامنے رکھ دی، پھر کھانے کے بعد اس کے گھر پہنچ کر ایک لوڑا اشرفیوں کا درویش کی خدمت میں بھیجائیکن درویش نے کہا کہ میں اپنے فقر کو دونوں جمال کے عوض بھی فروخت کرنے کے لئے تیار نہیں۔

رات پس آپ كيمان چور آكياليكن جب خالى باقد جائى گاتو آپ نفر با ياكه مير سات رات بحر ا عبادت كر داور اس كابتو پكي صله جي كوطے گاده پس جميس عطاكر دوں گا، چنانچ ده رات بحر آپ كے بمراه مشغول عبادت رہاادر صح كوجب كى دولتند نے بطور نذراند سودينار بھيج تو آپ نے اس چور كود ہے بوئے فرايا كه يہ توصرف ايك شب كى عبادت كامعاضہ بيدين كر چور نے كماكد صد حيف بيس نے آج تك اس خداكو فراموش كار كھاجس كى ايك رات عبادت كرنے كابيد صله ماتا بے پھر توب كركے آپ كاراوت مندول بي شامل ہوكياور بحت بلند مراتب حاصل كئے۔

كى نے خواب میں ديكھاكد آپ سيم وزركى ذنجريں برى مولى ليك رتھ پر سوار ہيں اور ملا تكداس رتھ كو

تھینچر ہے اور جب اس نے سوال کیا کہ اپ اس قدر جاہ و مرتبت کے ساتھ کمال تشریف لے جارہے ہیں تو فرما پاکہ اپنے دوست سے طاقات کرنے۔ پھراس نے عرض کیا کہ استے بلند مراتب کے باوجو و آپ کو دوست سے طاقات کی خواہش ہے ؟ فرما پاکہ اگر میں نہیں پہنچا تو وہ خود آ جائے گا۔ اور زیارت کا جو مرتبہ مالے وہ ایس کو حاصل ہو جائے گا۔

من و یا ایک و فعد آپ کمی بزرگ خانقاه میں یوسیدہ لباس پہنے ہوئے پہنچ توہ ہاں کے لوگوں نے آپ کو حقد تربی ہے۔ ایک حقدت نے دیکھالیکن آپ خاموش رہے ، گھرایک مرتبہ کوئیں میں ڈول گر عمیاتو آپ نے انسیں بزرگ کے بیان جاکر کما کہ دعافر ہاد بیجے کہ ڈول کتو تیں ہاہر آ جائے۔ بیہ من کردہ بزرگ جرت ذرہ رہ گئے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہموتو میں خوود عاکر دول ، چنانچ اجازت کے بعد جب آپ نے دعافر مائی تو دول خود بخود باہر نکل آیا ، بید دیکھ کر جب ان تمام لوگوں نے آپ کی تعظیم کی توفر مایا کہ اپنے مریدین کو ہدایت فرماد ہجئ

كه مسافر كو حقارت كي نظر عند و يكماكري -

جیب واقعہ بھی نے آپ ہے اپنالاس کارونارویا تو فرہایا کہ جتے بھی چئے ہو سکتے ہیں ان کانام علیمدہ علیمدہ پرچیوں پر کھے کر ایک لوٹے میں وال کر میرے پاس لے آؤاور جبوہ تعییل کر چکاتو آپ نے لوٹے میں ہاتھ وال کر جب ایک پرچی نکالی تواس پرچوری کاچشہ درج تھا، آپ نے اس کو تھم دیا کہ تمہیس بکی پیشہ میں ہاتھ والی کر جب ایک پر پہلے تو وہ پریشان ہوا، لیکن شخ کے تھم کی وجہ ہے چوروں کے گروہ میں شامل ہو میں ایک تمہیس کر ناہوگا، چنانچہ ایک دن میں گے تمہیس کر ناہوگا، چنانچہ ایک دن اس گروہ نے کسی تابی والی جس طرح ہم کمیں گے تمہیس کر ناہوگا، چنانچہ ایک دن اس گروہ نے کسی تابی والیت مند کو قبلے کی نابیا اور جب اس نے چور ہے اس دو تمند کو قبل کر بھے ہوں گے لئذا ابحتر کو تل کر نے کہ ان کے مرداری کو ختم کر دیا جائے اور اس خیال کے ساتھ ہی اس نے سردار کا خاتمہ کر ویا ۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام چوروار کے مارے فرار ہو گے اور جس دولت مند کو قبد کیا گیا تھا نے چور نے اس کو ویا۔ یہ سے کے ساتھ میں اس دولت مند کو قبد کیا گیا تھا نے چور نے اس کو ویا ہے اور اس خیال کے ساتھ ہی اس نے سردار کا خاتمہ کر ویا ۔ یہ سے صلہ میں اس دولت ند نے اس کو اتنی دولت دے دی کہ یہ خود امیر کیربن گیا اور تمام عمر ویا ہو ۔ یہ سے کے ساتھ میں اس دولت ند نے اس کو اتنی دولت دے دی کہ یہ خود امیر کیربن گیا اور تمام عمر ویا ہوت میں گزار دی ۔

ایک مرتبہ کوئی بزرگ آپ کے بہاں تشریف لائے قاآپ نے ازراہ ممان نوازی اس دن سات شمعیں روشن کیں۔ یہ دو کی کر ان بزرگ نے اعتراض کیا کہ یہ تکافات تو تصوف کے منائی ہیں۔ آپ نے فرما یا کہ میں نے توید تمام شمعیں صرف خدا کے واسطے روشن کی ہیں اور اگر آپ غلط سمجھیں تو پھران میں ہے جوشع خدا کے اسطے روشن کی ہیں اور اگر آپ غلط سمجھیں تو پھران میں ہے جوشع خدا کے اُسے میں ایک بھی کے لئے روشن نہ ہواس کو بجھادیں، یہ سن کروہ بزرگ تمام شمعوں کو بجھانے میں مشغول رہے لیکن ایک بھی نہ بچھ سکی، پھر میس کو آپ نے فرما یا کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں قدرت کے جائیات کا نظارہ کرانا چاہتا نہ بھر سے کا بیات کا نظارہ کرانا چاہتا

ہوں۔ چنانچہ جبایک گرجاکے دروازے پر پہنچ تو وہاں ایک کافر بیضا ہوا تھا اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی بہت تعظیم کے ساتھ دسترخوان بچھوا یا اور کھانا چن کرعرض کیا کہ آئے ہم دونوں کھانا کھائیں،۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے دوست خدا کے شنیم کے ساتھ کیے کھا گئے ہیں؟ یہ س کروہ ایمان لے آیا اور اس کے ہمراہ مزید ۱۹۹ فراد مسلمان ہوگئے اور اس شب آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے دیکھا کہ اے احمد! تو نے ہمارے کئے سات شعیس روشن کیس اور اس کے صلہ ہیں ہم نے تیرے ہی وسیلے سے ستر قلوب کونور ایمانی سے منور کر ویا۔

ارشادات: آپ فرہایا کرتے ہے کہ بی نے انسانوں کو جانوروں کی ہاند چارہ کھاتے دیکھاہے، یہ من کر
اوگوں نے پوچھاکہ کیا آپ انسانوں میں شال نہیں تھے، فرہایا کہ شال توجی بھی تھالین فرق یہ تھاکووہ کھاتے
ہوئے خوش ہو کر آچل کو در ہے تھے اور میں کھاتے ہوئے رور ہاتھا، فرہایا کہ فقر تمین چیزوں سے حاصل ہوتا
ہواں حقوت، دوم تواضع، سوم اوب، پھر فرہایا کہ شاکل لوگ صابر نہیں ہو کتے لیکن مضطرب لوگوں کا ذاو
داہ صبر ہے، فرہایا معرفت کا مفہوم ہیہ ہے کہ خدا کو قلب سے محبوب رکھتے ہوئے زبان سے بھی یاد کر آر ہے
داد خدا کے طاوہ ہر شے کو ترک کر وے۔ فرہایا کہ اٹال افعاتی خدا کے نزویک محبوب ہوتے ہیں اور خدا کی
مب ہیہ ہے کہ تمام اسباب دو سائل کو خیر باد کہ کر صدق دلی کے ساتھ ذکر النی میں مشخول رہے، فرہایا کہ
جب قلب نور سے پر ہوجاتا ہے تواس کا نور اعضا سے بھی فلام ہوئے لگتا ہے اور اگر باطل سے لیرین ہوتا ہے تو
اس کی تاریکی بھی اعضا ہے فاہم ہوتی ہے، فرہایا کہ خواب ففات سے تر اب کوئی خواب نہیں اور شہوت سے
زیادہ کوئی توی کوئی دو سری شے نہیں فکہ خفلت کے بغیر شوت کا غلبہ بھی نہیں ہو سکتا، فرہایا کہ ذندگی میں
اس کی تاریکی ہوئی چاہئے جو دین و دنیا دونوں سے مطابقت رکھتی ہو، فرہایا کہ خدا کے سواہر شے سے کنارہ
الی میانہ روی ہوئی چاہئے جو دین و دنیا دونوں سے مطابقت رکھتی ہو، فرہایا کہ خدا کے سواہر شے سے کنارہ
کشی سب سے بنری عبادت ہے۔

کسی نے آپ کر دور دجسید آیت پر حمی کد ففروالی اللہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت تو اس کے سامنے قرات کر دوجواس کانہ بن چکا ہو تجر تھیجت فرمائی کہ نفس کو مار ڈالو آگہ جمیس حیات مل جائے۔
کر احمت: وفات سے پہلے آپ ستر ہزار دینار کے مقروض تھے اور یہ تمام قرضہ خیرات وصد قات کرنے کی وجہ سے ہوا تھا چتا نچہ آخری وقت جب قرض خوا ہوں نے نقاضاً کیا تو آپ نے دعائی کہ یا اللہ میں تواسی وقت تیرے پاس حاضر ہو سکتا ہوں جب ان کے قرض سے سبکد وش ہو جاؤں کیوں کہ میری حیات توان کے پاس کردی ہے۔ ابھی یہ دعاخم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ در وازے پرسے آواز آئی کہ تمام لوگ اپنا قرض لے لیں اور جب سب لے بچے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔

حضرت ابوتراب بخشي رحمته الله عليه كے حالات ومناقب

واقعات. آپ فراسان کے عظیم الرتبت بررگوں میں ہے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ چالیس ج کرنے

کے سرتی ساتھ عرصہ واز تک بھی آرام نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ بجدے کی حالت میں بیت اللہ کے اندر ی

نید آئی اور خواب میں دیکھا کہ بست ہی حوریں آپ کی جانب متوجہ ہیں لیکن آپ نے فرما یا کہ جھے توذکر اللہ

ہے ہی فرصت نہیں میں تمہاری طرف کیے متوجہ ہو سکتا ہوں ؟ لیکن حوروں نے کہا کہ جب آپ کی عدم توجہ

کا علم دوسری حوروں کو ہو گا تو وہ ہمارا نداق اوائیں گی۔ یہ سن کر دروائد جنت نے ہواب دیا کہ بیاس وقت

قطعی متوجہ نہیں ہوں گے ان ہے تو ہمی روز محشر جنت میں ہی طاقات ہو سکے گی۔ ابن جلاء کا تول ہے کہ میں

فری برزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا ہے لیکن میری نظر میں چار برزرگوں سے زیادہ عظیم المرتبت

کوئی برزرگ نہیں گرزرے اور ان میں پسلا درجہ حضرت ابو تراب کا ہے۔ پھر جس وقت آپ کہ معظمہ پنچ آ

بست ہی خوش و خرم شے اور جب میں نے ہو چھا کہ کھانے کا کیا انتظام ہے ؟ فرما یا بھی بھرہ، کہی بغداد اور بھی

حالات: آپ اپنے دوستوں میں کوئی عیب و کھتے تو خو د توبہ کرتے ہوئے مجابدات میں اضافہ کر وہے اور الحالات کے کہ میری ہی خوست کی وجہ ہے اس میں ہیر عیب پیدا ہوا۔ اور مریدین سے فرمایا کرتے کہ ریا کا کا کوئی کام نہ کرنا، ایک مرتبہ آپ کے کسی مرید پر آیک ماہ کا فاقہ گزر گیا اور اس نے اضطراری حالت میں خروز ہے کے چیلکے کی طرف ہاتھ بو حادیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تجھے تصوف حاصل نہیں ہو گئا، کیوں کہ میں نے فدا ہے یہ میراہاتھ ترام شے کی جانب نہ بوج گا۔ فرمایا کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ دیگل میں مجھے انڈور وٹی کھانے کی خواہش ہوئی اور میں داستہ بحول کر ایک ایسی جگہ جا پہنچاجاں پھی اہل قافلہ شوروغل کار ہے تھا اور بچھے دیا ہوئی اور میں داستہ بحول کر ایک ایسی جگہ جا پہنچاجاں پھی کر میرے اور مسلمل چھراوں ہے وار کرتے رہ لیکن آب کہ کہ ایسی نہ ہمانان کے ایا ہے اور دیا کہ ایسی کہ میں کہ سے معانی کے خواست گار ہو ہے کہ کہ ایسی خواست گار ہو ہے کوئی کہ ایسی خواست گار ہو ہے تو بھی نے خواست گار ہو گئی تیں۔ بیسی کر سب معانی کے خواست گار ہو ہے تو بھی نے خواست گار ہو تو بھی کھانے میں پچھے تال جو اتو ندائے تھی آئی کہ نے جھے خواہش کی مزامل گئی۔ اب کھانا کھالے لیکن تیرے تھی کھانے میں پچھے آبل جو اتو ندائے تھی آئی کہ سے خواہش کی مزامل گئی۔ اب کھانا کھالے لیکن تیرے تھی کھانے میں پچھے آبل جو اتو ندائے تھی بھی کوری نہیں ہو

ایک مرتبہ آپ ادادت مندوں کے ہمراہ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ سب کو پینے اور وضو کے لئے پائی کی ضرورت پیش آئی اور سب نے آپ عرض کیا، چنانچہ آپ نے زمین پرایک لکیر تھینے دی جمال سے اس وقت ایک نهر جاری ہوگئی۔

حضرت ابدالعباس سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ صحرامیں ساتھ تھاتو آپ کے ایک مرید نے پاس کی مثالات کی۔ چنان کی مثال کے دین کے ایک مرید نے عرض کیا مثالات کی۔ چنانچہ جیسے تی آپ نے زمین پر پاتھ ماراتو برت کہ میں تو آنچورے میں پانی چنے کاخواہش مندہوں اور آپ نے اس کی فرمائش پر جب زمین پر ہاتھ ماراتو برت خوبصورت سفیدرنگ کا پیالہ نکل آیا اور بیت اللہ تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔

آپ نے معرت ابوالعباس سے بوچھاکہ آپ کے مریدین کی کشف وکر مات کے متعلق کیارائے ہے؟ انہوں نے کماست کم افراد اس پر یقین رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کدان چڑوں کو میجے نہ مجھنے والا کافر ہے۔ ارشادات: آپ فرمایار تے تھے کہ ایک مرجد میں نے تاریک رات کے اندر ایک بہت ہی خو فاک قد آور مبشی کو و کھے کر ہوچھاکہ تم جن ہو یاانسان ؟اس نے الثاجھ سے بیہ سوال کیاکہ تم کافر ہو یا مسلمان ؟اور جب یں نے کماکہ مسلمان ہوں تواس نے کماکہ مسلمان توخدا کے سوائمی سے نہیں ڈریا۔ اس وقت یقین ہوگیا سریہ فیمی حبید ب، فرمایا کدایک مرجد میں نے ایک شخص کو بلاسواری اور زاور او کے جنگل میں سفر کرتے و کھ ر خیل کیاکداس سے زیادہ خدار کی کواعماد نہیں ہوسکتااور جب میں نے اس کی بے سروسامانی کے متعلق ال كياتواس فيجواب دياكه خداكوسات ركف والے كے لئے كسى شےكى ضرورت نسيں ہوتى۔ فرماياك میں نے تمیں سال تک ند کمی سے پچھ لیااور نہ دیا، لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی وضاحت فرماد بچے تو آپ نے کماکد ایک فخص نے مجھے دعوت دی لیکن میں نے قبول نہیں کیااور اس جرم میں مسلسل جودہ یوم تک فاقد تشی کر تار ہا، فرمایا کہ بندہ صادق وہی ہے جوعمل ہے قبل ہی لذے عمل کومحسوس کر لے اور اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس میں لذت عباوت مضمرے۔ فرمایا کہ تین چیزوں سے انس معنزت رسال ہے۔ اول نفس ے، دوم زندگی سے اور سوم دولت سے، قرمایا کہ سکون وراحت توصرف جنت بی میں ال سکتے ہیں۔ قرمایا كدواصل بالشربونے كے سرو مدارج بين اور ان ميں سب سے اعلىٰ درجہ لوكل ہے اور او تى درجہ اجابت اور نوکل کامفہوم یہ ہے کہ خدا کے دینے پر شکرا داکرے اور نہ دینے پر مبرکرے لیکن ہمہ وقت اس کی یاد میں م رے۔ فرمایا کہ خدانے علماء کو صرف بدایت کے لئے تخلیق کیا ہے، فرمایا کہ غنا کا مفہوم برشے ہے مستغنی بوناب اور فقراء كامفهوم ضرورت مندبوناب استغنا بكى نے آپ عوض كياكداكر آپكى كوئى حاجت بولوفرماد يجك آپ نے واب دياك مجھ توخدا

ے بھی حاجت نیس اس لئے کہ میں قواس کی رضام خوش ہوں وہ جس حال میں جاہے رکھے۔ فرمایا ک

ورویش کو جو مل جائے وہی اس کا کھانا ہے اور جس ہے جسم ڈھانیا جائے وہی لباس ہے اور جس جگہ معیم ہو وہی مکان ہے۔ وفات : ۔ آپ کا انقال بھرہ کے صحرامیں ہوا اور انقال کے برسوں بعد جب وہاں ہے کوئی قافلہ طزر اتو

وفات : - آپ کاانقال بھرہ کے محراض ہوااور انقال کے برسوں بعد جب وہاں سے بوی فائلہ طروع دیکھا کہ آپ ہاتھ میں عصالئے قبلہ رو کھڑے ہیں اور ہونٹ خشک ہیں مگراس کے باوجود کوئی در ندہ آپ کے پاس نہ بھنگا تھا۔ پاپ نہ بھنگا تھا۔

حضرت يجيى بن معاذر حمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف ب آپ کو حقائق و و قائق پر کلمل و سترس حاصل تھی اور باثر آمیز مواعظ کی وجہ ہے آپ کو واعظ کے عام ہے موسوم کیا جاتا تھا بعض عظیم ہزرگوں کا مقولہ ہے کہ و نیا ہی و و یکی ہوئے ہیں۔ اول حضرت یکی ذکر یا علیہ الصلوٰة والسلام اور دوسرے یکی بن معافی حضرت یکی کو تو منازل خوف طے کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یکی بن معافی نے رجا کی جادہ پہائی ہیں مقام حاصل کیا۔ اور آپ عمد طفولت ہی صمارف حقائق ہاں طرح آشنارے کہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتحب نہیں ہوئے اور آپ اپنی عبادت وریاضت کی حاصل معادم ممتاز نہانہ ہے۔

مالات: ۔ جس وقت مریدین نے آپ ہے ہیم در جا کامفہوم ہو چھاتو فرمایا کہ بید دونوں چزیں ارکان ایمان میں داخل ہیں اور ان کو نظر انداز کر دینے ہے ایمان مشخکم نہیں ہو آکیوں کہ خوف کرنے والا تو فراق کے خطرے کی وجہ سے عبادت کر تا ہے اور اہل رجاو صل کی امبید میں مصروف عبادت رہتا ہے، لیمن عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہیم ورجادونوں شامل نہ ہوں اور ای طرح عبادت کے بغیر ہیم ورج مجمی حاصل نہیں ہو تکتے۔

طفائ رائدین کے بعد آپ کور سر مغیر دعظ گوئی کی اولیت حاصل ہوئی۔ آپ کے ایک بھائی جیئیت مجاور مکد معظید میں بھی مقیم تھاور انہوں نے وہاں ہے آپ کو تحریر کیا کہ بھی تین چیزوں کی تمنا تھی۔ اول بید کہ سم حبرک مقام پر سکونت کاموقع مل جائے، دوم بید کہ میری فدمت کے لئے آیک خاوم بھی ہو۔ اندا بید دونوں خواہشیں پوری ہو گئیں اب تیسری خواہش صرف بید ہے کہ مرنے سے قبل آیک مرتبہ ہی ہو۔ اندا بید دونوں خواہشیں کھا کہ انسان کہ ترب کے مات کے ایک اس کی برکت سے قیام بھی متبرک ہوجائے۔ دوسرے بید کہ خاوم بنہ برات خود حبرک ہوتا چاہئے آکہ اس کی برکت سے قیام بھی متبرک ہوجائے۔ دوسرے بید کہ خاوم بنہ بات تھانہ کہ مخدوم ہوم بید کہ آگر آپ خداکی یاد سے خاص انسان کے بیات تھیں آپ کو بر گزیاد نہ آگالدا ایادائی

یں بمن بھائی بیوی بچے سب کو فراموش کر دینا جاہیے کیوں کہ وصال خداد تدی کے بعد برندہ حود بخود سب کو بھول جاتا ہے اور اگر آپ خدائل کونہ پاسکے تو پھر جھ سے ملاقات بھی ہے سود ہے۔

آپ نے کسی دوست کو تحریر کیا کہ دنیاد آخرت کی مثال خواب دبیداری جیسی ہے اگر انسان خواب بیں روت ہو بیداری جیسی ہے اگر انسان خواب بیل روت ہو بیداری بین ہنتا ہے۔ لہذا تم خوف النی بین روت کو اپنا مسلک بنالو ماکہ قیامت بین ہننے کا موقع مل سکے۔ منقول ہے کہ اپنے بھائی کے ہمراہ ایک دیسات بین پہنچے تو بھائی نے کما کہ رہ جگہ بہت ہی اچھا وہ قلب ہے جو یاد النی بیس رہ کر اس دیسات کی خوبصورتی پر نظر نہ والے۔

خوف: ایک مرتبہ گھریں چراغ بچھ گیاتو آپ محض اس خوف سے روتے رہے کہ کمیں توحید وابھان کی عثم بھی غفلت کے جھو کوں سے نہ بچھ جائے۔

ارشادات بمی نے عرض کیا کہ موت کے مقابلہ میں دنیائی آیک حب سے زائد قدر شیں ، آپ نے فرمایا کہ اگر موت کاوجو و ند ہو آنواور بھی زیادہ ب قدر ہوتی، فرمایا کہ موت کی مثال بل جیسی ہے جوایک حبیب کو ووسرے صبیب سلادی ہے، کسی نے آپ کے سامنے یہ روحا۔ امنابر بالعالمین آپ نے فرمایا کہ جب ایک لحد کاایمان دوسوسال کی معیمتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھرسترسال کاایمان سترسال کی معیمیتوں کو كس طرح فتم ندكروك كافراياكدروز محشرجب الله تعالى مجه سوال كرے كاكد تيرى كيا تمنا ب توع ض كرول كاكد عجي جنم مي بيجيج كر دوسرول كے لئے جنم سرد كر دے جيساك بارى تعالى كاب قول ك "مومن کانور آگ کے شعلوں کو سرو کر دیتا ہے" شلبر ہے۔ فرمایاکد اگر جشم میری ملیت میں دے دی جائے تومیں کسی عاشق کو بھی اس میں نہ جلنے دول کیول کہ عاشق توروز انہ خود کو سومرتبہ جلا آ ہے . لوگوں نے بوچھا کہ اگر كى عاشق كے كناہ كرت سے ہول چركياكريں معى ؟ فرماياكہ جب بھى نئيس جلنے دول كاكيوں كداس كے مناہ افتیاری نمیں بلکہ اضطراری ہوتے ہیں۔ فرما یا کہ خداے خوش رہنے والے ہرشے خوش رہتی ہے اور جس کی آمکسیں جمل خداوندی سے منور ہوجاتی ہیں اس کے نور سے تمام دنیاکی آمکسیس منور رہتی ہیں۔ فرمایا کدانلد تعالی روز محشر عارفین کواسے ویدارے سرفراز فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس قدر بندہ خداکو محبوب ر کھتا ہے اس قدر وہ محبوب خلائق ہوجاتا ہے اور جتنا خدا سے خائف رہتا ہے اتنابی محلوق بھی اس سے خوفز ده رہتی ہے اور جس قدر رجوع الى الله مو تا ہے اس قدر محلوق بھی اس کی جانب رجوع کرتی ہے فرما یا کہ ب ے زیادہ خدارے میں ہوہ جو افعال بدیمی ذندگی گزار آے فرمایا کہ تین حم کے او گاں سے احراز كره العلى خافل علاء عدد وع كالل قار إلى است وع جال مع فعل متد فها ما كداولهاء كرام كو تحديداقال ے پکچاتو، اول وہ خالق پر بھروسہ رکھتے ہوں، دوم تلوق ہے بے نیاز ہوں، سوم خداکو یاد کرتے ہوں، فرمایا

ك أكر موت فروخت كى جافوالى شع موتى توالل آخرت موت كسوا كويد فريدت فرماياك وانشمندىكى تمن علامتیں ہیں۔ اول بید کہ امراء کو حمد کے بجائے بنظر نصیحت دیکھے قرمایا کہ چھپ کر گناہ کرنے والے کو خدا ظاہر میں ذات عطاکر آے کہ عبادت زیادہ کر واور لوگوں سے کم ملو، پھر فرمایا کہ اگر عارفین اوب التی ے محروم ہوجائیں توان کے لئے ہلاکت ہے۔ فرمایاکہ جوغم خداے دور کر دے اس سے وہ گناہ بھتر ہے جو خدا کامختاج بنادے۔ فرمایا کہ خداد وست ریاونفاق ہے دور رہتا ہے اور مخلوق ہے بھی اس کی دو تی بہت کم ہوتی ہے لیکن خداے زیادہ بندے کادوست اور کوئی شیں۔ فرمایا که مسلمان پر مسلمان کے تین حقوق ہیں۔ اول بد کہ اگر کسی کو نفع نہ پہنچا سکے تو معزت بھی نہ پہنچائے، دوم بد کہ اگر کسی کواچھانہ کے توبر ابھی نہ کے سوم بیر کہ اگر کسی کو خوش نہ کر سکے تو غزدہ بھی نہ کرے۔ فرمایا کہ احمق ہیں وہ لوگ جو افعال جنم کے بعدجت طلب كرتيب - فرما يك توب كے بعد ايك كناه بھى ان سر كنابوں سے بدتر بے جن كے بعد توب كى منی ہو پھر فرمایا مومن ہیم ور جا کے مامین رو کر گناہ کر آئے۔ فرمایا کہ جیرت ہے ان لوگوں پرجو بیاری کے خوف سے کھانے کو ترک کر دیتے ہیں لیکن خوف آخرت سے معصیت نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا کہ تمن متم ك لوك وانشمند موتے ميں۔ اول مارك الدنيا، دوم طالب عقبى، سوم خدا كے عاشق، فرما ياك مرت وقت دو پریشانیاں الاحق رہتی ہیں۔ اول سے کہ ان کے بعد دولت پردوسرے لوگ قابض ہول گے۔ دوسرے یہ کدلوگ اس کی دولت کاحباب دریافت کریں گے۔ فرمایا کدنوکل اور زبد پر طعنہ زنی کرتا ہے فرما یا کہ فاقد مشی مریدوں کے لئے ریاضت، توب کرنے والوں کے لئے تجربہ، زابدوں کے لئے سیاست، اور عارفین کے لئے مغفرت بے فرمایا کہ اہل تقوی عمل کی جانب، ابدالین آیات کی جانب، طالبعن حق احسان کی جانب اور عارفین ذکر کی جانب راغب کراتے ہیں فرمایا کہ نزول بلیات کے وقت مبرکی حقیقت اور مکاشف کے وقت حقیقت رضاظا ہر ہوتی ہے۔ فرمایا که صدق ولی سے تقیل عبادت بھی اس سر سال کی عبادت سے بدر جمابمتر ہے جو بے دلی کے ساتھ کی گئی ہو، فرمایا کہ طالب کی اعلیٰ منزل خوف اور واصل کی حیایارجاب۔ قربایا کہ عمل کو عیوب سے محقوظ رکھناہی اخلاص بے قربایا کہ خواہشات سے کنارہ کشی شوق الی ہے۔ فرمایا کہ زہ و تین حروف ہیں زے مراد زینت کو ترک کر وینا ہے ، ے مراد ہوالیعنی خوابشات كوخيرياد كمد وينااور و عمراد ونياكوچھوڑ وينا۔ فرماياكدزابدوه بجوطلب ونياے زياده ترك دنیای غواہش رکھتا ہو فرمایا کہ اطاعت خدا کا خزانہ باور دعائس کی تنجی ہے۔ فرمایا کہ توحید نور ہے اور شرک نار اور توحید کانور گناموں کواور شرک کی نار نیکوں کو جا دیتے ہیں قرما یا کہ ذکر اللی گناموں کو محوکر ویتا ہاوراس کی رضا آرزوں کو فاکر دیتی ہاور بندہ اس کی محبت میں سرگر واں رہتا ہے۔ فرما یا کہ اگر تم خدا ے راضی ہو تووہ بھی تم ے راضی ہے کسی نے سوال کیا کہ کیا کھ لوگ ایے بھی ہی جو خدا سے راضی نہیں

اوراس کی معرفت کے وعویدار بھی ہیں؟ فرمایا کہ جب نفس ایسی عباوت کا وعویدار بن جائے کہ اگر تین دن رات نہ کھائے تو نفس میں نقابت پیدا نہ ہو فرمایا کہ خدا پر اعتماد کر کے تلوق سے بے نیاز ہونے کانام در دیشی ہے اور قیامت میں صرف در ویشی ہی قدر ہوگی اور تو تگری کی ناقدری، فرمایا کہ جفائے محبوب پر مبراور وفا پر شکر کانام محبت ہے۔ کسی نے کما کہ بعض اوگ آپ کی فیبت کرتے ہیں تو فرمایا کہ آگر میرے اندر عبوب ہیں تو میں واقعی اس کامزاوار ہواور اگر اچھائیاں ہیں تو فیبت سے جھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سوال کیا گیا کہ آپ مواعظ میں ہیشہ خوف ور جائی کاذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالی قوی اور بندہ کمزور اس لئے بندے کوان سے خوف وامیدی رکھنا مناسب ہے۔

طریقہ دعا۔ آپ پی مناجات اس طرح شروع کرتے کہ اے اللہ ! گویل بہت معصیت کار ہول پھر

ہی تھے ہے معقرت کی امیدر کھتا ہوں کہ بین سر با پا معصیت اور توجسم عفوب اے اللہ تو قون کو خدائی

دعویٰ پر بھی حضرت مویٰ " اور حضرت ہارون " کو نزی کا بھی دیا۔ لنذا جب تو انا رکم

الاعلی کنے والے پر کرم فرما سکتا ہے تو ہو بندے سجان رئی الاعلیٰ کستے ہیں ان پر تیرے لطف و کرم کا کون

الاعلی کنے والے پر کرم فرما سکتا ہے تو ہو بندے سجان رئی الاعلیٰ کستے ہیں ان پر تیرے لطف و کرم کا کون

الداز و کر سکتا ہے۔ اے اللہ ! میری ملکت بیں آیک کمبل کے سوا پھر شیں لیکن اگر یہ بھی کوئی طلب کرے تو

الدرجی تھے پر تیار ہوں ، اے اللہ ! تیرالرشاد ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کی وجہ ہے بہتر صلہ دیا جاتا ہے۔

اور میں تھے پر ایمان رکھتا ہوں جس سے افضل دنیا میں کہرے تیرے اسور بھی دوسروں سے غیر مشاہ ہیں اور

دے ، اے اللہ ! جس طرح تو کسی ہے مطلوب کو راحتیں پہنچا تا ہے تو پھر رہ کیے ممکن ہے کہ تو اپنے بندوں

جب یہ وستور ہے کہ طالب اپنے مطلوب کو راحتیں پہنچا تا ہے تو پھر یہ کے ممکن ہے کہ تو اپنے بندوں

ویزاوی حصد کفار کو دے و سے اور اخر دی حصد اہل ایمان کو عطاکر دے کیونکہ میرے کے تو دنیا بین تیری یا و رہوں اس کے کہ تھے ہے اللہ ! چونکہ تو گئا ہوں گئا ور تیں گناہ گار موں اس کے تو دنیا بین تیری یا و اس معصیت کر تاہوں سے طالب مغفرت ہوں۔ اس اللہ ! چونکہ تو گئاہ وزئی کر دری کی بناء پر ار تکاب معصیت کر تاہوں سے طالب مغفرت ہوں۔ اس اللہ ! چونکہ تو گئاہ ورسی گناہ کو تر جب بھھ سے پو پھا اس کے گاکہ دنیاے کیالایا ، تو میرے پاس کوئی بھی جواب نہ ہوگا۔

مال مغفرت ہوں۔ اس اللہ ! تو میرے پاس کوئی بھی جواب نہ ہوگا۔

میں کہا کہ کیالایا ، تو میرے پاس کوئی بھی جواب نہ ہوگا۔

مالے کاکہ دنیاے کیالایا ، تو میرے پاس کوئی بھی جواب نہ ہوگا۔

مالات ب آپايك لا كار كمض اس كئے مقروض ہو كئے كه نمازيوں ، حاجيوں ، فقراء ، صوفياء اور علماء كو قرض لے كروے ديار تے تھے۔ جب قرض دينے والوں نے تقاضا شروع كياتو آپ نے جعد كى شب بن حضور اكرم كوخواب بين و يكھاكد آپ قرمار ہے ہيں كدا ہے بيني ار نجيدہ نہ ہوكيوں كد تيراغم بھے كو فمالين كر ديا ہے۔ اب تيرے لئے يہ محم ہے كہ ہرشر ہيں جاكر وعظ كساور بين ايك شخص كو محم دوں كاكد تجھے تين

لا كدور بم وے وے - چنانچ سب بلے نمٹابور پہنچ كر آپ نے وعظ مى فرما ياكدا ب لوگو! مى خداك نی کے علم پر شرور شروعظ گوئی کے لئے تکا ہوں کیوں کہ میں ایک لاکھ ورہم کا مقروض موچکا موں اور حضور سے فرمایا کہ ایک محف تیراقرض اداکر دے گا۔ بدین کر ایک محض پچاس ہزار در ہم اور دوسرے نے چالیس بزار ورجم اور تیسرے نے وس بزار درجم کی پیش کش کی لیکن آپ نے فرمایا کہ مختلف او کوں سے لے کر مجھے قرض کی اوائیگی منظور نہیں کیوں کہ مجھے توبیہ حکم طاہبے کہ صرف ایک مخص قرض اواکرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایسے متاثرانداز میں وعظ فرمایا کہ ای مجلس میں سات افراد کا انتقال ہو گیا۔ کھروہاں سے لل بنج و تو تركري ك فضائل كي اس انداز من بيان فرمائ كدايك فخص في ايك لا كدور بم كانذرانه بيش كرويا، ليكن ايك بزرگ نے فرما ياكدورويش كے مقابلہ ميں و محرى فضيلت بيان كرنا آپ كى شان كے منافى ہے۔ چنانچ الح ےروائل كيدرات ميں واكووں نے آپكى سادى رقم اوشلى اس وقت آپ كوخيال آيا كىيە جاد ؛ ائسى بزرگ كے قبل كى دجە يىش آيا ، پرجب آخرى آپ ملك برى يى پىنچ تا بناخواب بیان کیا۔ چنا ٹچہ دوران وعظ عالم ہری کی لڑکی نے بیان کیا کہ ای دن چھے بھی حضور اکر م نے آپ کے قرض کی ادائیگی کا تھم دیا تھااور جب میں نے عرض کیا کہ اگر تھم ہو توخود وہاں جاکران کا قرض اداکر دوں توحضور نے فرمایا کہ وہ خود سال آئے گا۔ لنذامیری آپ سے اتنی استدعائ کہ صرف چار ہوم تک یمال وعظ فرمادیں۔ چنانچہ آپ کے مواعظ کالیااڑ ہواکہ چاریوم کے اندرہ ۱۳ افراد آپ کی مجلس وعظیر انقال کر گئے اورجب آپدہاں سر خصت ہونے گئے واس امیری لڑی نے ساتھ اون وینار دور ہم سے افر کر آپ کے ہمراہ کے اور جب آپ وطن پنچے تو صاجزادے کوہدایت کی کہ تمام قرض کی ادائیگی کے بعد جور قم نے جائے اس كوفقراء من تقتيم كرود كونكه مير الخفداكي ذات بت كافي باس كابعد آب زمين يرسر كل بوت مشغول مناجات ستے كركسي فايسا پھرماراك آپ كانقال ہوكياور آپكى نغش كونيشاپور لے جاكر قبرستان معرمیں دفن کیا گیا۔

باب-٢

حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعارف: ۔ آپ شای خاندان سے تعلق رکھنے کیا وجو دبستی عظیم الرتب بزرگ ہوئے ہیں اور آپ کی تصانیف میں مراق العکماء بت مشہور تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بے شار بزرگوں سے شرف نیاز عاصل رہا، جن میں حضرت ابو تراب بخشی اور بچلی بن معاق جیسی بزرگ ہتیاں بھی شامل ہیں اور جب آپ نمیشا پور پہنچ تو حضرت ابو حفص نے اپنی عظمت و برتری کے باوجود آپ کا احرام کرتے ہوئے فرما یا کہ جس کو عبا

من الماش كر ما تقاس كو قباض بايا-

حالات: - آپ کمل چالیس سال تک نمیس سوئاورجب آئھیں فیندے بھاری ہونے کلیس تو تمک بھر لیے لیکن چالیس سال کے بعد آپ ایک مرتبہ سوئے تواند تعالی کوخواب میں وکھے کر عرض کیا کہ اے اللہ! میں نے تھے بیداری میں تلاش کیا لیکن خواب میں پایا، ندا آئی کہ بیداس بیداری کامعاوضہ ہے۔ اس کے بعد ہے آپ نے سوئے کواس لئے اپنا معمول بتالیا کہ شاید پھر جلوۃ خداوندی نظر آجائے اور اپنے اس خواب پر اس قدر نازاں تھے کہ یہ فرمایا کرتے اگر اس خواب کے معاوضہ میں جھے دونوں عالم بھی عطا کتے جائیں جب بھی قبول نہیں کروں گا۔

جب آپ کے بہاں او کا تولد ہوا تواس کے سینہ پر سبز حروف میں اللہ جل شاند، تحریر تھا لیکن جب شعوری عمر کو پنچاتو امو و احب میں مشغول رہ کر بر بطابے گانا گایا کر تاتھا۔ چنا نچے رات کے وقت جب آیک گلہ میں ہے گانا ہوا گروا تو گانا گایا کر تاتھا۔ چنا نچے رات کے وقت جب آیک گلہ میں ہے گانا ہوا گروا تو گروا تھے کر باہر جھا گلے گئی، دریں انتاجب شوہر کی آگھ کھلی تو بیوی کو اپنے پاس نہ پاکر اٹھا اور بیوی کے پاس بیچ کر اس اور کے سے خاطب ہو کر کھا کہ شاہد ابھی تیری توب کا وقت شیس آیا۔ بیدین کر اڑکے نے آثر آ میزانداز میں کھا کہ یقینا وقت آچیا ہوا ہو گیا اور اس دن سے ذکر اللی میں مشغول ہو گیا اور اس درجہ کھل جگ ہو چاہیں سال میں حاصل نہ ہوا وہ اس درجہ کھا جگھے چاہیں سال میں حاصل نہ ہوا وہ اس درجہ کھا گیا۔

شاہ کرمان نے آپ کی صاجزادی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجاتو آپ نے تین یوم کی مسلت طلب
کی اور تین ونوں میں معجد کے اطراف اس نیت ہے چکر کاشتے رہے کہ کوئی در دیش کا ال ال جائے تو شک
اس ہے نکاح کر دوں۔ چنا نچہ تیسرے دن ایک بزرگ خلوص قلب کے ساتھ مجد میں نماز اوا سُر تے

ہوئے ال گئے تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم نکاح کے خواہش مند ہو؟انہوں نے کماکہ میں تو بہت مفلوک
الحال ہوں۔ جھے کون اپنی کڑی کا نکاح کر سکتا ہے ، لیکن آپ نے قرمایا کہ میں اپنی کڑی تمسارے نکاح میں
دیا ہوں۔ چنا نچہ باہمی رضامندی ہے نکاح ہوگیا۔ اور جب صاجزادی اپنے شوہر کے پہنچیں تو دیکھا کہ
ایک کونے میں پائی اور ایک مکل اس کھی ہوئی روٹی کار کھا ہوا ہے اور جب شوہر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے توانہوں
نے کماکہ آ دھا پائی اور آ و ھی روٹی کل کھال تھی اور آ دھی آج کے لئے بچار کھی تھی۔ یہ من کر جب بیوی
نے اپنے والدین کے یماں جانے کی خواہش کی تو شوہر نے کماکہ میں تو پہلے ہی جانا تھا کہ شاہی خاندان کی لڑکی
فقیر کے ساتھ گزارا نہیں کر بحق لیکن بیوی نے دواب و یا کہ جہ بات نہیں بلکہ میں تو سے والدے یہ شکایت
کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیما نکاح کی متقی سے کرر ماہوں مگر اب جمعے معلوم

ہوا کہ میرا نکاح توایے مخص ہے کر دیا گیا ہے جو خدار قائع نمیں ہے اور دو سرے دن کے گئے کھانا بچاکر رکھتا ہے جو توکل کے قطعاً منافی ہے لنداس گھر میں یاتو میں رہول کی یاب روٹی رہے گی۔

حفرت "ابوحف " نے آپ کو تحریر کیا کہ جب میں نے اپ عمل ونفس اور معصیتوں پر نگاہ ڈالی تو اللہ عصوبت کی اور معصوبت کی ہوئی کہ جب میں نے اپ کے ملتوب کو اپنے قلب کے دلئے اللہ سیوں کے سوا کچھ نے ملا۔ آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ میں نے آپ ہوگی اور جب فداے آس ہوگی تو فدائی اور جب فداے آس ہوگی تو فدائی یاد تو ف پیدا ہوگا تو فدائی یاد میں ہوگی تو فدائی یاد میں ہوگی تو استان پیدا ہوگا اور جب فضر سے ماہوی ہوگی تو فدائی یاد میں ہوگی تو استان پیدا ہوگا اور مستنفی ہونے کے بعد می فدا کا وصال ہو سکتا

حضرت یکی بن معاذ آپ کے گرب دوستوں بیس تھے۔ چنانچہ جب دونوں ایک ای شریل جمع ہوئے تو صفرت یکی نے اپنی مجلس وعظیمی آپ کو بھی دعوت دی لیکن آپ نسیں گئا ور جب ایک ون حضرت یکی ا کے پاس پہنچے توایک گوشہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت یکی وعظ گوئی میں مشغول تھے لیک اچانک زبان بند ہوگئی تو آپ نے کما کہ اس مجلس میں شاید جھے ہی بھتر کوئی واعظ موجود ہے۔ جس کے تصرف نے میری زبان بند کر دی ہے۔ یہ من کر آپ سائے آئے اور قرما یا کہ میں اس وجہ سے اس کی مجلس وعظ میں شریک ہونائیس چاہتا تھا۔

ارشادت: - آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل فضل اور اہل ولایت کی ولایت ای وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ اپ فضل وولایت تصور نمیں کرتے۔ فرمایا کہ فقر خدا کا ایک راز ہا اور جب تک فقراء اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں اہین ہوتے ہیں اور افشائے راز کے بعد ان سے فقر طلب کر لیاجاتا ہے۔ فرمایا کہ صدق کی ثین طاحتیں ہیں۔ اول دنیا سے نفرت کا اظہار، دوم کلوق سے دوری، سوم خواہشات پر غلب حاصل کر با، فرمایا کہ خوف الی کامفوم بھٹ فائف رہنا ہا اور سب سے برا فائف وہ ہے جو دکھاوے کے لئے حقوق اللہ کی تحقیق اللہ کرتا ہو، فرمایا کہ صبری تین طاحتیں ہیں ترک شکایت، صدق دضا اور قبولت رضا۔ فرمایا کہ میری مثال اس زندہ مرغ کی تی ہے جس کو تیخ پر نگاکر آگ میں رکھ ویا چائے اور چاروں طرف سے آگ دھاکی جائے۔

وفات بر آپ کوصل کے بعد حضرت علی سرجانی آپ کی قبر رفتراء کو کھاناتھیم کیاکر ہے تھے ایک مرتبہ انسوں نے وعائی کہ یا عنداس وقت کمی معمان کو بھیج دے تاکہ میں اس کے بحراء کھانا کھاؤں۔ چنانچہ ای وقت ایک کر آئی یا لیکن آپ نے اس کو دھٹار کر بھادیا ،اس کے جاتے ہی ندائے فیجی آئی کہ خودی معمان کو دھٹاکر دیتے ہو بید نداس کر آپ حضریان طور پر کئی جبتی میں نکل کھڑے ہوئے اور عاش بسیار کے بعد جبوہ ایک بنگل میں مل محیاتو آپ نے کھاناس کے سامنے رکھ دیالیکن اس نے نہیں کھایا جس کی وجہ سے
احساس ندامت کرتے ہوئے آپ نے توب کی۔ توب کے بعد آپ سے کئے نے کماکد آپ نے سے انچھاکیاور نہ
اگر شاہ کرمانی کے مزار سے ہٹ کر اس ختم کی حرکت کرتے تو نا قائل فراموش مزا کے مستوجب
ہوتے۔
باب۔ سے

حضرت بوسف بن مسين رحمته الله عليه كے حالات و مناقب تعارف - آپ، سامل اور عظیم بزرگون میں عیں اور بوے بوے مطابحی مجت فیض یاب ہوئے۔ آپ کا تعلق حضرت و والنون مصری کے اراوت مندول میں سے تھا۔ اس کے علاوہ آپ بت خوبصورت اور خوش ہوش بھی تھے۔ طویل عمریانے کے باوجود کارت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حالات: - عدجوانی می سمی قبیلی سرداری اوی آپ عشق می جنابه و می اورایک روز شائی می آپ ےوصل کی خواہش فاہر کی۔ لیکن آپ کے اور خوف الی کاس در جدفلہ ہواکہ وہاں سے بھاگ پڑے اور رات کوخواب میں حفرت بوسف کوایک تخت راس طرح جلوه فرماد یکھاک ملائکد صف بست آپ کے سامنے كرت بي اور آپ كود يكفتى حضرت يوسف براستقبال كر بوسكاورا ين يملوش بنفاكر فرماياك جس وقت تمهارے اور لڑکی کی خواہش وصل پر خوف النی کاغلبہ ہوا تھا اسی وقت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کداے يوسف! تم نے زيا كا شرے بيختى د عاكى تھى كين بدوه يوسف بے جس نے مارے خوف سے سرداركى اؤی کو محکرادیا، اور آج ای وجدے تم سے الاقات کے لئے جھے تھم دیا گیاہ۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا كد تم كويد بشارت وينابول كد آكده على كر تهدا الداعظيم يزركول على بو كالنذاتم اسم عظيم كي تعليم كالخ خدمت كرتےر مولين إى اوب كى وجد اظهار مدعاند كر سكے۔ چرجب خود اى حضرت ذوالنون نے آمد كامتعد دريافت كياتوع ض كياكد حصول نياز اور خدمت كزارى كے لئے حاضر مواجوں اورب كمدكر بحر مزیدایک سال تک وہیں بڑے رہے۔ مجردوسال گزرنے کے بعد جب دوبارہ معزت ذوالنون نے آمد کا مقصد پوچھاتوعرض کیااسم اعظم سیکسنا چاہتاہوں۔ یہ س کروہ خاموش ہو سے اور مزید ایک سال محک کوئی جواب نسين ويا۔ پھر تين سال كرر جانے كے بعد آپ كے باتھ ميں سريوش سے وحكا بواايك بيال ويت ہوے قرمایا کہ بیر بیالہ وریائے ٹیل کے دوسرے کنارے پر قلال مخص کو دے آؤاور وہی مخص تم کواسم اعظم بھی بتادے گا۔ چنانچہ بے بیٹنی کی کیفیت میں جب راستہ میں اس بیالہ کو کھول کر دیکھاتواس میں ہے ایک چوباکود کر بھاگ گیا۔ بدو کھ کر آپ بے صدفادم ہوے اور خالی پیالداس شخص کے ہاتھ میں جاکر دے

حضرت ایراہیم خواس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عالم رویا جی ہے ہوائی کہ یوسف بن حسین سے کہ دوکہ تم رائدہ درگاہ ہو بچے ہولیکن بیداری کے بعد سے خواب بیان کرتے ہوئان سے جھے خوامت ہوئی لین دوسری شب بھریمی خواب دیکھا اور تیسری شب بھے تنجیہ کی گئی کہ اگر تم نے بید خواب ان سے بیان نہ کیاتو تمیس زندگی بھرکے لئے سزا جس جٹاکر و یاجائے گا۔ چنانچ جب خواب بیان کرنے کی نیت سے بالی خدمت جس پنچاتو آپ نے تھم دیا کہ کوئی عمدہ ساشعر سناؤا ورجب جس نے ایک شعر سنایاتو آپ اس قدر روئے کہ آگھوں سے ابو جاری ہو گیا بھر فرمایا کہ شاکداتی گئے جھے زندیق کہتے ہیں اور اللہ تعالی کا بیر فرمانا کہ جس مردود بارگاہ ہوں قطعاً ورست ہے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جس بیر سن کر جیرت ذوہ رہ گیا اور این اور این اور این قوانوں نے فرمایا کہ اور این اور این کا مقام اعلیٰ علیتین جس ہو خواکی راہ جس ایسان کی سے مندی کر جیرت خوا یا کہ مقام اعلیٰ علیتین جس ہے اور خداکی راہ جس ایسان مقام اعلیٰ علیتین جس ہے اور خداکی راہ جس ایسان مقام ماصل بھی کرنا چاہئے کہ جزیل کے بعد بھی علیتین جس اور واصل باللہ ہونے کے بعد آگر باد شائی شیس تو وزارت تو بل بی جات ہے کہ جزیل کے بعد بھی علیتین جس اور واصل باللہ ہونے کے بعد آگر باد شائی شیس تو وزارت تو بل بی جاتی ہی ۔

عدد شبب میں حضرت عبدالواحد زید نمایت ہی شوخ ونڈر تھے اور اکھروالدین سے از بھر کر بھاگ جاتے تھے والقاق سے لیک دن آپ کی مجلس وعظ میں جا پہنچا ور آپ ہے وعظ میں یہ فربار ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے جس طرح کوئی مختاج ہو کر کسی کے سامنے جاتا ہے یہ ہنتے ہیں عبدالواحد زید پر اثر ہوا کہ چیخ ماری اور کپڑے بھاڑ کر قبر ستان کی طرف چال و ہے اور تین شب وروز عالم بے خودی ہیں وہیں پڑے رہے ہے گئین جس دن ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہورہی مقمی ای دن ایوسف بن حسین نے خواب میں یہ نداستی کہ تا بہ ہونے والے نوجوان کو تلاش کر و۔ چنانچہ جس وقت تلاش کرتے ہوئے قبر ستان پہنچے تو تین ہی وم میں حضرت عبدالوحد نے وہ دارج طے کر لئے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی کماکہ آپ کو ت

تمن يوم قبل عم ديا كيا قاليكن آپ آج بنج بين-

نیشاپور کے ایک تاجر کا کسی پر قرض تھااور وہ شخص کمیں باہر چلا گیا تھااور اس دوران میں اس تاجر نے ایک حسین کنز خریدی تھی انداقر من وصول کے جانے سے قبل وہ اس قاریس سر کر وال تھا کہ کنز کو کس ك حوال كياجائ آخر كار حضرت عثان جرى عدرخواستكى كداكر آب كي يوى كيزكواب ياس كه ليس توفلان جكه جاكرا پناقرض وصول كر لاؤس اورجب وه كنيركو چھوڑ كر چلا كياتوايك دن عثان جرى كى اس پر نظر رو سنی اور شوانی جذبات بیدار بو مے لیکن آپ فورا اپنے مرشد حضرت ابد حفص حداد کے پاس پنج کے اور انہوں نے عکم دیا کہ حضرت حسین بن بوسف کے پاس فورا رے چلے جاؤ چنا نچہ رے پہنچ کر جب لوگوں سے ان کا پت ہو چھا کہ وہ کمال ہیں تولوگوں نے کما کہ وہ توزندیق ہے اور تم بھی اس کے یاس جاکر برباد ہوجاؤ کے جب کہ تم خود صاحب کمال معلوم ہوتے ہو۔ یہ س کر عثان حری پھر نیشا بور والی آگئے اور اپنے مرشدے پورا واقعہ بیان کر دیالیکن انہول نے پھریمی تھم دیا کہ تم والیس رے جاکر كى طرح ان علاقات كرواور جبوه دوباره رع جاكر ان على تو ديكها كدايك كمن الوكاان ك یاس بیشاہوا ہاور جام وصراحی سامنے رکھے ہوئییں۔ انسوں نے سلام کیالو حضرت یوسف بن حمین نے جواب دیے کے بعدایے مؤر انداز میں افتالوی کہ یہ دیگ رو گئے۔ چرعثان جری نے ان سے سوال کیا كرصاحب معرفت بونے كياوجوو يهى آپ نے ظاہرى حالت الى كول بنار كى ب كدلوگ آپ تنظر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کماکہ یہ اڑ کامیرا پچہ باور صراحی میں پانی ب لیکن ظاہری طالت میں نے اس لئے ا اب کرر تھی ہے کہ کمیں کوئی غیر طخص بھے کو دیندار بھے کر تری کینز عیرے حوالے نہ کر دے۔ یہ من کر عثان جرى آڑ گئے كه خدا كادوست بحى مخلوق سے دوئتى نييں ركھ سكتا۔

آپ عشاء کے بعدے میج تک عالت قیام میں گزار دینے تقے اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ ہیے کس حم کی عبادت ہے تو فرمایا کہ عشا کے بعد ر کوع و جود کی طاقت باتی نہیں رہتی اس لئے قیام کئے رہتاہوں -

اقوال ذریس: - حضرت جنیر بغدادی کو آپ نے تحریر کیا کدا گر خدانے تہیں نفس کی شد ہے آشنا کر
دیاتہ کوئی مرتبہ بھی حاصل نہ کر سکو گے اور انلہ نے ہرامت ہیں پچھ این مقرد کے ہیں لیکن امت محدی کے
اہین اولیاء کر ام ہیں اور عور توں اور لؤکوں کی صحبت صوفیاء کے لئے تباہ کن بوتی ہا اور جو قلبی لگاؤے خدا
کو یاد کر آ ہے اس کے قلب سے خود بخو دیاسوالٹہ کی یاد نکل جاتی ہاور صادق وہی ہے بو گوشہ تمائی میں خدا
کو یاد کر آ ہے اور موحدوہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں رہ کر اوامر و توانی کی پابندی کر آ رہے ۔ اور بحر توحید میں
خرق ہونے والے کی تفتی بھی رفع ضیں ہوتی اور زاہد وہی ہے جو خود کو کھو کر خدا کو تلاش کر آ رہے اور
بندے کو بندہ می طرح رہتا سزاوار ہے اور جو خور و قلر کے بعد خدا کو پیچان لیتا ہے وہ عبادت بھی بہت زیادہ
کر آ ہے۔

وفات : ۔ انقال کے وقت آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ! میں قول سے مخلوق کو فعل سے نفس کو نفیعت کر آر ہتا ہوں۔ لہذ امخلوق کی نفیعت کے معاوضہ میں میرے نفس کی خیانت کو معاف کر دے۔ وفات کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو اعلیٰ مراتب پر فائز دیکھ کر سوال کیا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیے حاصل

ہوا؟ فرمایا کہ میں نے ونیامیں برائی کو بھلائی کے ساتھ مجھی محلوط نسیں ہونے ویا۔

باب- ۲۸

حضرت ابو حفص حداور حمتہ اللہ علیہ کے حالات و مماقب اتعالیہ کے حالات و مماقب تعلیہ کے حالات و مماقب تعلیم فی ہو آب اور آپ کو کی واسطے کے بغیر کشف و مراتب حاصل ہوئے اس کے علاوہ حضرت عمان جری جیے بردرگ آپ کے اروت مندوں جی دافل ہوئے اور شاہ شجاع کر مانی کے آپ کے ہمراہ بندو او جا کر بت عظیم المرتبت بردرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا۔

حالات ۔ ۔ عد شباب جی آپ کوایک کنیز سے عشق ہو گیاوراس کو حاصل کرنے کے لئے نیشا پور جا کر آپ کے میر سے خال جا دو گر سے ملا قات کی لیکن اس نے یہ شرط لگادی کہ چالیس یوم کی عباوت کو ترک کر کے میر سے پاس آنا۔ چنا نچواس کی ہوا ہوں کر خال کو کے میر سے کر ناشروع کے گر آیک ہی کارگر نہ ہو سکا اور جب اس نے کہا کہ اس چالیس یوم میں تم نے ضرور کوئی نیک کر ناشروع کے گر آیک ہی کارگر نہ ہو سکا اور جب اس نے کہا کہ اس چالیس یوم میں تم نے ضرور کوئی نیک کو فرا گر انسان کیا گار سے بی تا کہ جادو کر نے کہا کہ اس چالیس یوم میں تم نے ضرور کوئی نیک و فیر دافھوں کو بھی کر اس نیت سے چھیک دیتا تھیا کہ کی کو شوکر نہ گئے ۔ یہ بن کر جادوگر نے کہا کہ کس قدر افسوس خال کہ بیا ہوں تھر واٹھی کر اس نیت سے چھیک دیتا تھیا کہ کو شوکر نہ گئے۔ یہ بن کر جادوگر نے کہا کہ کس قدر افسوس خال کے بید بات کہ آپ ایسے خدا کی عبادت سے گریاں ہیں جس نے معمول می نیکی کو وہ قولیت عطان کہ میرے تمام جادونا کام ہو کر دو گئے۔ آپ نے اس خال کی وقد آپ کو معاد

اس لے کماجاتاہ کہ آپ لوہار تھے۔

آپایک وینار روزاند کمآلر رات کوفقراء پس تقدیم کر دینا اور پیوہ عور توں کے گھروں بس چیجے ہے پھینک دینے تھے آگ کسی کو علم نہ بہو سکے اور خود عشا کے وقت بھیک آنگ کریا گرا پڑا ساگ پات لاکر پکایا کرتے تھے اور ہر سوں اس طرح زندگی گزارتے رہے۔ آیک مرتبہ کوئی نامینا آپ کی دو کان کے سامنے ہے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے گزرا

وبدالهم من الشالم يكونوا يحتسبون

یعنی من جانب الله ان پروه بات فاہر ہو گئی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ یہ آیت س کر ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ بھٹی میں گرم لوہا نکال کر ہاتھ پر رکھ لیااور شاگر دوں کو تھم دیا کہ اس کو ہتھوڑے سے کوٹ دو۔ یہ سن کر شاگر و جیرت زدہ ہوگئے۔ جب آپ کو ہوش آیاتو تمام دکان کامال لٹاکر کوشہ نشین ہوگئے اور فرمایا کہ میں نے اپنا بھید چھپانا چاہالیکن خداکی مرضی معلوم نہیں ہوئی۔

منقول ہے کہ ایک محلّ میں کوئی محدث حدیث بیان کیا کرتے تصاور جب اہل محلّہ نے حدیث سننے کے لئے چلنے کو کما تو فرایا کہ تمیں پر سی قبل ایک حدیث می تھی اور آج تک اس پر تکمل عمل نہ کر سکا۔ پھر حزید حدیث سن کر کیا کروں گا؟اور جب لوگوں نے وہ حدیث ہوچھی تو آپ نے سنادی کہ "بھترین مردوی ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی اسلامی مفاد مضمر نہ ہو"

ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ہمراہ جگل میں جاکر ذکر البی میں مستفرق ہو گئے تو دہاں ایک برن آکر آپ کی آخوش میں لوٹے لگا۔ یہ دکھے کر آپ رونے گئے اور وہ برن بھاگ گیا۔ پھر جب ساتھیوں نے برن کے آخوش میں لوٹے کا سب پوچھا تو فرمایا کہ مجھے خیال آگیا تھا کہ اگر اس وقت کمیں ہے بکری مل جاتی توش ساتھیوں کی وعوت کر آلندا بکری کے بجائے وہ برن میری آخوش میں آگیا پھر لوگوں نے رونے کا سب پوچھا تو فرمایا کہ برن کی آمد مجھے خدا کی بارگاہ ہے دور کرنے کے لئے تھی کیوں کہ اگر خدا تعالی فرعون کی بھلائی چاہتا تو خود اس کی خواہش پر دریائے نیل جاری نہ کر آ۔

عالم فضب میں ہی آپ نوش فلتی ہیں آتے ورجب فصد ختم ہوجا آس وقت دوسری باتیں کرتے تھے۔ حضرت ابوعثان جری ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پہنچاتو آپ کے سامنے منتی کے دانے روانے کے جوئے تھے چنا نچہ میں نے اس سے ایک اٹھا کر رکھ لیا۔ لیکن آپ نے میراد خسار وبائے ہوئے وہی جہار تم نے بادا جازت منتی کیوں کھایا بیس نے عرض کیا کہ بچھے آپ کی فراخ دلی کا علم ہے کہ جو تجھے بھی بوت ہے اپ فقراء میں تقسیم کروہے ہیں اس لئے میں نے منقیٰ کھالیا ہے آپ نے فرایا کہ جب بھی خود اپنے دل کا حال معلوم نہیں تو پھر بھی کو کیسے معلوم ہوسکتا ہے۔

حضرت ابو عنان جرى كماكرتے تھے كدايك مرتبہ يل في من كياكہ يل وعظ كوئى كارا دور كھتا ہوں كيوں كہ جھے كلوق ہاں قدر محبت ہے كہ جل ان كے بدلے جل جن جنم جل جانالپند كرتا ہوں۔ آپ نے فرما ياكہ پہلے اپنے نفس كو نفيجت كر لو پھر مخلوق كو نفيجت كرنا اور جب تممال وعظ جل عظيم اجتماع ہوئے سے تو غرور ہر گزنہ كرنا كيوں كہ مخلوق ظاہر كو اور اللہ تعالى باطن كو ديكھتا ہے۔ چنا نچہ جس وقت بل في برسم منبروعظ كمنا شروع كياتو آپ بھى چھپ كرايك كوئے جل بينے گئا وروعظ كے اختتام پر جب ايك شخص نے منبروعظ كمنا شروع كياتو ہي اياب اتار كروے ويا۔ اس وقت آپ نے سائے آكر فرما ياكدا ، جھوٹے! منبر پرے اتر جاكونك تو تو تو اياباس اتار كروے وياد ہا ور سائل كے سوال پر سب سے پہلے تو نے اپنالباس اتار کروے وياد ہا سل منبر پرے اتر جاكونك محبت كا تو تو يدار ہا اور سائل كے سوال پر سب سے پہلے تو نے اپنالباس اتار و سبقت كا موقع ويتا تاكہ وہ تھھ سے تواب حاصل كر كے۔

آپ مرباز ارایک بیودی کودیکھتے ہیں ہے ہوش ہو گے اور ہوش آنے کے بعد جباد گول نے وجہ ہو چھی آق فرمایا کہ جھے ایک شخص کاعدل کے لباس میں خود کو فضل کے لباس میں ویکھ کریے خدشہ ہو گیا کہ کمیں اس کا لباس جھے کو اور میرالباس اس کونہ عطاکر دیا جائے۔ جب سفر جج کے دوران بغداد پنچے توالی فصاحت کے ساتھ عربی زبان میں گفتگوی اہل زبان بھی دنگ رہ گئے۔ حالاتکہ آپ فارس کے باشندے متھاور عربی زبان سے قطعا ناواقف تھے، ایک مرتبہ حضرت جدید بغدادی سے آپ نے فتوت کامفوم ہو چھا تو فرمایا کہ اچھے کام کونہ کمی پر فلاہر کرواور نہ اپنی جانب اس کو منوب کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے زددیک ایک تو فتوت کامفوم ہیے کہ خودافصاف کر کے دوسرے سانصاف کے طالب نہ ہو، بیس من کر حضرت جدید نے اہل مجلس سے فرمایا کہ آج سے ای پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو دھٹرت جدید نے فرمایا کہ واقعی شجاعت اس کانام ہے۔

کوئی، عبکی وجہ سبات نمیں کر سکتاتھاوراس وقت تک مودیانہ ہاتھ باند سے دہے جب تک آپ 
ہینے کی اجازت نہ ویے۔ ایک مرتبہ معزت جنید نے کہا کہ آپ تو مریدین کو آ واب شاتی ہے روشناس
کراتے ہیں۔ آپ نے جواب و یا باکہ سرنامہ و کی کر خط کا مضمون ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ نے معزت جنید
ہی کہا کہ زیر باور حلوہ تیار کرواؤ (زیر بالیک تنم کا کھاناہ و آب) ۔ چنا نچے جب دونوں اشیاء تیار ہو گئیں قر
عظم و یا کہ ایک مزدور کو سرپر رکھ کر ہدایت کر دو کہ جب تک تھک نہ جائے چلار ہاور جب آ کے چلنی کہ
ہمت نہ رہے تو ترجی مکان کے دروازے پر آواز دے کر وہاں سے دونوں چزیں دے آئے جہانچ آپ کی
ہدایت پر عمل کرتے ہوئی کی مرد کو مزدور کے ہمراہ کر دیا اور جب مزدور قطعی تھک گیاتو ایک دروازے
ہروشک دی اندر سے آواز آئی کہ آگر زیر بااور حلوہ دونوں چزیں ہوں تو پس باہر آؤں اور پھر اندر سے

ایک ضعیف آ دی باہر آ سے اور دونوں چیزیں لے لیں اور جو مرید حرد در کے ہمراہ تھاس نے جرت ز دہ ہو کر ان بزرگ سے واقعہ کی توعیت ہوچھی توانسوں نے فرما یا کہ کافی دنوں سے میرے بچے ان دونوں کھانوں کی فرمائش کر رہے تھے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اس لئے طلب نہیں کیا کہ وہ خو د ہی بھیج دے گا۔

آپ کالیک اراوت مند بهت ہی مؤدب اور باتنذیب تھااور جب حضرت جیندئے ہو تھا کہ یہ گئے عرصے سے آپ کے پاس ہے توفرہا یا کہ وس سال سے اور میرے پاس رہ کر اس نے اپنے ذاتی ستر تزار ویٹار قرض لے کر فرچ کئے ہیں جن کی ابھی تک ادائیگی نمیں ہو سکی لیکن اس میں اتنی جرأت نمیں ہے کہ میری رائے معلوم کر تکے۔

بغدادے سفر کرنے کے دوران جب آپ کوایک جنگل میں پانی کمیں دستیاب نہ ہوسکاتو آپ ایک شمر کے کنارے خاصوش بیٹھ گئے دریں اثناابو تراب بخشی نے وہاں پہنچ کر پریشانی کاسب پوچھاتو فرمایا کہ آج سولہ یوم کے بعد پانی میسر آیا ہے اوراس علم ویقین میں مناظرہ ہور ہاہے اگر علم کوغلبہ حاصل ہو گیاتو پانی فی لوں گا اوراگریفین غالب آگیاتو پانی ہے بغیر آ گروانہ ہوجاؤں گا۔ انہوں نے بواب دیا کہ بیہ مراتب تو آپ ہی جیے لوگوں کے ہو بھتے ہیں۔

کد معظم میں فقراء کوزیوں حالی میں دیکھ کر آپ کوان کی اعانت کاخیال آیا کین پاس ایک کوژی شمیں
تھی۔ چنا نچہ آپ نے لیک پھر اٹھا کر اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ اگر آج تو نے بھے عنایت نہ کیا تو کھیے کہ امر مقام اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ اگر آج تو نے بھے عنایت نہ کیا تو کھیے تھی ہیں گام اس بھرے تو دول کا۔ اس وقت کس نے دولوں ہینچ تو حضرت جنید بغدادی نے سوال کیا کہ ہمارے فقراء میں تقسیم کر دی اور فراغت جے کے بعد جب بغداد پنچ تو حضرت جنید بغدادی نے سوال کیا کہ ہمارے لئے کیا تحفد لائے ہو؟ فرمایا کہ یہ تحفد لا یا ہوں کہ اگر کوئی شخص تہمار اقسور وار ہوتواس کو اپناہی قسور اقسور کرواور اگر نقس اس کے قسور کو معاف کر دو کہ اگر توا ہے بھائی کا قسور معاف نہ کرے تو جس تھے جھوڑ دوں گا اور بچر نفس ہے اس کے قسور کو معاف کر داؤانہوں نے فرمایا کہ بیہ مراتب تو خدائے آپ بی کو

حضرت شیلی کے یمال آپ چارماہ مممان رہاور ہراہ م مختلف طریقوں ہے آپ کی ضیافت کا اجتمام کیاجا آتھا گئین دخصت ہوتے وقت آپ فیان ہے کہا کہ جب آپ بھی غیشاہور آئیں گئی اس وقت میں آپ کو آداب میزانی ہے آگاہ کروں گا کیوں کہ معمان کے لئے تکلف بمتر ضیں بلکہ ایباسلوک کیاجاتا چاہئے کہ معمان کی آمدے غم اور جانے ہے مرت نہ ہو، چنا نچہ جس وقت حضرت شیلی غیشاہور پہنچ توانالیس افراد آپ کے ساتھ تھے۔ اس دن حضرت ابو حفص حداد نے ایس تا پیاس چاہیں اکرالیس ضعیں جائیں اور جب حضرت شیلی نے کما کہ یہ تکلفات میں حضرت شیلی نے کما کہ یہ تکلفات میں حضرت شیلی نے کما کہ یہ تکلفات میں

واخل ہے تو تمام شمعوں کو بجھاد و، چنانچہ سعی بسیار کے باوجو دایک کے علاوہ کوئی شمع بھی نہ بچھ سکی اسی وقت آپ نے فرمایا کہ چونکہ معمان خدا کا بیجاہوا ہو آ باس لئے میں نے خداکی رضا کے لئے ہر معمان کے نام پر لیک شمع روش کی اور آیک شمع اپنے لئے جلائی چنانچہ میرے نام کی شمع بچھ گئی کہ وہ خدا کی رضا کے لئے نہیں تھی باتی چالیں شعیں جواس کے نام پر روشن کی گئیں تھیں وہ شیں بچھ سکیں اور بغداد میں جو کچھ تکلفات تم فكنده صرف مير على تضاس لخاس كو تكلف كانام وياجائ كاور من فيحد كياده صرف رضائ الی كے لئے كياس لئے اس كو تكلف نيس كماجا

ار شادات. حضرت ابو على ثقفى بروايت بكر آپ كايد قول تفاكدا تباع سنت ند كرنے والا اور خود كو براتصور ندكر في والامرونسين بوياكي في سوال كياكدولي كاخاموش ربنا بمترب يا تفتلوكر نا؟ فرماياك الفتلو كر ناباعث تباى اور قموشى كے لئے عمر نوح ور كار ب- فرما ياك درويش ده بج بوكثرت عبادت كياوجود بھی بجر کا ظمار کر تارے ، فرمایا کہ بھترین ہیں وہ لوگ جو لوگوں پر فوازش کرتے رہیں اور خود خدا کے کرم کے طلب گار رہیں اور انتباع سنت کے بعد حلال رزق کی جنتو کریں . فرمایا کہ وہ ایک لمحہ بہت بهتر ہے جو خدا تك بهنچادے \_ فرما ياكدوه فخص اندها بجوصنعت كود كيكر مصنوع كو پچانتا باور مصنوع س صنعت كو شیں پھانا ہے فرما یا کہ خدا کا در پکڑنے والوں تم پر در کھل جاتے ہیں اور سردار انبیاء حضور اکرم کی اتباع ے تمام سروار فرمائیروار ہوجاتے ہیں۔

عادت: - حفرت عمش بيان كرتيب كديس خ٢٢ مال آپ كيمراه ره كريداندازه كياكه آپ بهي غفلت وسرت كے ساتھ خداكوياونسي كرتے بلك نمايت احرام وعظمت كے ساتھ يادكرتے ہيں اور خوف النی ایے بدل جاتے تھے جیے زع کی کیفیت طاری ہو۔ کسی نے آپ سوال کیاکہ آپ خدائی جانب كيون متوجه موتي بي فرمايا جس لئے محتاج دولت مندى جانب رجوع كرتا ب- عبدالله سلمى في لوگون

ے بدہدایت کی تھی کد میراسرایو حفص صداد کے قدموں میں رکھ ویا۔

باب- ۲۹

حضرت حمدون قصار رحمة الله عليدك حالات ومناقب

تعارف . - آپ فقيدو محدث بولے كماتھ ماتھ باكمال اسحاب طريقت مي عديم إور تصوف میں بست اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، آپ کے ویروم شد حضرت ابو تراب بخشی تصاور خود حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللدين مبارك بيديز أول كر شد تضاور آپ كم مققدين كوقصارى كماجاآب- آپ کے تقویٰ کا سے عالم تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کی دوست کی نزعی حالت میں اس کے

سرہائے تشریف فرما تھاوراس موت کے بعد کمااب بیاس کے در ٹاع کی ملیت ہے اس لئے ان کی مرضی کے بغیر جلانا در ست نہیں۔

حالات: - نیشاپور می آپ کی آیک نوجوان صالح سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سوال کیا کہ شجاعت و جوانمر دی کاکیانقاضاہ ؟اس نے عرض کیا کہ میری شجاعت کانقاضاتو یہ ہے کہ صوفیاء کالباس پنس کر ان کے مسلک پر گامزن ہوجائوں اور آپ کی شجاعت یہ ہے کہ صوفیاء کالبادہ اٹار پھینکیس اور اس طرح ذکر اللی علے اپنے مراتب میں اضافہ کریں کہ دنیا آپ کے اوپر فریفتہ نہ ہو۔

ارشادات؛ - شرت نامد کے بعد جب عوام نے آپ دعظ گونی فرمائش کی تو فرمایا کہ میراوعظ گلوق کے لئے اس وجہ سے مغید ضمیں ہوسکتا کہ جی دنیا ہے مجت رکھتا ہوں اور وعظ گوئی کا محق صرف ای کو بھی جس کے وعظ جس انتااثر ہو کہ ہوایت پاسکیں اور وعظ ای کو کہا جا سکتا ہے جس کے بیان جس شاسل ہواور ایداو فیجی اس کے شال حال رہے - لوگوں نے سوال کیا کہ گزشتہ اسلاف کا انداز بیان موثر کیوں ہوتا تھا؟ فرمایا کہ دہ اسلام کی برتری اور تقس سے نجات پانے کی بات کھا کرتے تھے - فرمایا کہ گلوق کی جاہت سے خالق کی جاہت بہت بہتر ہے اور چھپانے والی بات کو کسی بر ظاہر نہ کر واور بھٹ نیک لوگوں کی صحبت جی جھو، جامل کی حجبت سے کنارہ کش رہ کر عالم کی صحبت افقیاد کرو۔ فرمایا کہ زیاد تی طلب باعث کلفت ہوا کرتی ہو اور کھس محبت سے کنارہ کش رہ کر عالم کی صحبت افقیاد کرو۔ فرمایا کہ زیاد تی طلب باعث کلفت ہوا کہ تو وہ کو ب سے بدتر تھور کر سے جو اور کھی یہ مستی کا شعر ہو تھی اور تھا ہو تھوں کر ویا یا کہ تو اضع سے فقر حاصل ہوتا ہے اور تواضع سے بدتر حاصل ہوتا ہے اور تواضع سے بھر خاص ہوتا ہے اور تواضع سے کہ کی کو اپنے سے فریانا مسلک بنائے در کھو۔ فرمایا کہ تواضع سے فقر حاصل ہوتا ہے اور تواضع سے کہ کی کو اپنے نے فیادہ فریل تھوں نہ کرے ۔ فرمایا کہ زیادہ کھاناامراض کی جزاور دین کے کامفیوم مید ہے کہ کی کو اپنے نے فیادہ فریل تھوں نہ کرے ۔ فرمایا کہ زیادہ کھاناامراض کی جزاور دین کے کامفیوم مید ہو کہ کہ کو ایک نے دور کو اس لئے کمتر تھوں کر ویک دنیا تھماری عزت کرے ۔

اقوال ذریس: - حضرت عبدالله بن مبارک بروایت بکد آپ کی میرے لئے یہ هیوت تھی کہ بھی دیا ہے و خدااور دنیا کے واسطے کسی پر فضب ناک مت ہوناکسی نے سوال کیا کہ بندے کی کیا تعریف ہے ؟ فرمایا کہ جو خدااور اس کی عبادت کو محبوب تصور کر ساور زبد کا مفوم ہیں ہے کہ عطاکر دہ شے پر قانع رہ کر بھی زیادہ کی طلب گار نہ ہواور وکل کی تعریف ہیں ہے کہ مقروض ہوئے کی صورت میں بجائے بندے کے خدا ہے اس کی اوائیگل کارنہ ہواور وکل کی تعریف ہیں ہے کہ مقروض ہوئے کی صورت میں بجائے بندے کے خدا ہے اس کی اوائیگل کی امیدر کھواور اپنے امور خدا کے ہر دکرنے ہے قبل ضروری ہے کہ حیاد و تدبیر بھی افتیار کی جائے۔ فرمایا کہ تین چیزیں ایکس کے لئے وجہ انبساط ہیں۔ اول کسی دیندار کا قبل، دوم کسی ھیض کا صالت کفر پر مرنا، سوم دروی ہے درایا

حفرت عبدالله بن مبارك بيان كرتے بيل كه حالت مرض بيل جب بيل نے آپ سے عرض كياك

ا نے بچوں کو کوئی تھیجت فرماد بچئے۔ توفرمایا کہ ان کی امارت سے زیادہ ان کی درویٹی کی ضیاع سے خانف موں۔

آپ نے معزت عبداللہ بن مبارک ہے دم مرگ میں بید وسیت فرمانی کہ مرنے کے بعد قیم کو عور توں میں د فن کر نالور یہ کہ کر دنیا ہے ر خصت ہوگئے۔

حضرت منصور عمار رحمته الله عليه كے حالات ومناقب

تعارف: آپ عراق كراشد عضاوران وورك عديم الثال صاحب كشف بزرگ اور ب تظيرواعظ موسيس - صوفيات كرام نے آپ كاوصاف بيان كے بيں-

حالات. آپ عظیم الر تبت ہوئی سب بن ی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ داست میں کاغذ کا لیک پر زہ جس پر ہم الله الرحمٰن الرحیم تحریر تھا پڑا ہوا ملااور آپ نے عظمت کے تصورے اس کی گولی بناکر نگل ٹی اور اسی رات خواب دیکھا کہ باری تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تیزے لئے عکمت و دانائی کی داہیں آج ساس لئے کشادہ کر دیں کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ۔ چنانچہ اس کے بعد آپ عرصہ دراز تک و عظام تبلیغ میں مشخول کشادہ کر دیں کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ۔ چنانچہ اس کے بعد آپ عرصہ دراز تک و عظام تبلیغ میں مشخول

میں دولت مند نے اپنے غلام کوبازارے کھے ترید نے کے لئے بھیجاتودہ غلام راستین آپ کاوعظ سے نگا۔ وہیں ایک نادار درویش بھی کھڑاتھاجس کود کھے کر آپ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جواس کو چار درہم دے کر جھے ہے چار دعائیں لے۔ یہ من کراس غلام نے جو چار درہم کاسامان فرید نے آیا تھااس درویش کو چار دو ہم کاسامان فرید نے آیا تھااس درویش کو چار دو ہم عطاکر دیے اور جب آپ نے غلام سے بو چھاکہ اپنے جن بی کیا دعائیں چاہتا ہے اس نے مطابق دوم اللہ تعالی میرے مالک کو تو ہدی تعنی کیا دعائیں چاہتا ہے اس نے معاوضہ بیں بچھے چار درہم مزید مل جائیں، چہار م اللہ تعالی بھے پر اور تمام حاضرین مجلس پر دھتوں کا فرول فرائے، چنا نے چاہی ہے جا اور دہ غلام جب اپنے آتا کے پاس پنچاتواس نے فرائے، چنا نے آتا کے پاس پنچاتواس نے معاوضہ بیان کر دیاتواس کو آزاد کر کے حرید چار سودر جم آتا نے اس کواور عطاکت اور خود آئے ہو گیااور اس شب خواب بیں دیکھا کہ باری تعالی فرماتے ہیں صودر جم آتا نے اس کواور عطاکت اور خود آئے ہو گیااور اس شب خواب بیں دیکھا کہ باری تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تیزی پر خصلتی کے باوجود تھے پر اور تیرے قلام پر نیز منصور عمار اور اہل مجلس پر دھتوں کا فرول کر کے تیزی بر خصلتی کے باوجود تھے پر اور تیرے قلام پر نیز منصور عمار اور اہل مجلس پر دھتوں کا فرول کر کے تیزی بر خصلتی کے باوجود تھے پر اور تیرے قلام پر نیز منصور عمار اور اہل مجلس پر دھتوں کا فرول کر

ویا۔ دوران وعظ کی نے ایک کاغذ پر اس منہوم کا شعر لکھ کر آپ کو پیش کیا کہ جو خود الل تقویٰ میں سے نہ ہو اور وہ دوسروں کو تقویٰ کی ہدایت کرے اس کی مثال اس طبیب جیسی ہے جو خود مریض ہوکر دوسروں کاعلاج کر تاہو۔ الم مراس کا معرب میں میں میں ایک شب آپ گوم پھررہ سے کہ کی مکان ہاں فتم کی مناجات کی آواز آئی کہ اے اللہ! بیس کے دافر بان بن کر گناہ کیا۔ لندا اپنی رحت بھے معاف فرمادے یہ من کر آپ نے اضطراری کیفیت میں یہ آیت الماوت کی کہ اے ایمان والوخود کواور اپنال و فرمادے یہ من کر آپ نے اضطراری کیفیت میں یہ آیت الماوت کی کہ اے ایمان والوخود کواور اپنال و فنس کو جنم کی آگ ہے بچاؤجس کا ایند ھن آدی اور پھر ہیں، پھر جب میج کے وقت آپ اس مکان کے قریب سے گزر رہے تھے تواندرے رونے کی آواز آئی اور آپ نے وج پوچھی تو تایا گیا کہ رات کو کمی شخص نے در وازے پرایک آیت الماوت کی جس کو من کر ایک الاکاف ف اللی سے جان بھی ہوگیا۔ یہ من کر آپ نے در وازے پرایک آیت الماوت کی جس کو من کر ایک الاکاف نے جان بھی ہوگیا۔ یہ من کر آپ نے ذریا یا کہ اس کا قاتل میں ہی ہوں۔

ارشادات؛ طیفه بارون رشد نے آپ بے پوچھاکہ مخلوق میں سب نیادہ عالم کون ہا اور سب نیادہ جاتل کون ہے؟ فرما یا کہ سب سے زیادہ عالم تودہ ہے جو فرما نیردار ہو۔ اور خوف رکھنے والا ہواور سب سے زیادہ جاتل وہ ہے جو غزر اور گناہ گار ہو۔ فرما یا کہ عارفین کا قلب ذکر اللی کامرکز ہوتا ہے اور دنیا والوں کار ص وطع کا مخزن ۔ پھر عارف کی بھی دو تسمیں ہیں لیک تودہ جو خود بخود مجلوات وریاضت کی جانب راغب ہوتے ہیں، دو سرے وہ جو صرف رضائے اللی کے لئے واصل الی الله ہو کر عبادت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ حکمت قلب عادفین میں اسان تقدیق ہے، قلب زیاد میں اسان تقصیل ہے، قلب مریدین میں اسان خوایا کہ حکمت قلب علاومیں اسان ذکر ہے بات کرتی ہے اور افضل ترین ہوہ وہ بندہ جس کا پیشہ عبادت جس کی خواہش و تمنا درولیتی وگوشہ نشینی، جس کے سامنے آخرت و موت ہو اور تو یہ کا ہمہ وقت اس کو تصور رہے، فرمایا کہ قلب انسانی مجسم نور ہو تا ہے اور جب اس میں دنیا آباد ہو جاتی ہے تو نور ساب ہو جاتا ہے اور رہے، فرمایا کہ قاب و تو تو ساب ہو جاتی ہوں رہے اور مصیتوں پر صابر نہ نے دالے آخرت کی مصیتوں پر صابر نہ دے دالے آخرت کی مصیتوں میں گر فقار ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ تارک الدنیاکو کسی متم کا غم باتی نہیں رہتا درائے کو جو الے آخرت کی مصیتوں پر صابر نہ دے دالے آخرت کی مصیتوں پر صابر نہ دے دالے آخرت کی مصیتوں میں گر فقار ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ تارک الدنیاکو کسی متم کا غم باتی نہیں رہتا درائے کی مصیتوں میں گر فقار ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ تارک الدنیاکو کسی متم کا غم باتی نہیں رہتا

رے والے آخرت کی مصیبتوں میں گر فقار ہوجاتے ہیں، فرمایا کہ تارک الدنیا کو کسی فتم کا غم باقی نئیں رہتا اور سکوت اختیار کرنے والامعذرت خواہی ہے بے نیاز ہوجاتا ہے، فرمایا کہ جس مصیبت سے نج سکتا ہواور نہ نئے وہ بہت پر امصیبت کارہے۔

وفات: انقال کے بعد جب ابوالحن شعرانے خواب میں آپ بوچھا کہ خداتعالی نے کیما معاملہ کیا؟ فرمایا کہ بخش کے بعد جھے فرمایا کہ جس نوعیت سے اہل دنیا کے سامنے تو ہماری حمد و نثاکر تاتھا ہی طرح اب ملا تک کے سامنے بھی حمد و نثاکر۔

حضرت احربن انطاكي رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. آپ کاشر حقد من مشام في س موآب اور بهت زياده معمود نے وج ساكٹرو بيشتر تي آبعین ے شرف نیاز حاصل ہوااس کے علاوہ بہت ہے برزر گان دین کا دور بھی دیکھا۔ آپ کی دانائی اور قیاف شای کابی عالم تھا کہ حضرت سلیمان وارائی جیے عظیم الر تبت بزرگ آپ کوجاسوس القلب کے خطاب ے یاد کرتے تھاس کے علاوہ آپ کے اقوال وار شادات بھی لاتعداد ہیں۔

ارشادات بكى نے آپ سے سوال كياك آپ كوخدا كاشتيان ب ؟ فرما ياكد اشتياق توغائب كابواكر آ ب اور خدات برلحد حاضر ب- چرفرمایا که معرفت کے تمن مدارج ہیں۔ اول وحدانیت کو ثابت کرنا، ووم خدا کے علاوہ ہرشے کو چھوڑ وینا، سوم بیر تصور قائم رکھناکہ کی سے بھی خداکی عبادت کا حق اوانسیں ہوسکتا کیوں کہ جس کوباری تعالی نور معرفت عطاقسیں کر آوہ نور بی سے محروم رہتا ہے قرمایا کہ غداکی محبت کی ہے علامت بكرانسان عبادت كوكم كرے - ليكن خور وظرزياده اور كوش نشين موكر سكوت اختيار كرلے-مرت ، خوش ند مواور غم ، واشتدند مو- فرما یا کدجب حضرت بونس کوید خیال مو گیا کد ضدانعانی مير اور فضب ناك ند مو كاتوكيسي معيبت عي كر فلركيا كيا- فرماياكد الل الله كي محبت عقيدت مندى ے اختیار کرو۔ قربایا کہ زمدی چار فتمیں ہیں۔ اول توکل علی اللہ، دوم گلوق سے بیزاری، سوم اخلاص کا اظمار كرنا- چدرم خداكى راه يس مصائب يرواشت كرنا- چرفرماياك مقدور معرفت كے مطابق عى بنده

خوف وحیار آے۔ فرمایا کہ قلب کی پاکیزی سکوت ہے۔ فرمایا که دانش مندوه ب جونعتوں بر شکر اداکرے۔ فرمایا کہ یقین خدا کاابیاعظاکر وہ نور ب جس ے بندہ اس طرح امور آخرے کامثلبہ کر آے کہ در میان ے تمام تجابات رفع ہوجاتے ہیں۔ فرمایاکہ كلوق سے كناره كش جوكر فنداكو حاضرو ناظر تصوركر كے عبادت كرو۔ قربا ياكد صفائل قلب كے لئے بديا جج چزی ضروری ہیں۔ اول اہل خبر کی صحبت، دوم تلادت قرآن، سوم فاقد مشی، چیدم رات کی نماز، پیجم سحر كودت كريد وزارى - فرمايا كمدل استقامت كانام بيكن أيك عدل وه بجو كلوق كرساته كياجاتا ے۔ دومراوہ عدل جو خدا کے ساتھ کیا جائے ( یعنی اس کے احکات کو استقامت کے ساتھ اواکر نا۔ حرجم) فرمایا که الله تعالی کاار شاد ب که "تهمار سال اور اولاد تممار سے فقت بین " حالاتک جم مال و

اولادے زیادہ خود فتنہیں۔

كرامت مريان كالح آپ كاطريقة تعليم ير فاكدالك شبا جائك انتي مريدين آمك آپ فادستر خوان چھوا کر دونی قلت کی وجہ علاے ملاے کرے سے سامنے رکھ کر چراغ افغالیاور کھے وہ

کے بعد آپ چراغ لائے تو تمام کلزے ای طرح بر فض کے سامنے موجود تھاور کی نے بھی بغرض ایٹار ایک کلوابھی نہیں کھایا۔

باب- ۲۳

حضرت عبداللدين خبيق رحمته الله عليه كے حالات و مناقب تحارف. آپ كاوطن اصلى كوفد تقاليكن انطاكيه بين سكونت پذير ہو گئے اور اپنے وور كے انتهائي متقى ومشائخ عى بوع بي اور آپ كاقوال وار شادات كرت بي-ارشادات بفخ فقموسلی سروایت برجس وقت میں نے آپ سے شرف نیاز حاصل کیاتو آپ نے فرمايا كـ انسان كوچار نعتيس عطاكي من بين- اول آنكه، دوم زبان، سوم قلب، چمارم بوا، آنكه كااظهار مشر توبیب کہ جس شے کے دیکھنے کو خدائے منع کیا ہاس پر جھی نظرنہ ڈالے ،اور زبان کا ظہار مشکر بیہ ہے كد بهي كوئى چيز طلب ندكر اور جو فخص ان چيزول كو لمحوظ شيس ر كلتا بدنجيسي كاشكار موجانا ب، فرماياك قلب كى تخليق صرف عبادت كے لئے ہوئى ب- فرمايا كد خوفرده رہے والاخوابشات نفس كى يحيل سيں كرياً فرماياك ونيايس وص وبوس كوچموركرول فكتدر بهنا آخرت كے لئے افضل ب، فرماياكد جوشے آخرت کے لئے سود مندنہ ہواس کا حصول عبث ہ، اور منفعت پخش آر زووہ ہے جس سے مشکل حل ہو جائے۔ فرمایا کہ افراد کو امیدر ہتی ہے جو برائی سے تائب ہوتے ہیں یاجو توبہ بھی کرتے ہیں اور برائی بھی كرتي بين ليكن بدخوف ربتاب كدنامعلوم مغفرت بوسكى يانسين ليكن ده رجاجهونى ب جس يسملل ان کے ساتھ مغفرت کی طلب یعی ہواور بدی کرنے والوں کو خوف زیادہ اور رجا کم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ صدق تمام احوال سے بنیاز ہوتا ہاور صادق وہ ہے جو ہر شے کی ماہیت سے واقف ہو جائے فرما یا کہ اگر تهدى خواہش يہ ب كرتم سے زياده كى كوافضليت عاصل ند موتوبر شے كوچھوڑ كر خداكو پكر او ماكد سب تهارے محاج نظر آئی۔

## حضرت جیند بغدادی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف. آپ حفرت سفطی کے بھانچ اور مرید ہیں اور حضرت کا بی کی صحبت نیفیاب ہوئے۔ آپ بخر شریعت وطریقت کے شفاور ، انوار النی کا مخزن و منبع اور کھل علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ اس وجہ الل زمانہ نے آپ کو شخ الشیو خ ، زاہد کامل اور علم وعمل کا سرچشہ تسلیم کر لیاتھا، اور آپ کو سید الطائف، اسان القوم ، طاؤس العلماء اور سلطان المحفقتین کے خطابات سے نواز اٹھا اور اکٹر صوفیائے کرام نے آپ کاراستہ افقیار کیا لیکن ان تمام اوصاف کے باوجو د بغض و عمناد رکھنے والوں نے آپ کو زندیق و کافر تک بھی کسد القار

حالت برسی فض نے حضرت سری سقطی ہے سوال کیا کہ کیا بھی سرید کا درجہ مرشدے بھی بلند ہو جاتا ہے، فرمایا ہے فک جس طرح جنید میرامرید ہے لیکن مراتب میں مجھے نیادہ ہے۔

معزت سیل نستری سے روایت ہے کہ کو حفزت جیند کامرتبہ سب سے ارفع واعلی ہے لین آپ صرف حفزت آ دم کی طرح عبادت تو کرتے تھے مگر راہ طریقت کی مشقت پر داشت نہ کر سکتے تھے۔ حضزت مصنف فرماتے ہیں حضرت سمل کا یہ قول آیک ایباداز ہے جو ہماری فیم سے بالاتر ہے اور اوب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم دونوں بزرگوں میں سے کسی کی شان میں ممتاخی کے مرحکب نہ ہوں۔

بچین ہی ہے آپ کو بلند دارج حاصل ہوتے رہایک مرتبہ کتب ہوالہ کہ آج میں نے تمارے بر مرراہ رورے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سب ہیہ کہ آج میں نے تمارے ماموں کو بال زکوۃ میں ہے کچے درہم بھیج سے لیکن انہوں نے لینے ہا انکار کر ویااور آج بھے بیا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک کر دیااور آج بھے بیا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک کہ دوست بھی پند نہیں کرتے، چنا نچ حضرت جنید نے ایک حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پند نہیں کرتے، چنا نچ حضرت جنید نے اللہ سے وہ ورہ ہم لے کر اپنے ماموں کے یماں پنچ کر آوازادی اور جب نے برخ فرض کیا کہ جنید آپ کے لئے ذکوۃ کار آبے کیاں بھی انہوں نے پھرا انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید نے کہا کہ جم ہے اس ذات کی جس نے آپ کاوپر فضل اور میرے والد کے لئے ہو تھی اس کو حقوار کو دیا۔ بید بات من کر حضرت سری نے دروازہ کھول کر میں کہ نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم ہے پہلے میں تجھے قبول کر تا ہوں۔ چنانچہ اس دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے گے اور میات سال کی عمر میں انہیں کے جمراہ کہ معظمہ پنتچہ وہاں چار صوفیائے کرام میں شکر کے مسلم پر بحث چھڑی سات سال کی عمر میں انہیں کے جمراہ کہ معظمہ پنتچہ وہاں چار صوفیائے کرام میں شکر کے مسلم پر بحث چھڑی

موئی تھی اور جب سے شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے اموں نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم ویا، چنانچہ آپ نے پکے در سرجھائے رکھنے کے بعد فرمایا کہ شکری تعریف بد ہے کہ جب اللہ تعالی نعت عطارے تواس نعت کی وجہ ہے منعم کی نافرمانی مجھی نہ کرے۔ بیر سن کر سب لوگوں نے کماکہ واقعی شکر اس کانام ہے۔ پھر آپ نے بغداد واپس آگر آئینہ سازی کی د کان قائم کر لی اور ایک پردہ ڈال کر چار سو رکعت تماز پومیای د کان میں اوا کرتے رہے اور پکھ عرصہ کے بعد و کان کو خیریاد کمہ کر حضرت سری سقطی کے مکان کے ایک جرے میں گوشہ نشین ہو گئے اور تمیں سال تک عشاکے وضوے فجر کی نماز اوا كرت اوررات بحرعبادت مي مشغول رج تھے۔ جاليس سال كے بعديد خيال ہو كياكداب ميں معراج كمال تك ينيخ كيابول - چنانچه غيب ندا آئي كداب جنيد!اب وه وقت آپنجاب كه تيرے ملے ميں زمار ڈال دی جائے۔ آپ نے عرض کیا کدا ، باری تعالی ! مجھ سے کیا تصور سرز دہوا ہے؟ جواب ملاکہ تیراوجود ابھی تک باتی ہے۔ یہ س کر آپ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کما کہ جوبندہ وصال کااہل ایت نہ ہو سکاس کی تمام نکیاں داخل معصیت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کوفت پردازوں نے سخت ست بھی کمااور خلیف ے بھی آپ کائتیں کیں۔ لیکن ظیف نے کماکہ جب تک ان کے خلاف یہ جرم ثابت نہ موجائے کہ ان کی وجہ ے لوگ فتنہ و نساویں جا ہوتے ہیں سزاویناقرین قیاس نہیں۔ پھرایک مرتبہ طیف نے بغرض استحان ایک حسین وجمیل کنیز کولیاس وزیورات سے مرصع کر کے پیدایت کر دی کدان کے سامنے پہنچ کر نقاب الث کر يد كمناكه من الك اميرزاوى مون أكر آب مير ، ساته بم بسرموجائي تومن آب كودولت ، توازدول كي اور واقعہ کی نوعیت معلوم کرنے کے لئے اس کنیز کے ہمراہ ایک غلام کو بھی بھیج دیااور جب اس کنیز نے خلیفہ كالدايت ك مطابق آب ك ما من اظهار مدعاكياتو آب في مرجح كار ايك اليي مرد آه تحيني كداس كنير في وجیں دم تورد یااور جب غلام نے واپس آگر ظیف سے واقعہ کی نوعیت بیان کی توخلیفہ کو بہت صدمہ ہوا کیوں كدوه خوداس بسة محبت كريا تقااوراس نے كماكدجو فعل ميں نے ان كے ساتھ كيا تقاوه ندكر ناچاہے تھا جم كى وجد بي بي روز بدد يك نافيب وا - بير آپك خدمت ين بيني كر عرض كياك بيبات آپ نے كيے مواراکی کہ الی محبوب ستی کو دنیا ہے رخصت کر دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ امیرالموسنین کی حیثیت ہے تمهارا فرض تومومنین کے ساتھ مریانی کرنا ہے لیکن مریانی کے بجائے تم نے میری چالیس سالہ عبادت کو لماميث كرناكي كواراكرليا-

منقل ہے کہ جب آپ کے مرات میں اضافہ ہو تا گیاتو آپ نے وعظ و تبلیج کو انٹیوہ بنالیاور لیک مجمع میں فرما یا کہ وعظ گوئی میں نے اپنے اختیار سے شروع نہیں کی بلکہ تعمیں ابدالیون کے اصرار ہے حدیر ہے۔ سلسلہ شروع کیا اور میں نے تقریباً دو سوبزر گوں کے جوتے سیدھے کئے ہیں۔

ارشادات : آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمام دارج صرف قافہ کھی ترک کر دینااور شب بیداری ہے حاصل ہوئے۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو خدااور رسول کی اس طرح اطاعت کرے کہ آیک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں صدیث۔ فرمایا کہ میرے مرشد حضرت علی عصنبعین میں سے تصاور جبان کی صفات كالذكرة كرت تولوكون من ساعت كى سكت باقى ندريتى، فرما ياكد حصرت على كاب قول ب كدالله تعالى ف جھے کواچی معرفت عطائی اور وہ خدااییا یکناہے کہ نہ کوئی اس کے مشابہ ہو سکتاہے نہ اس کا تعلق کسی جنس ہے باورنداس کو محلوقات پرقیاس کیاجاسکتا ہے۔ وہ دور رہے ہوئے بھی نزدیک ب اور نزدیک بوتے ہوئے بھی دور، اور وہ ایبابر ترب کداس بائد شے کوئی تعیں اور وہ کی شے پر قائم نیس اس کی ذات ایک ب كد كمى ين اس يسيد اوساف شين بين اورجواس ك كلام كي تشريح يا تاويل كر تاب وه الحد ب اور سب ے زیادہ فیم وہ ہے جواس کی ذات کو سجھ لے۔ پھر حفرت علی فی فرمایا کہ وس بزار عے مريدين كے بمراه جهد كو بح معرفت مين غرق كيااور دوباره ابحار كر فلك ارادت كامر در خشال بناياادر أكر جهي أيك بزار سال کی عمر موافقت ہمی عطاکر دی جائے جب بھی اس کی عبادت میں لھے بحرے لئے ذرہ برابر بھی کی نہ Tروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ محلوق کی معصیت کاری میرے لئے یوں وجداذیت ہے کہ میں محلوق کواپنا عصا تصور کر تا ہوں کیوں کہ موسین ذات واحد کی طرح ہیں ای لئے حضور اکرم سے فرمایا کہ جتنی اذیت مجھے ہوئی اتن کسی ہی کونمیں ہوئی۔ فرمایا کہ میں عرصہ دراز تلک ان معصیت کاروں کی حالت پر توجہ خواہاں رہا ليكن اب جھے ندائي خرب ندارض ملكي، فرما ياكدوس سال تك قلب في ميرا تحفظ كيااوروس سال تك ين فاس كى حفاظت كى ليكن اب يد كيفيت بكرند جي دل كاحال معلوم بندول كوميرا، قرما ياكد محلوق اس بات ے بے خرب کہ بیس سال سے اللہ تعالی میری زبان سے کلام کر تا ہاور میراوجود ور میان سے ختم ہوچکا ہے، فرمایا کہ بیس سال سے صرف طاہری تصوف بیان کر تاہوں کیوں کداس کے نکات بیان کرنے کی جھے اجازت نسی، فرمایا کہ اگر محشرین خداتعالی مجھے دیدار کا حکم دے گاتو میں عرض کروں گاچ تک آ غيرب اور من غيرك وربعه دوست كامشابده نيس كرنا جابتا، فرما ياك جب من اس حقيقت = أكاه بوا ك "كام ده ب جوقب به و" توس فيتس سال كي نمازون كاعاده كيا- اس كيعد تمين سال تك يد التزام كياكه جس وقت بعي نماز كاندر ونيا كاخيال آجاماتو دوباره نماز اداكرياً - اوراكر آخرت كانصور آجاماً تو بحده سوكرنا، فرماياكد أيك مرتبه بين فارادت مندول عد كماكد أكر فرض نماز ك سوانوافل بعي حميس نفیحت کرنے بر ہوتے توس بر گز جمیں فیحت نے کر ا۔

آپ سائم الد ہر تے لیکن مهمان کی آ در پر دوزہ نہ رکھتے اور فرمائے کہ مسلمان بھائیوں کی موافقت بھی روزہ سے کم نیس ۔ آپ کے اور حضرت ابو بکر کسائی کے مابین تصوف کے ایک ہزار مسائل پر مراسلت ہوئی اور ابو بمر کسائی نے انتقال کے وقت سے وصیت فرمائی کدان مسائل کو میریدے ساتھ ہی وفن کر ویا جائے لیکن آپ نے فرما یا کہ دو سروں کے ہاتھوں میں کینچنے ہے بہتر تک ہے کہ بید مسائل ہم دونوں کے قلوب ہی میں رو سائنس

بیدی مراتب کے بعد سری سفطی نے آپ کو وظا گوئی کا مشورہ دیاتو آپ نے عرض کیا کہ آپ کی حیات میں وعظا گوئی کا میں وقت حضرت سری سے خواب بیان کرنے کا قصد کیاتو آپ نے خواب سفنے سے تحل می فرمایا کہ کیا اب بھی تہمارا سے خیال ہے کہ دوسر سے لوگ تم سے وعظا گوئی کے لئے کمیں ؟ آخر حضور اگرم سے فرمان کے بعد حجمیس کیا غذر باتی رہ جاتا ہے ۔ پھر آپ نے حضرت سری سے سوال کیا کہ ہم آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ رات کو حضور اگرم سے فرمات ہو تے دیکھ وعظا گوئی کا تھم ویا ہے جواب دیا کہ آج شب کو میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں ہے فرمات ہوتے دیکھا کہ ہم نے مجھ مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھیجا ہے کہ آپ جند کو وعظا گوئی کا گھر دیں ۔ پھر حضرت جند ہو نے کہا کہ میں اس شرطی وعظ کہ سکتا ہوں کہ چاہیس بڑار افراد سے زیادہ کا مجھے تہ ہو۔

آیک مرتبہ دوران وعظ چاہیں افراد ش ہے بائیس پر عش طاری ہو گئی اور اٹھارہ انتقال کر ہے۔ آیک مرتبہ وعظ گوئی کے دوران ایک آتش پر ست مسلمانوں کے بھیس بیں حاضر ہوااور آپ ہے عرض کیا کہ حضور اگر م کایہ فرمان ہے کہ مسلمان کی فراست ہے بچتر ہو کیوں کہ وہ خدا کے نور ہے دیکھ ہے۔ یہ قول من کر آپ نے فرمایا کہ اس کا مقصد توبیہ ہو کہ قیم مسلمان ہونا چاہئے۔ اس کر امت ہے کر دیدہ ہو کر وہ مسلمان ہوگیا۔ چرکچھ عرصے کے لئے آپ نے یہ کہ کر وعظ گوئی ترک کر دی کہ خود کو ہلاکت بیں ڈالنا پہند شیں کر آ، پچھ دنوں کے بعد پھر سلملہ وعظ شروع کر دیا اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ بیس نے آیک صدیت بیں بید دیکھا کہ گلوق بیس ہے بدترین فرو مخلوق کا گفیل بن کر وعظ گوئی شروع کر دی۔ پھر کی است کا راستہ وکھائے گا، چنا نچہ بیس نے فود کو بدترین مخلوق انصور کیا اس لئے پھر وعظ گوئی شروع کر دی۔ پھر کس نے مرشد دکھائے گا، چنا نچہ بیس سال تک اپنے مرشد کے در در کھڑا رہا ہوں۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میراقلب کہیں کھو گیااور جب بیں نے مل جائے کی دعائی او بھم ہوا کہ ہم نے تمہارا قلب اس لئے لے لیا ہے کہ تم ہماری معیت بیں رہواور تم قلب کی واپسی دو سرے جانب راغب ہونے کے لئے چاہیے ہو۔

ایک مرتبہ حین منعور طاح غلبہ طال کی کیفیت میں حطرت عمرو بن عثان سے ول پر داشتہ ہو کر اللہ میں معروبین عثان سے دل پر داشتہ ہو کر

جعزت جنید کی خدمت میں پنچ اور ان سے عرض کیا۔ میری دل پر دائشگی کا سبب بیہ ہے کہ بندہ اپنی ہوشیاری ومستی کی وجہ ہے ہمدوقت صفات النی میں فٹائمیں رہ سکتا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ہوشیاری ومستی کا . سیمیں خلامیں

مفهوم مجحے میں غلطی کی ہے۔

کی نے آپ کے سامنے حضرت شبلی کاید قول نقل کیاکداگر خداتعالیٰ بچھے کوفردوس وجہنم کا فقیار دے دے توجی جہنم کو اس لئے افقیار کروں کہ جنت توجیری پہندیدہ شے ہے اور جہنم خداکی، لنذا دوست کی پہندیدہ شے کونہ پہند کرنے والادوست نہیں لیکن آپ نے فرما یا کہ بیں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے صاحب افتیار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتاس لئے وہ مجھے جمال بھی بھیج دے گاشکر بجالاؤں گا۔

معزے روئم کو جنگل میں ایک بردھیائے میہ پیغام دیا کہ بغداد پہنچ کر جنیدے کمنا کہ تنہیں عوام کے سامنے ذکر اللی کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی ؟ میہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا کہ میں عوام کے سامنے اس لئے اس کاذکر کرتا ہوں کہ کسی سے بھی اس کا حق ذکر اوانہیں ہوسکتا۔

کمی نے حضور اگرم سے ہمراہ حضر جنید کو بھی خواب میں دیکھا اور لیک محض نے کوئی فتوئی حضور سے سامنے بیش کیا تو آپ نے حضرت جنید کی طرف اشارہ کر دیا، اس نے کما کہ جب حضور سخود تشریف فرماہیں تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور سنے فرمایا کہ ہرنی کواپٹی امت پر فخرہ لیکن مجھے اپٹی امت میں جنید پر اس سے بھی زیادہ فخرہ۔

حضرت جعفرین نصربیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک درجم دے کر افیجرور وغن زیمون خریدلانے کا تقم دیا اور افطار کے وقت انجیر مند میں رکھ کر فوراً ٹکال کر پھینک دیا اور جب میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے بیہ ندا آئی کہ اے بے حیا! جس شے کو تو نے ہماری یاد میں چھوڑ دیا تھا پھراسی کی جانب متوجہ ہو سما۔

کی درویش کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تووہ مصروف گرید تھا آپ نے سوال کیا کہ کس کی عطا کر دہ اذیت پر گرید کناں ہے اور کس سے اس کی شکایت کرنا چاہتا ہے؟ درویش بید سن کر ساکت ہو گیاتو آپ نے پھر پوچھا کہ خیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ندرونے کی اجازت ہے نہ مبرک قوت۔

حالت در دہیں ایک مرتبہ سور و فاتحہ پڑھ کر اپنے پاؤں پر دم کرلی تو ندا آئی کہ تھے نادم ہونا جائے کہ اپنے نفس کی خاطر جمارے کلام کو استعمال کر آہے۔

ایک مرتبہ آپ آشوب چھم میں جالا ہوئے توایک آتش پرست طبیب نے آتھوں پر پانی نہ تھنے کی بدایت کی مرتبہ آپ نے خرایا کہ وضو کرناتو میرے لئے ضروری ہاور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے بدایت کی ایک وضو کر کے اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے

نماز عشااد افرماکر سو گے اور صبح کو بیدار ہوئے تو در دچشم شتم ہو چکا تھااور بید ندا آئی کہ چونکہ تم ہے ہماری عبادت کی دجہ ہے آنکھوں کی پرواہ شعبی کی اس لئے ہم نے تمہاری تکلیف شتم کر دی اور طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں توفرمایا کہ وضو کرنے ہے۔ بیدس کر اس نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھااور آپ طبیب، بید کمہ کر مسلمان ہوگیا۔

سی برزگ نے ایلیس کو قرار ہوتے دیکھالوروہ برزگ جب آپ کے پاس پہنچ تو آپ کو بہت فضب ناک حالت میں شیطان غالب آ جاتا حالت میں پایا ، چنانچہ ان برزگ نے کہا کہ غصہ تھوک د ہیجئے کیوں کہ غصہ کی حالت میں شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد د ب راستہ کاواقعہ بیان کیا۔ تو آپ نے قرما یا کہ اگر خدانے الجیس میرے خصہ ہے بھا گاہے کیوں کہ دوسرے لوگ تواپخ نفس کی خاطر خصہ کرتے ہیں پھر فرما یا کہ اگر خدانے الجیس سے پناہ مانگنے کا بھم شد دیا ہو تا تو میں بھی اس سے پناہ طلب نہ کرآ۔

آپی ملاقات مجد کے دروازے پرایک معرفخص کی صورت بیں ابلیں ہے ہوگئ او آپ نے سوال کیا کہ آ دم کو سجدہ نہ کرنے کی کیاوجہ تھی ؟ اس نے جواب دیا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کب رواہے ؟ اس جواب سے آپ جیرت زدہ ہوئے تو نیبی آ واز آئی کہ اس سے کسہ دو کہ تو گاذب ہے کیوں کہ بندے کومالک کے تھم سے انحراف کی اجازت نہیں چنانچے ابلیس آپ کے غیبی الهام کو بھائپ کر فوراً رفوچکر ہوگیا۔

سمی نے آپ سے عرض کیا کہ موجود و دور ش دیے بھائیوں کی قلت ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تساد سے خیال میں دینی بھائیوں کی قلت ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تساد سے خیال میں دینی بھائیوں کا فقدان تصور کرتے ہوتو کاڈب ہواس لئے کد بر دار دینی کا حقیقی مفہوم سے ہے کہ جن کی دھواریوں کا عل تساد سے پاس رہواور ان کے تمام امور میں تسادی اعانت شامل ہواور ایسے براور ونی کا فقدان نہیں ہے۔
وی کی افقدان نہیں ہے۔

جب لوگوں نے آپ سے گریہ وزاری کاسب پو چھاتوفرہا یا کہ آھیات میں مصیبت وبلاکی جبتو میں دہا کہ
اگر وہ اثر و ھابن کر سامنے آ جائے تو میں سب سے پہلے اس کالقمہ بن جاؤں لیکن آج تک بی حکم ملکارہا کہ
ابھی تیری ریاضت بلا کے مقابلہ میں نہیں جم سکتی۔ کس نے عرض کیا کہ ابو سعید خزار کے انقال کے وقت
ووق وشوق میں بہت اضافہ ہو گیاتھا، آپ نے فرما یا کہ الی حالت میں ان کی موت باعث نجب ہے کیون کہ
جب بندے کو ذوق وشوق کا یہ انتمائی مقام حاصل ہوجاتا ہے تو وہ سب پچھے فراموش کر دیتا ہے اور ایسے ہی
اہل مراتب کو خدا اپنا دوست رکھتا ہے اور ایسے ہی بندے خدار پر فخر کرتے ہیں اور ایسی کی دوستی میں ایسے می ہوجاتا ہے اور ایسے ہی بندے فوال کے ذہن و فکرے بعید ہوتے ہیں اور عوام ان
جاتے ہیں کہ ان سے ایسے اقوال صادر ہوئے گئے ہیں جو عوام کے ذہن و فکرے بعید ہوتے ہیں اور عوام ان

ابن شریح ہے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا جید بغدادی کا کلام ان کے علم کے مطابق ہوتا ہے؟ انسوں نے جواب دیا کہ یہ توجی شیں جانتاالبت ان کی گفتگو ایسی ضرور ہوتی ہے جیسے خداتحالی ان کی زبان سے کلام کر رہا ہو اور میرے قول کی بید دلیل ہے کہ جب جنید توجید کو بیان کرتے ہیں تو ایسا جدید مضمون ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو سجھنے سے قاصر ہے۔

ایک مرتبہ دوران وعظ کی نے عرض کیا کہ آپ کا وعظ میری فیم سے بالاتر ہے۔ آپ فرمایا کہ سر سال کی عبادت قد موں کے نیچے رکھ کر سر تگوں ہو جااس کے بعد اگر تیری سمجھ بیں نہ آئے تو یقینا میرا قصور ہوگا۔ ایک مرتبہ کس نے دوران وعظ آپ کی تعریف کر دی توفرما یا کہ حقیقت میں بیہ خدائی تعریف کر رہا ہے کسی نے سوال کیا کہ قلب کو مسرت کس وقت عاصل ہوتی ہے؟ فرما یا کہ جب اللہ قلب میں ہوتا

کسی نے پانچ سوویتار آپ کی خدمت میں پیش کئے تو تو چھاکہ تمہارے پاس اور رقم بھی ہے؟ اس نے جب اثبات میں چواب و یاتو تو چھاکہ حزید مال کی بھی حاجت ہے؟ اس نے کماکہ ہاں۔ آپ نے فرما یا اپنے پانچ سوویتار واپس لے جاکیوں کہ تواس کے لئے بھی سے زیادہ حاجت مند ہے اور میرے پاس پھی بھی شیں ہے لیکن مجھے حاجت نہیں اور تیرے پاس حزیدر قم موجود ہے پھر بھی تو مختاج ہے۔

سی سائل نے آپ سوال کیاتو آپ کوید خیال پیدا ہوا کہ جب پید شخص مزد دری کر سکتا ہے تواس کو
سوال کر ناجائز نہیں لیکن ای شب خواب دیکھا کہ سراج ش ہے و حکا ہوا لیک برتن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے
اور حکم دیا جارہا ہے کہ اس کو کھا و چنا نچہ جس وقت آپ نے کھول کر دیکھا تو دی سائل مردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ
نے فرما یا کہ جس تو مردار خوار نہیں ہوں۔ حکم ہوا کہ پھر دن جس اس کو کیوں کھا یا تھا آپ کو خیال آگیا کہ جس
نے فیرت کی تھی اور بید اس جرم کی سزا ہے۔

آپ فرہ یاکرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم ہیں نے تجام سے حاصل کی ہے اور واقعد اس طرح ہیں آیا کہ
کہ معظمیہ میں قیام کے دوران لیک تجام کی دولت مند کی تجامت بنار ہاتھا تبیں نے اس سے کما کہ خدا کے
لئے میری تجامت بنا وے۔ اس نے فورا اس دولت مند کی تجامت چھوڑ کر میرے بال کائے
شروع کر دیۓ اور تجامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیا میرے ہاتھ میں دے دی جس میں چھوریز گاری
لینی ہوئی تھی اور جھے ہے کما کہ آپ اس کو اپنے تربی میں اکمیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے یہ نیت کر لی کہ اب
پہلے جھے جو چھے دستیاب ہو گاوہ بھی تجام کی نزر کروں گا۔ چنانچہ چھے عرصہ کے بعد ایک فیض نے بعرہ میں
اشرفیوں سے لبریز تھیلی جھے کو چیش کی۔ وہ لے کر جب تجام کے پاس پنچاتواس نے کما کہ میں نے تو تمماری
فدمت صرف خدا کے لئے کی تھی اور تم بے حیان کر جھے تھیلی چیش کرنے آئے ہو؟ کیا جمیس اس کاعلم نیس

ك خداك واسط كام كرف والأكسى س كونى معاوضه نيس ليتا-

ایک دات آپ کاعبادت دل اچائی ہو گیا۔ چنانچہ آپ باہر نظے تودیکھاکہ دروازے پر آیک آدی

مبل لینے بیٹھاہوا ہے۔ آپ نے اس کودیکھتے ہی فرمایا کہ عبادت دل اچائی ہونی وجہ شایہ تہمارا

انظار کرنا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ نفس کا کیاعلاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نفس کی خالفت اس کاواحد علاج

ہے۔ یہ من کروہ جد هرے آیا تھا چلا گیالیکن یہ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کون تھا اس کے بعد جب آپ نے

عبادت شروع کی تو دلجعی پیدا ہو چکی تھی۔

ایک مرتبہ حضرت سل نے آپ کو تحریر کیا کہ خواب غفلت ہے بچو کیوں کہ مونے والاا پنامقعد حاصل ضیں کر سکتا جیسا کہ ہاری تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام کو بذریعہ وحی آگاہ فرمایا کہ جو ہماری محبت کا وعویدار ہو کر رات ہیں سوتا ہے وہ کافوب ہے آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ خدا کی راہ ہیں بیدار رہنا ہمارا ذاتی فعل ہے لیکن ہمارے سونے کا تعلق خدا کے فعل ہے ہو ہمارے فعل ہے بدر جماہمتر ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔ النوم موصیتہ من اللہ علی الحمیین۔ ایعنی نیندایک بخشش ہے خدا کی جانب سے اپ دوستوں

مسی عورت نے اپنے گم شدہ لڑکے مل جانے وعاکے لئے آپ عرض کیا تو ہما کہ حبرے کام لو۔ یہ من کروہ چلی گئی اور چھے روز مبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن پھر آپ نے مبر کی تلقین فرمائی وہ عورت پھرواپس ہو گئی اور جب طاقت صبر ہالکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب آب صبر بھی نہیں ہے آپ نے فرما یا کہ اگر تیم اقول سیج ہے تو جاتیم ایٹ کھنے مل کیا۔ چنا نچہ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹا موجو د تھا۔

ایک مرتبہ چورنے آپ کا کرت ج الیااور دو مرے دن جب بازار ی آپ نے اس کو فروخت کرتے ویکھاتو خرید نے والاچورے یہ کمہ رہاتھا کہ اگر کوئی یہ گوائی دے دے کہ یہ مال تیرائی ہے تو یس خرید سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یں واقف ہوں۔ یہ س کر خریدار نے کرت خرید لیا۔ کس نے آپ سے نگا بھو کار ہے ک شکاے کی تو فرمایا کہ خدا تھے بیٹ نگا بھو کار کھے کیونکہ یہ فحت تووہ اپنے مخصوص بندوں ہی کو عطاکر آ ہے اور وہ بھی اس کے شکل نمیں ہوتے۔

ایک مرتبہ کوئی مارار آپ کی مجلس میں ہے کسی درویش کواپنے ہمراہ لے کیاور پچھ وقف کے بعداس کے مربر خوان رکھے ہوئے حاضر ہوا آپ نے درویش کو تھم دیا کہ بیہ خوان اسی ماردار کے منہ پر ماردے جس کو درویش کے علاوہ کوئی نہیں ملا، کیونکہ درویش صاحب نعت نہ ہونے کے باوجود بھی اہل ہمت ہوتے ہیں اور اگر دنیاوی دولت ہے وہ محماج ہول تواجر آخرت ان کا حصہ ہے۔

سی ارادت مند نے اپناتمام اللظ راہ خدایش خرج کر دیااور صرف کیک مکان باقی رہ کیا آپ نے عظم دیا کہ مکان فرو خت کر کے تمام رقم وریایش پھینک دو، اس نے تغییل تھم کر کے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اور باوجود آپ کے دھٹکلانے کے بھی ایک لحد کے لئے آپ سے جدانہ ہوتا۔ آخر کاراپنے مقصد ش

كامياب بوكر بلندمرتب يريخيا-

ایک نوجوان پر آپ کی مجلس وعظ میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کداس نے قوبہ کرے گر بھی کر تمام سلمان خیرات کر دیااور ایک ہزار ویٹار آپ کو نذر کرنے کے لئے روانہ ہوا قورات میں لوگوں نے کہا کہ تم ایک وین دار کو و نیامیں کیوں گر قبار کرنا چاہے ہو؟ بیہ سن کر اس نوجوان نے تمام ویٹار دریائے د جلہ میں پھینک دیئے اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوائو آپ نے فرما یا کہ تم میری محبت کے اس لئے اہل میں ہو کہ تم نے ایک کی کر کے جو ایک ہزار مرتبہ ویٹار دریامی سینے وہ کام تواکی مرتبہ میں بھی ہوسکا تھا۔

سے میں مرید کے قلب میں یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کال پزرگ ہو گیاہوں اور بچھے سحبت مرشد کی حاجت نئیں اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیاتورات کو خوابوں میں دیکھا کر آ۔ ملا نکہ اونٹ پر سواری کر کے جنت میں سیر کر انے لے جاتے ہیں اور جب بیات شمرت کو پہنچ گئی تو آیک دن آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور فرما یا کہ آج رات کو جب تم جنت میں پہنچ و توااحول پڑھنا، چنانچہ اس نے جب آپ کے تھم کی تھیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی بڈیاں پڑی ہیں۔ بید دکھے کر وہ آب ہو گیا اور آپ کی صحبت اختیار کر کے بیہ طے کر لیا کہ مرید کے لئے گوشہ نشینی سم قاتل ہے۔

ایک مرید بھرے میں گوشہ نشنی اختیار کئے ہوئے تصاور اس دوران اس کواپنے کس گناہ کاخیال آگیا جس کی وجہ سے تین بوم تک اس کا چرہ سیاہ رہااور تین بوم کے بعد جب وہ سیاتی دور ہو گئی تو حضرت جنید کا مکتوب پہنچاکہ بارگاہ اللی میں مود بانہ قدم رکھنا چاہئے۔ کیول کہ تیرے چرے کی سیاتی و حوفے میں تین بوم تک و حوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔

جنگل میں شدت کری کی وجے کسی مرید کی تکسیر پھوٹ گئی تواس نے آپ سے کری کی شکایت کی۔ آپ نے خضبناک ہو کر فرما یا کہ تم خدا کی شکایت کرتے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤاور اب بھی میرے ساتھ نہ رہنا۔

سمی مریدے گتاخی سرز دہوگئی اور شرمندگی کی وجہ سے شونیزہ کی مجدیش جاچھپا ورجب ایک مرتبہ آپ اس کے پاس پہنچے تووہ خوف ز دہ ہوگر ایساگر اکد سرے خون بنے نگا اور ہر قطرہ خون سے اللہ کے ور دکی آواز آئے گئی۔ آپ نے فرما یاکد سے چزر یابیں شامل ہے جب کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تیرے جیسے ذکر میں مساوی ہیں۔ بیدس کروہ مرید ای وقت رتب کر امراکیا اور جب اس سے کسی نے خواب میں اس کا حال دریافت کیاتواس نے کما کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی میں دین ہے بہت دور بول ،اور جو کچھ میں مجھتا محاوہ سیاطل ہے۔

ایک مریدے مودب ہونے وجہ آپ کو بہت اٹس تھاجس کی وجہ ہے دو سرے مریدین کورشک پیدا ہو گیاچنا نچہ آپ نے ہر مرید کوایک مرغ اور ایک چاتو دے کریہ تھم دیا کہ ان کوایسی جگہ جاکر ڈنٹ کرو کہ کوئی دیکھے نہ سکے کچھے وقفہ کے بعد تمام مریدین توڈئٹ شدہ مرغ لے کر حاضر ہوگئے لیکن وہ مرید زندہ مرغ لئے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی جگہ ایسی شمیں لمی جمال خدا موجو د نہیں تھا. یہ کیفیت و کھے کر تمام مریدین اینے رشک ہے تائب ہوگئے۔

آپ کے آپھ مخصوص مریدین نے جب جہاد کافصد کیاتو آپ بھی ان کے ساتھ کفارے مقابلہ کے لئے
روم تشریف لے گئے وہاں ایک کافر کے ہاتھوں آٹھوں مریدین نے جام شادت پااس وقت آپ نے دیکھا
کہ نوہود سے ہواہیں معلق ہیں اور آٹھوں مریدین کی ارواح کو آٹھ ہودوں میں رکھا جارہا ہے۔ آپ کو خیال
ہوا کہ شاید نواں ہودہ میرے لئے ہے۔ یہ خیال کر کے آپ پھر مصروف جہاد ہو گئے لیکن جس کافر نے
آٹھوں مریدین کو شہید کیاتھا اس نے عرض کیا کہ بچھے مسلمان کر کے بغداد پینچ کر لوگوں کو ہواہت فرمادیں
کہ دوہ نواں ہودہ میرے لئے ہے یہ کہ کر مسلمان ہوگیا اورا پی قوم کے آٹھ کافروں کو قتل کرنے کے بعد
خود بھی شہید ہوگیا اوراس نویں ہودے میں اس روح کو داخل کر دیا گیا۔

بسیدناهری سفر مجے کے دوران جب بغداد پہنچ تو آپ سے شرف نیاز حاصل کرنے حاضر ہوئے آپ نے ان سے سوال کیاکہ آپ سید ہیں اور آپ کے جداعلی حضرت علی نفس د کفار دونوں سے جہاد کیا کرتے تھے۔ اب آپ فرمائے کہ آپ نے کون ساجہاد کیا ہے بیہ سفتے ہی وہ مضطرب ہو کر روئے گئے اور عرض کیا کہ میرائے تو مہیں ختم ہو گیا ہ آپ مجھے ایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تسمار اقلب خانہ خدا ہے اس میں کی دو سرے تو جگہ شد دو۔ یہ سن کران کا وہیں انتقال ہو گیا۔

ار شاوات: ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شام فقت کا عواق فصاحت کا، خراساں صدق کامر کز ہے لیکن ان راہوں میں قواقوں نے پنے جال بچھار کھے ہیں فرمایا کہ قدرت کامشلبرہ کرنے والا سانس تک نہیں نے سکتالور عظمت کامشلبرہ کرنے والا سانس لینے کو کفر تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ بہت افعنل ہے وہ بندہ جس کو آیک لحد کے لئے بھی قرب التی حاصل ہوا ہو۔ فرمایا کہ بندے بھی دو قتم کے ہوتے ہیں۔ اول حق کا بندہ ، دوم حقیقت کا بندہ ۔ لیکن حق کا بندہ اس کے افضل ہے کہ اس کواعوذ پر ضاک من سخطک کامقام حاصل ہوتا ہے۔

فرمایا که قرآن وصدیث کی انتاع کرتے رہواور جوان کا تعج ند ہواس کی بیروی ہر گزند کرو . فرمایا کہ

وسواس شیطانی سے لفس کے وساوس اس لئے شدید ترین ہوتے ہیں کدوسواس شیطانی تولاحول سے دور ہو جاتے ہیں لیکن نفس کے وساوس کا دور کرنابت وشوار ہوتا ہے، فرمایا کد ایلیس کو عبادت کے بعد بھی مشاہرہ حاصل ند ہوسکالیکن حضرت آ دم نے ذات کے باوجود مشلبرے کو قائم رکھا۔ فرمایا کدانسان سیرت سے انسان ہوتا ہے نہ کہ صورت ہے۔ فرمایا کہ خدا کے بھید خدا کے دوستوں کے قلب میں محفوظ رہتے ہیں۔ فرما یا کہ جنم میں جلنے ہے زیادہ خداے عافل رہنا ہخت ہے۔ فرما یا کہ قتابت کے بغیر بقاحاصل نسیں ہو علق۔ فرمایا کدترک د نیااور گوشد نشینی سے ایمان بھی سالم رہتا ہے اور آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے فرمایا کہ جس کا علم يقين تك يقين خوف تك، خوف عل تك، عمل ورع تك، ورع اخلاص تك اور اخلاص مشابد حتك نسیں پنچاوہ ہلاک ہوجاتا ہے، فرمایا کہ تکلیف پرشکایت نہ کرتے ہوئے صبر کرنا بندگی کی بھترین علامت ب- فرمایا که معمان توازی نوافل سے بمتر ب- فرمایا که بندہ جتنا خدا سے قریب بوتا ب خدا بھی انتابی اس ك قريب ربتا ، فرماياك جس كي حيات روح برموقوف مووه روح تطفيق مرجانا باورجس كي حيات كا وارومدار خدامووه مجمی نمیں مرتا بلکه طبعی زندگی ے حقیقی زندگی حاصل کرلیتا ہے ، فرمایا که صنعت النی ہے عبرت حاصل ندكرنے والى آكله كالندهايى بونابمتر ب اور جو زبان خدا كے ذكر سے عارى بواس كاكتك ہونا بسترے اور جو کان حق بات سننے سے قاصر ہواس کابسرہ ہونا چھاہے اور جوجم عبادت سے محروم ہواس كامرده بوجانا فضل ب- فرماياك مريدكواحكام شرعيدك سوا يحدند سنناجات اور مريدك لئ ونياتان بوك اور معرفت شیریں۔ فرمایا کہ زین کو صوفیائے کرام سے ایک ہی آراعظی حاصل ہے جیسے آسان کو ستاروں ے۔ فرمایا کہ خطرے کی چارفشمیں ہیں۔ اول خطرہ حق جس سے معرفت عاصل ہوتی ہے، دوم خطرہ ملائکہ جس سے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے ، سیم خطرہ نفس جس سے دنیا میں جتما ہوجا آ ہے ، چہار م خطره ابلیس جس سے بغض و عناد جنم لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل ہمت اپنی ہمت کی وجہ سب بو فوقیت حاصل كر ليتي بي - فرماياك چار بزار خدار سيده بزر كون كايد قول ب كد عبادت التي اس طرح كرني جائب كد خدا ك سواكس كاخيال تك ند آئ \_ فرما ياكد تصوف كالخذاصطفا باس لنر الزيده ستى بى كوصوفى كماجاً، باور صوفی وہ بجو حضرت ابراہیم سے ظلی ہونے کاورس اور حضرت استعیل سے تشکیم کاورس اور حضرت داؤد سے غم کا درس اور حضرت ابوب سے صبر کا درس اور حضرت مویٰ سے شوق کا ورس اور حضور اکرم مے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ قرما یا کہ خدا کے علاوہ ہرے کوچھوڑ کر خو د کو فتا كرلين كانام تصوف باور آپ كالك ارادت مند كاقول يدب كدسوفي اس كوكت بينجوائ تمام اوصاف کو ختم کر کے فداکو پالے۔ فرمایا کہ عارف سے تمام مجابات ختم کر دیے جاتے ہیں اور عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کی دو قسیس ہیں۔ اول معرفت تعریف یعنی خود اللہ کو

شناخت كرنا، دوم معرفت تصريف يعنى الله اس كو يجاف اور خدا ، مشغوليت كانام معرفت ب\_ فرماياك توحيد خداكوجائ كانام إورائتا ع توحيديد يك جس حد تك بعى توحيد كاعلم بواس كويى تصور كر كدة ديداس عبالاز بفرماياكد الرمحبت كاتعلق كسى في عنائم بوقواس في فائيت ع محبت بحى فنا ہوجاتی ہاور محبت کا حصول اس وقت تک ممکن شیس جب تک خود کو فناند کر لے اور اہل محبت کے اکثر اقوال او گوں کو گفر معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وجد کو مظاکر غرق ہونے کانام مشاہدہ ہے کیونکہ وجد حیات عطا كر آب اور مشابده فائية اور مشابده عبوديت كو فاكر كے جانب ريوبيت لے جاآب اور كسي شے كى حقيقت ذاتی کے علم کانام بھی مشلوہ ہے۔ فرمایا کہ مراقبہ نام ہے جاتی پر افسوس کرنے کااور مراقبہ کی تعریف یہ ہے كم غائب كا تظارر ب اور حيا حاضر بدامت كانام ب اور ذكر التي س ايك لحدى غفات بهي بزار سالد عبادت سے بدتر ہے کیوں کہ ایک لحدی غیر حاضری کی اکتافی کو ہزار سالہ عبادت ملیامیت نئیں کر علق۔ قرمایا کہ اولیاء اللہ کے لئے تکرنی نفس سے دشوار کوئی کام شیں۔ قرمایا کہ اشغال دنیاوی ترک کر دیے کانام عیودیت ہاور زہد کی انتہاء افلاس ہے۔ فرمایا کہ بندہ صادق ون میں چالیس حالتیں تبدیل کرتا ہے لیکن ریا کار چالیس برس بھی ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے اور بندہ صادق وہی ہے جونہ تو دست طلب در از كرے اور نه جنگڑے۔ فرما ياكه توكل انتهائے مبر كانام ہے جيساكه بارى تعالى ارشاد فرما يا ہے كہ وہ لوگ جو مبركرتين اورائيدب يوكل كرتين اور مبرى تريف يه ب كديو علوق عدورك خالق ك قریب کر دے اور توکل کامفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے روز اول میں تھے فرما یا یقین نام ب علم ك قلب ين اس طرح جا كزيل موجائ كاجس بي تغيرو تبدل نه موسكة اوريقين كاليك مفهوم بيد ب كـ ترك تكبركر كـ دنيات بيناز بوجائه - فرماياكه جرك نزويك نيك فوفاس كالعجت بدغوعابد ے بمترب فرمایا کہ حیالیک ایس نعمت ہے جو معاصی کی گرانی سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رضا کانام ب الية اختيادات كومعدوم كر كے مصائب كو نعت تصور كرنے كار فرمایا كد توبہ نام نے عزم رائخ كے ساتھ ظلم و گناوادر خصومت ترک کردین کافرمایا کدایی تعظیم کرانے کے لئے کرامات کاظمور فریب ۔ فرمایا كه مريد كاكناه كبيره سب خوف بوجانا داخل فريب ب اور كفر ب خائف ند بونا داصل كامكر ب- فرمايا كه روز ازل الله في الست بريم فرماكر ارواح كوابياست بنادياك ونياجي بعي حالت ساع كے وقت اس كيفيت كاحساس سے مت ہوجاتى ہيں۔ فرما ياكد تفسوف نام بي مخلوق سے خالق كى جانب رجوع ہونے قرآن وسنت كى الباع كرف اور مشغول عبادت رئے كا-

جس وقت معزت روم نے آپ ماہیت تصوف کے متعلق سوال کیاتوفرمایا کہ ماہیت تصوف جہو کے بجائے اپنی ذات میں تصوف علاش کرد، کیوں کہ صوفی وہی ہے جس کو خدا کے سواکوئی تہ جانا ہو. پھر فرمایا کہ تو حدیدتام ہے خود کو فتاکر کے اللہ ہی ضم ہوجائے اور بجڑنے کر ساتھ حسول نعت کا اور محبت کا مفہوم ہیں ہے کہ محبوب کے تمام اوصاف محب ہیں موجود ہوں جیسا کہ حضور اگر م "کالر شاد ہے کہ " جب میں اس کو محبوب بناؤں گاس کی ساعت وبصارت بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ جاہ وحثم معدوم کر دینے کا نام انس ہے فرمایا کہ ذکر کی کئی فتمیں ہیں۔ اول حصول معرفت کے لئے آیات قر آئی میں فکر کرنا، دوم حصول محبت کے لئے نشر پر خدا کے اصافات کے متحلق فکر کرنا، سوم حصول ماہیت کے لئے خدا کے مواحمید پر فکر کرنا، چمار مصول حیا کی خاطر خدا کے افعالت پر خور کرنا۔ فرمایا کہ جو بندگی کا مفہوم اس وقت معلوم ہو تا ہے جب بندہ خدا کو برشے کا مالک تصور کرتے ہوئے ہیں باور کرلے کہ ہرشے اس کے وجود سے قائم ہو اور سب کو وہیں فیدا کو برشے کا مالک تصور کرتے ہوئے ہیں باور کرلے کہ ہرشے اس کے وجود سے قائم ہا اور سب کو وہیں ہو تا ہے جیسا کہ قرار ایس کے اور سب کو وہیں میں جو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھر فرمایا کہ حقیقت آیک ایسامقام ہے جماں اہل مواقد اس شے کے مختلے رہے ہوئے دیں کا بیا اضطراب ایسائی لغو ہو تا ہے جیسے کوئی دات میں شب خون کا انتظار کرتے ہوئے دات بھر جاگرا رہے۔ بھر فرمایا کہ صادق کی صفت صدق ہوں۔ میں شب خون کا انتظار کرتے ہوئے دات بھر جاگرا رہے۔ بھر فرمایا کہ صادق کی صفت صدق ہوں۔ میں میں تبوی وہ بی حور الیا کہ صادق کی صفت صدق ہوں۔ میں میں تبوی وہ بس کے اقوال وافعال مخی پر صدق ہوں۔

فرما یک افر س کی تعریف ہیں ہے کہ اپنی پہنٹرین اٹھال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فاکر

والے اور شفقت ہو منہ موم ہیں ہے کہ اپنی پہنٹریدہ شے دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جمائے۔ فرمایا

کہ جو درویش خدا کی رضا پر راضی رہ ہوہ سب ہے پر تر ہا اور ایسے لوگوں کی معجت اختیار کرنی چاہیے جو

احس ن کر کے بھول جاتے ہیں اور تمام لغزشوں کو نظرا نداز کرتے رہیں۔ فرمایا کہ بندہ وہ بہ جو خدا کے سوا

ماصل ہو کیو کہ مرید تو دوڑ نے والا ہو تا ہے اور دوڑا نے والا بھی آڑنے والے کا مقابلہ ضیں کر سکا۔ فرمایا

ماصل ہو کیو کہ مرید تو دوڑ نے والا ہو تا ہے اور دوڑا نے والا بھی آڑنے والے کا مقابلہ ضیں کر سکا۔ فرمایا

کہ ترک و نیاے عقبی مل جاتی ہے بھر فرمایا کہ تواضع نام ہے سرچھکا کر رکھنے اور زبیان پر سونے کا۔ فرمایا کہ

جابات کی چو فتسیں ہیں تین عام بندوں کے لئے اول نفس۔ دوم مخلوق۔ سوم دنیا۔ اور تمین خاص بندوں

کے لئے اول عبادت۔ دوم اجر۔ سوم کر امات پر افلمار۔ فرمایا کہ حلال سے حرام کی جانب متوجہ ہونا اٹل د زیای لغزش ہے اور قالے بھائی طرف رجوع کر ناز ہادی لغزش ہے۔ فرمایا کہ قلب مومن دن جی سرحرت ہوں گئی سے میں ہو تا ہے کہ وہ کی نہ ویکھ سکے۔

مر وش کرتا ہے لیکن قلب کافر ستر پر س میں بھی آیک مرتبہ گر وش ضیں کرتا، آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے کہ اے اولی ہے کہ وہ کی نہ ویکھ سکے۔

مر برش کرتا ہے لیکن قلب کافر ستر پر س میں بھی آیک مرتبہ گر وش ضیں کرتا، آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے کہ اے الغذار و وزم محق کا وہ کی نہ ویکھ سکے۔

مر برساس کے اولی ہے کہ وہ کی دوسری شے کو بھی نہ ویکھ سکے۔

رباس سے وی بے دورہ می روس میں اور اور ہے۔ وفات وم مرگ میں آپ نے وگوں سے فرمایا ، مجھ کووشو کرواوو۔ چنانچے دوران وضو الکیوں میں

خلال کرنابھول گئے تو آپ کی یاد ہائی پرخلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے حدے میں گر کر کریہ وزار ی شروع كر دى اورجب لوگوں نے سوال كياك آپ اس قدرعابد جوكر روتے كيوں بين ؟ فرماياك اس وقت ے زیادہ ٹس بھی مختاج نسیں۔ پھر تلاوت قر آن میں مشغول ہو کر فرمایا کداس وقت قر آن سے زیادہ میرا کوئی مونس و ہدم شیں اور اس وقت میں اپنی عمر بحرکی عبادت کو اس طرح ہوا ہیں مطلق دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تیزو تند ہوا کے جھو کے بلار ہے ہیں اور مجھے یہ علم شیس کدیہ ہوافراق کی ہے یاوصال کی اور دوسری طرف فرشته اجل اور بل صراط ہے اور میں عاول قاضی پر نظریں لگائے ہوئے اس کا منتظر ہوں کہ نہ جانے جھ کو كد حرجانے كا تھم دياجائے۔ اى طرح آپ نے سورہ بقرى سرآيات ملاوت فرمائيں اور عالم سكرات ميں جب لو گوں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ مجیحة توفرایا کہ میں اس کی طرف سے غافل شیس ہوں پھر انگلیوں پر وظیف خوانی شروع کر دی اور جب داہنے ہاتھ کی آگشت شمادت پر پہنچے توانگی اوپر اٹھا کر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یر حی اور آنکھیں بند کرتے ہی روح قض عضری ہے پرواز کر گئی اور منسل دیتے وقت جب لوگوں نے آنکھ میں پانی پئنچانا چاہاتو غیب سے آواز آئی کہ جارے محبوب کی آنکھوں سے پانی دور رکھو کیوں کہ اس کی متحصیں بمرے ذکر کی لذت میں بند ہوئی اور اب ہمارے دیدار کے بغیر نہیں کھل سکتیں اور جب انگلیاں سدحی کرنے کاقصد کیاتو ندا آئی کہ بیاتی جارے ذکر میں بند بوا ہاور مارے عم کے بغیر شیں کھلے گا۔ پھر جنازے کی روائلی کے وقت ایک بوزیلنگ کے ایک و نے پر آگر پیند گیااور جب اس کواڑا نے سعی کی ٹی آناس نے کما کہ میرے پنج محبت کی منتخ پر اُرے ہوئے ہی اور آج حضرت جیند کا قالب ملا نگہ کا نسیب بن گیا ب- اگر تم جنازے کے ساتھ نہ ہوتے توسیت سفید بازی طرح ہوا کے دوش پر پرواز کرتی۔

کی بزرگ نے خواب میں آپ ہے چھاکد منظر تکیر کو آپ نے کیا بواب دیا؟ فرمایاکہ جب انہوں نے پوچھاکہ من ربک تو میں نے مسکر اگر جواب دیا کہ میں ازل ہی میں الست پر بکم کا بواب بلی کمد کر دے چکا ہوں۔ اس کے لئے غلاموں کو جواب دینا کیا دشوار ہے۔ چنا ٹیجہ کلیرین جواب من کر رہے کہتے ہوئے چل دیے کہ ابھی تک اس پر خمار محبت کا اثر موجو دہے۔

کی بزرگ نے خواب میں آپ ہے ہو چھاکہ خداتعالی نے کیما معاملہ کیا ؟ فرما یکہ محض اپنے کرم ہے بخش دیا وران دور گفت نماز کے علاوہ جو میں رات کو پڑھا کر ٹاتھا اور کوئی عباوت کام نہ آسکی، آپ کے مزار مبارک پر حضرت شبلی ہے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرما یا کہ خدار سیدہ لوگوں کی حیات و ممات دونوں مساوی بوتی ہیں۔ اس لئے ہیں اس مزار پر کسی مسئلہ کا جواب دینے ہیں تدامت محسوس کر آبوں کیوں کہ مرنے کے ابعد بھی آپ ہے اتن ہی حیار کھتا ہوں جھٹی حیات ہیں تھی ۔

# حضرت عمروبن عثمان مكى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. آپ شریعت و طریقت پر کیسال طور پر گاهن تخداور آپ کاشار ابل ورع اور ابل تقوی پررگون میں بر آب اس کے علاوہ بهت می آسانیف بھی آپ نے پھوڑ دی ہیں۔ عرصہ دراز تک مکمہ معظمہ میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے آپ کو پیرحرم کے خطاب سے نواز آگیا آپ حضرت جنید بعجدادی کے بیت و مرشد میں اور حضرت ابو معید فرار کے فیض صحبت سے فیوش حاصل کرتے ہے۔

واقعات جھزے منصور طاح کاواقعہ آپ ی کی بد دعا کا نتیج ہے کیونکہ منصور کو آپ نے ایک دن پچھ تحریر کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا کہ کیا تحریر کر رہے ہو ؟انسوں نے کما کہ ایسی عبارت تحریر کر رہاہوں جوقر آن کامقابلہ کر سکے۔ یہ بنتے ہی آپ نے فضب ناک ہو کروہ بد دعادی جس کی وجہ سے منصور کودہ واقعہ چیش

جمل تخلیق کرے انس کے باغ میں رکھاور مرکوروح ہے ایک بزار سال جن تخلیق کر کے مقام وصل میں رکھ کر براہ م تین سوسائھ نظریں ان پر ڈالیں اور کلمات محبت ہے ارواح کو واقف کر وایا۔ پھر تین سولطائف اس قب پر وار د کئے اور تین سوسائھ مر تبہ کشف جمال کی تجلیات سر پر ڈائیں ور جب ان سب نے مل کر دوسری مخلوق کو دیکھاتو اپنے سے زیادہ کسی کو بر ترضیں پایا۔ پھرامتحان کے طور پر خداتعالی نے سرکوروح اور روح کو قلب میں اور قلب کو اجسام میں مقید کر کے انجیاء کر ام کوہدایت کے لئے بھیجا اور جب سب نے اپنے مقام کی تلاش کی تواللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا۔ چنا نچہ جمم نے نماز کی مطابقت کی قلب نے محبت کی روح نے قربت کی اور سرنے وصال کی مطابقت کی۔

کسی دوست کی علالت کے زمانہ میں آپ اس مضاصفہ مان تشریف کے گئے۔ اس نے آپ سے فرمائش کی کہ قوال سے کوئی شعر سنوا دیجئے، چٹانچہ قوال نے اس مفہوم کا شعر پڑھا۔ کہ میری بیاری میں کوئی عیادت کو جایا کر ٹاتھا۔ بیہ شعر سنتے ہی وہ تکدرست ہو گیااور آپ کے فیض صحبت سے معراج کمال تک من

ار شادات بب آپ این شرح الله صدره الاسلام کامفهوم پوچها گیاتو فرمایا که جب بندے کی نظر علم عظمت وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پرتی ہے تواس کے سینہ میں ایسی فراخی رونماہوتی ہے کہ اس کو ہرشے نیست محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ عظمت ووحدانیت میں دخل اندازی معصیت و کفرہ۔ فرمایا کہ

دوستوں کا وجدخدا کاابیاراز نیماں ہے جس کو نمی قیمت پر ظاہر نمیں کیا جاسکتا۔ فرمایا کہ محبت بھی داخل رضا ہاور محبت سے رضاکواس لئے جداشیں کیا جاسکتا کہ بندے کو ہرشے عزیز ہوتی ہے جس سے وہ راضی نہ ہو۔ اس کو محبوب بھی نمیں مجھتا فرمایا کہ بندہ اس کو محبوب جانے جس سے زیادہ کوئی محبوبیت کے قابل نہ ہو۔ فرمایا کہ صبرنام ہے خدائے تھم پر استقلال کے ساتھ مصائب پر داشت کرنے کا۔

باب-۵

#### حضرت ابوسعيد خزار رحمته الله عليدك حالات ومناقب

تعارف. آپ بغداد کے باشدے تھے اور ان مشائخ میں ہے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالی ہر فن میں کمال عظا کر آ ہے۔ اپنے مریدین پراس قدر شفیق تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا شام خیال رکھا اس کے علاوہ تصوف کے موضوع پر آپ کی چار موتصفیفات بھی ہیں جس کی وجہ ہے آپ کولسان التصوف کا خطاب طا۔ اور آپ کا وقت اکثر و بیشتر حضرت و والنون اور حضرت بشر حاتی کی خدمت میں گزرا اور سب ہے پہلے فنا وبقا کے موضوع پر آپ ہی خارب کشائی فربائی ، حتی کہ آپ کی شاب المبیر کی بعض عبار توں پر علم ء نے پئی کم فنمی کی موضوع پر آپ ہی خارب کشائی فربائی ، حتی کہ آپ کی شاب المبیر کی بعض عبار توں پر علم ء نے پئی کم فنمی کی بناء پر کفر کے فتی کہ جب بندہ و بھو ٹالی النہ ہو کو آراموش بناء پر کفر کے قبیل کہ جب بندہ و بھو ٹالی اللہ ہو کو آراموش کر دیتا ہے اور جب اس ہے موال کیا جا آ ہے کہ تو کہ ان کیا چاہتا ہے ؟ تو وہ جو اب میں صرف اللہ بی اللہ کہتا ہے اور آگر اس کے تمام اعتضاء کو گو گو پائی عظاکر دی جائے قبر محضو سے اللہ دی اللہ کا کمنا گو یا خدا کی اللہ کا کمنا گو یا خدا کی دیتا ہے اور اس کے اللہ کا کمنا گو یا خدا کی دیتا ہے اور اس کے تمام اعتصاء کو گو پائی عظاکر دی جائے قبر محضو سے اللہ کا کمنا گو یا خدا کی دیتا ہے اور اس کے احتیار کیا جائے ہی جو کہ بیا گیا ہے کہتی ہیں تو ہا کے کہاں ہے اور اس کے احتیار کیا جائے کی تاب کی دور ہو تا ہے کہ اور اس کے احتیار کیا گو اس کے احتیار کیا گیا گیا ہے کہتی میں قب کے سکت شمیں تھی ۔ ویسے لقمان نے حکمت و نبوت میں ہو ہا ہے کہت کو اس کے احتیار کیا کہ بوت کی طافت پر واشت شمیں تھی ۔ ویسے لقمان نے حکمت و نبوت میں ہو تا ہے حکمت کو اس کے احتیار کیا کہ بوت کی طافت پر واشت شمیں تھی۔

حالات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ آیک مرتبہ خواب مین دوفرشتوں نے جھے سعدق کامفوم پوچھاتو میں نے کہا کہ ایفائے عمد کانام صدق ہے۔ انہوں نے کہا تم بچ گئتے ہو، فرمایا کہ آیک مرتبہ خواب میں حضور اگر م سے سوال کیاتو بچھے دوست د کھتاہے ؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی کی دوستی میرے قلب میں اس طرح مرایت کے ہوئے ہے کہ کمی دومرے کے لئے جگہ نہیں۔ یہ سن کر حضور سے قرمایا کہ جس نے اللہ کو ووست رکھاجھ کو دوست رکھا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں میں نے ایلیں کو ڈنڈا مارنے کا قصد کیاتو خیب سے تدا آئی کہ بید ڈنڈ سے نے خائف شیں ہو آیہ توصرف قلب مومن کے ٹورے ڈر آئے۔ جب میں نے ایلیس کواپنے پاس آئے کے کماتواس نے جواب دیا کہ آدک الدنیالوگ میرے فریب میں نہیں آگئے البتہ تمہاری محبت میں چونکہ لڑے رہتے ہیں اس لئے شاید بھی میرے فریب میں چینس جاؤ۔

آپ کے وصد جزادوں میں ہے جبایک کا انقال ہو گیاتو آپ نے خواب میں ان سے پوچھاکداللہ تعالیٰ نے تہارے مران سے پوچھاکداللہ تعالیٰ نے تہارے مراخی آیا ہوگیاتو آپ عضاکر ویا۔ آپ نے ان سے کماکہ مجھے کوئی تھیجت کرورافسوں نے جواب ویا کہ نہ تو ہدولی کے ساتھ خدائی عبادت کیجھے اور نہ آیک لہاس سے دوسرا الباس اپنے لئے رکھے۔ چنانچہ تمیں سال حیات رہنے کے باوجود آپ نے بھی ایک لباس سے دوسرا لباس فیصی رکھا۔

فرمایاک ایک مرتبہ در پاپرایک ٹوجوان گدری اوڑ ھے اور سیای کی دوات گئے ہوئے ہا۔ چنانچہ میں فرمایاک ایک مرتبہ در پاپرایک ٹوجوان گدری اوڑ ھے اور سیای کا دوات سے بیہ تصور ہوا کہ شاید کوئی طالب علم ہے اور جب میں نے اس سے سوال کیا کہ فدا کے ملئے کے لئے کون سار استہ ہے ؟اس نے کہا کہ ایک راستہ عام کے لئے اور دوسرا خاص کے لئے۔ لیکن تم جس راہ پر گامزن ہووہ عام لوگوں کار استہ کیونکہ تم عبادت کو ذریعہ وصال اور دوات کو جیاب تصور کرتے ہو۔ فرمایا کہ جنگل میں ایک مرتبہ وس شکاری کوں عبادت کو ذریعہ وصال اور دوات کو جیاب تصور کرتے ہو۔ فرمایا کہ جنگل میں ایک مرتبہ وس شکاری کوں

نے جی گیرلیاتو میں ای جگد مراقبہ میں مشغول ہو گیا۔ پھر انسیں میں سے ایک سفیدرنگ کے کتے نے تمام کتوں پر حملہ کر کے بگاویا اور خود میرے پاس آ جیٹھالیکن جب میں وہاں سے روانہ ہوا تووہ پچھ دور میرے ہمراہ چل کر غائب ہو گیا۔

ار شادات عباس مندی کے سامنے جب آپ نے تقویٰ کے موضوع پر بحث چھیڑی تو انہوں نے کہا کہ شاہی ذہن پر رہ کر شاہی شہر کا پانی استعال کر کے آپ کو تقویٰ کی باتیں کرتے شرم شیں آتی ؟ چنانچہ آپ نے دامت سے گر دن چھکاکر فرمایا کہ واقعی آپ تی کہتے ہیں فرمایا کہ خدا سے اس کے مجت کروکہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کر آپ اور جو خداکو اپنا محن تصور نہ کرے وہ مجھی خدا سے محبت شیں کر سکا۔

فرمایا کہ اولیاء کرام کی بزرگی وجہ سے اللہ تعالی اعمال صالحہ کا خواستگار ہو آ ہے اور ان کو تجاب سے بچاتے ہوئے اپنے اپنے ذکر کے علاوہ کسی سے سکون عطانیس کر آباور اپنے محبوب کو ذکر کر کے درواز سے قصر وحدا نیت میں پہنچا کر عظمت و جلال کا پر تو ڈالٹار ہتا ہے جس کے بعد وہ خدا کی حفاظت میں آ جا آ ہے اور یہ تصور حمی خلا ہے کہ سعی و مشقت سے یا بغیر سعی و مشقت کے قرب اللی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا دارو مدار توصر ف خدا کے فضل پر ہے۔ فرمایا کہ خدا کے مشاہدے کے بعد کوئی تجاب در میان میں باتی شیں رہتا۔ فرمایا کہ نور فراست سے مشاہدہ کرنے والا کو یا نور خداوندی سے مشاہدہ کرنے والا ہو آ ہے اور اس کے مشاہد کے علم کا منع صرف ذات اللی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سود غفلت کا مرتکب شیں ہوسکتا، بلکہ اس کے مشاہد والا کلام در حقیقت خدا ہی ہوتا ہے اور خدا کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جو اس کے خوف سے خوش کے عمام مشخول عبادت رہتے ہیں۔

قربایاکہ اہل معرفت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ تو خدا کے سوائمی کو دیکھیں، نہ کی ہے محو گفتگو
ہوں اور نہ خدا کے سوائمی کے ساتھ مشغولیت اغتیار کریں۔ پھر فربا یا کہ محو فناہونا فناکی علامت ہاور
حضوری بقائی۔ فربایا کہ ذکر تین طرح ہے کیاجاتا ہے آیک صرف زبان ہے دوسرے قلب وزبان دونوں
سے اور تیسرا جس قلب میں تو ذاکر رہے لیکن زبان گنگ ہو جائے لیکن اس مقام کاعلم خدا کے سوائمی کو
منیں، فربایاتو حیدنام ہے ہرشے ہے جداہو کر رجوع الی اللہ ہونے کا، فربا یا کہ عارف وہ ہے جوخدا کے سوائمی
شے ہے بے نیاز ہوجائے کہ تمام اشیاء اس کی مختاج نظر آئیں۔ فربایا کہ قرب حقیقی وہ ہے کہ خدا کے علاوہ
کسی بھی شے کاقلب میں تصور تک نہ آجائے تو اس جانب متوجہ بھی نہ ہو۔ فربایا کہ علم وہ ہے جس پر عمل
میں ہواور یقین وہ عمدہ ہے جس میں فنائیت کا درجہ حاصل ہوجائے۔ فربایا کہ عارف راہ مولا میں بھٹ گرید
وزاری کر تاربتا ہے لیکن جب واصل بائٹہ ہوجاتا ہے توسب کچھ بھلادیتا ہے۔ فربایا کہ توکل خدا پر اس طرح

اعتاد کرنے کا نام ہے جس میں نہ توسکون ہو، نہ عدم سکون فرمایا کہ جس کو اپنے اور خدا کے ماہین حائل ہونے والی شے پر غلبہ حاصل نہ ہواس کو تقوی و مراقبہ اور کشف و مشاہدہ حاصل نہیں ہو گئے۔ فرمایا کہ مالداروں کا حق فقراء کواس لئے نہیں پہنچا۔ اول توان کی دوستی ہی ناجائز ہوتی ہے۔ دوسرے ان کاعمل مطابق دولت نہیں ہوتا۔ تیمرے فقراء خو وصاحب تناعت ہوتے ہیں۔ باب۔ ۲۶

# حضرت ابوالحن نوري رحمته الله كے حالت و مناقب

تعارف. آپاین دور کان متازیزرگوں میں ہوئی بین کوتمام مشائن فی عظمت و مرتبت کے القبار ہا میرالقلوب کا خطمت و مرتبت کے القبار ہا میرالقلوب کا خطاب عظا کیا۔ آپ حضرت سری سقطی کے پیرومر شداور حضرت جند بغدادی کے ہم عصر تھے۔ عمر کا اکثر و پیشتر حصد حضرت احمد حواری کی صحبت میں گزارا آپ اپنے مسلک کے احتبار سے تضوف کو فقر پر ترجیح دیتے تھے اور فرما یا کرتے کہ بلاا بنار و قرمانی کے صحبت شیخ جائز نمیں اور آپ کو نوری کا خطاب س لئے دیا گیا کہ آپ کے منہ سے ایسانور ہو یہ ابونا کہ پورامکان منور ہو جا آباور دو سراسب سے بھی بتا یا گیا کہ جنگ ہیں جس بھی دوشن میں گیا کہ جنگ کی جس جھونیوری میں آپ مشغول رہتے تھے وہ آپ کی کر امات سے شب آریک میں بھی روشن رہتی تھی آپ سے متعلق حضرت ابواجم مغاری کا بیہ قول تھا کہ میں نے آپ سے زیادہ حضرت جندید کو بھی حل دیت گذار نہیں رہا ہے۔

حالات: ریاضت کابتدائی دور میں آپ گھرے کھانا کے کر نظان اور داستہ میں خیرات کر کے نماز ظمر کے بعدا پی دکان پر جائیے ہے تھی کہ سلسلہ میں سال تک چاند ہالیکن آپ کے گھر والے اس تصور میں دہیے کہ وکان پر کھانا کھالیا ہوگا آپ فرما یا کرتے تھے کہ میرے گئے پر سول کے مجاہدات و خلوت سب ہے سود خابت ہوئے اور جب میں نے انبیاء کرام کے قول کے مطابق بیہ خور کر نا شروع کیا کہ شاید میری عبادت میں دیا کا عضر شامل ہو گیا تو بید چلا کہ میرے افس نے قلب سے سازباذ کر رکھی ہے لیکن جب میں نے مخالفت نفس شورع کی تو میرے اور اسرار باطنی کا انتشاف ہوئے لگا اور جب میں نے نفس سے اس کی کیفیت ہو تھی تو اس کے کماکہ میری کوئی مراد پوری تہ ہو سکی اس کے بعد میں خور کیا ہے د جلہ میں مجھلی پکڑنے کے لئے بنیا د ڈال کر خدا تعالی سے عرض کیا کہ جب تک اس میں مجھلی میں جونے گیا یو نئی گھڑار ہوں گا یہ کتے ہی چھلی پیش گئی تو میں نے دھڑے جنیدے اپنی فراقی مراتب کاڈ کر کیا۔ آپ نے فرما یا کہ اگر چھلی کے بجائے تم سانپ کاشکار کرتے تو یقینا کر امت ہوتی لیکن چونکہ ابھی تم ورمیانی منزل میں جو اس لئے تھ سارے واقعہ کو کرتے تو یقینا کر امت ہوتی لیکن چونکہ ابھی تم ورمیانی منزل میں جو اس لئے تھ سارے واقعہ کو کرتے تو یقینا کر امت ہوتی لیکن چونکہ ابھی تم ورمیانی منزل میں جو اس لئے تھ سارے واقعہ کو

كرامت بسيس بكد فريب تعبير كياجا سكتاب جس وقت غلام خليل في بزرگ و شنى ميس خليف شكايت كى كدايك ايدا اروه بيدا مو كياجور قص وسرود بهى كرياب اور اشارول كنابول مي الفظو بحى كرياب اور زبان ے ایسے کلمات تکال ب جو قابل گرون زون ہیں۔ اس شکایت پر خلیفہ نے تمام مشائح كو قتل كرنے كا تھم دے ويااور جب سے يہلے جلادنے حضرت ارقام كو قل كرناچاباتو حضرت نورى مكراتے ہوے ان کی جگہ پر جاہیں اور او گوں نے جب آپ سے کما کہ ابھی آپ کا نمبر شیں آیا توفرہایا کہ میری بنیاد طریقت جذبہ ایٹار رہے اور میں مسلمانوں کی جان کے بد لے اپنی جان دیٹازیادہ بمتر تصور کر آ ہوں حالاتک میرے نزدیک دنیا کیاایک لح محشر کے ہزار سال سے افضل ہے کیونکہ ونیامقام خدمت ہاور عقبی مقام فربت بے لیکن خدمت کے بغیر قربت کا حصول ناممکن ہے یہ انو کھا کلام من کر خلیفہ نے قاضی سے سوال کیا كدان كےبارے يم عم شرى كيا ہے؟ قاضى نے دھزت شبلى كوديواند تصور كرتے ہوئے سوال كياكہ يم وینار پر کتنی زکارة بوتی ب؟ فرمایا که ساز سے بیس وینار لینی نصف وینار حزیداس جرم میں اواکرے کداس نے بیں دینار جع کول کے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چالیس وینار تھے اور انہوں نے ب ك ب زكوة مين و ي وي، پر قاضى في حفرت نورى س ايك سوال كياجس كاانمول في برجت جواب وے کر النا قاضی ہے کماکداب تم بھی من لوک خدانے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کی حیات وممات اور قیام و کلام سب اس کے مشاہدے سے وابستہ ہیں اور اگر ایک لحدے لئے بھی وہ مشاہدے ے محروم ہوجائیں توموت واقع ہوجائے اور یمی وہ لوگ ہیں جواس کے سامنے رہتے ہیں ای سے سوتے ہیں ای ہے کھاتے ہیں ای سے بنتے ہیں اور ای سے طلب کرتے ہیں پیدجواب من کر قاضی نے خلیف سے کماکہ اگر ایسے افراد بھی طحد و زندیق ہو سکتے ہیں تو پھر میرا فتویٰ ہے ہے کہ پورے عالم میں کوئی بھی موحد میں ہاور جب خلیفہ نے ان حفرات سے کماکہ بھے سے کچھ طلب سیجے توسب نے کماکہ جاری خواہش تو صرف ہے ہے کہ تم ہمیں فراموش کر دو۔ یہ بن کر خلیفہ پر رقت طاری ہو گئ اور سب کو تعظیم واحرام کے

سمی کو آپ نے دوران نماز داڑھی ہے شغل کرتے ہوئے دکھے کر فرمایا کہ اپناہا تھ خداکی داڑھی ہے دورر کھو۔ یہ کلمہ من کر بعض لوگوں نے خلیفہ ہے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کلمہ کفر ہے اور جب خلیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کما ؟ فرمایا کہ جب بندہ خو د خداکی ملکیت ہے تواس داڑھی بھی خدا کی ملک ہے۔ یہ جواب من کر خلیفہ نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو قتل نہیں کیا۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرائنس چالیس سال نے نقس سے علیحدہ ہے جس کی وجہ سے میرے قلب میں تصور گزاہ تک شیں آیا کین بید مقام مجھے اس وقت حاصل ہواجب نداکو بچان لیا۔ پھر فرمایا کہ ایک نور کا میں 2000 می مشلبرہ کرتے کرتے میں خود نور بن گیااور جب میں نے خدا سے دائی مائیں طلب کی توجواب ملاکہ سوائے وائم رہنے والے کے دائی طالت پر کوئی صبر شیس کر سکتا۔

آپ نے حضرت جیند ہے فرہایا کہ تمیں سال ہے جی اس او جیزین جی جیٹاہوں کہ جب اللہ تعالی ظاہر

ہوتا ہے توجی کم ہوجاتا ہوں اور جب جی ظاہر ہوتا ہوں تواس کی ذات کم ہوجاتی ہے بعنی اس کی حضوری

میری فیبت جی مضمر ہے اور جب جی کوئی سعی کر آبوں تو تھم ہوتا ہے کہ یا تور ہے گا یا ہیں۔ حضرت جینید

نفرات نے جیند کو بتایا کہ حضرت نوری تین شانہ روز ہے پھر پر پیٹھے ہے آواز بلند اللہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کھانا

حضرات نے جیند کو بتایا کہ حضرت نوری تین شانہ روز ہے پھر پر پیٹھے ہے آواز بلند اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کھانا

کریہ تو فائیت کی دلیل نہیں بلکہ ہوشیوں کی ملامت ہے کیوں کہ فائی کو نماز کا ہوش باتی شہیں رہتا۔ حضرت جیند نے کہا کہ بیٹ ہیں رہتا۔ حضرت جیند نے فرہایا کہ یہ بات نہیں بلکہ ان پر عالم وجد طاری ہے اور صاحب وجد خداکی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت جیند نے فرہایا کہ یہ بات نہیں بلکہ ان پر عالم وجد طاری ہے اور صاحب وجد خداکی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت جیند نے آپ کے پاس پینچ کر فرہایا کہ اگر اللہ کور ضالیا نہ ہے وجد خداکی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت جیند نے آپ کے پاس پینچ کر فرہایا کہ اگر اللہ کور ضالیا نہ ہو تا ہور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کر آپ نے شور وغوغاکیوں کرتے ہیں۔ سے مین کرتے ہیں۔ بی مین کرتے ہیں۔ بیت مین کرتے ہیں۔ بیت مین استاد ہو۔

مسی اصفهانی نوجوان کے قلب بیل آپ کے دیدار کا اشتیاق پیدا یونوشاد اصفهان نے اس کوبیدلالی دیا کہ اگر تم ان سے ملئے نہ جاؤنو میں حمیس ایک ہزار دینار کا محل سامان سمیت اور ایک ہزار دینار کی کنیز مع زیورات کے پیش کر سکتا جوں لیکن وہ ان چیزوں پر لات مار کر شکھ یاؤں شوق و بدار میں چل پڑا۔ او حرآپ نے

اراوات مندوں کو تھم ویا کہ آیک میل تک زمین کو بالکل صاف و شفاف کر دو کیوں کہ بماراایک عاش نظے پیرچلا آر ہا ہے اور جب وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو آپ نے بادشاہ کے لاچ اور اس کے قصد کا پوراواقد بیان کر دیا جس کو سن کر وہ حیرت زدورہ گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ مرید کی شان میہ ہے کہ اگر مراح جمان کی نعتیں بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائیں توان پر نگاہ نہ ڈالے۔

آپ آیک شخص کے ساتھ ساتھ رونے میں مصروف رہاور جب وہ چلا گیاتو فرمایا کہ بیراطبیس تھاا در

اپی عبادت کا تذکره کر کے اس فذر زار زار رویا کہ مجھ کو بھی رونا آگیا۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ دوران طواف میں نے یہ دعاماتگی کہ اے اللہ ابھے وہ مقام وصف عطاکر و ۔ جس میں بھی تغیرت ہو۔ چنانچہ بیت اللہ میں سے ندا آئی کہ اے ابوالحس او تابارے مساوی ہونا چاہتا ہے؟ کیوں کہ یہ وصف تو ہمارا ہے کہ ہماری صفات میں بھی تغیرو تبدل رو نمائنیں ہو آلگیاں ہم نے بندول میں اس کئے تغیر و تبدل رکھا ہے کہ ہماری عبودیت ور بوبیت کا اظمار ہو آرہے۔

حضرت جعفر حذری بیان کرتے ہیں کہ میں نے بذات خود آپ کو بید مناجات کرتے شاکد اے القد او اپنے ہی تخلیق کر دہ کو جسنم کاعذاب دے گالیکن تیرے اندر بید قدرت بھی ہے کہ صرف میرے وجود سے جسنم کو لبر رز کرتے تمام اہل جسنم کو بھشت میں بھیج دے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اسی شب میں نے خواب میں سمی کھنے والے کو سنا کہ ابوالحن نوری کو ہمارا میہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے تخلوق کی محبت کے صلہ میں تمہاری مغفرت فرمادی۔

ایک مرتبہ حضرت شبلی نے آپ کواس طرح محو مراقبہ پایا کہ جسم کارواں تک فرکت میں ضیاور جب انہوں نے سوال کیا کہ مراقبہ کامیہ کمال آپ نے آس سے حاصل کیا توفرما یا کہ بلی ہے۔ اس لئے کہ ایک مرحبہ وہ چوہ کے بل کے سامنے جھے ہے بھی زیادہ ہے حس وحرکت بیٹھی تقی۔

ووران حسل آپ کے کیڑے کوئی اٹھا کر چان بناتواں کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گے اور جب وہ کیڑے واپس لے آیاتو آپ نے دعائی اے اللہ اس نے میرے گیڑے واپس کر دیے تو بھی اس کے ہاتھوں کی توانائی لوٹاوے ۔ چنا نچہ وہ اس وقت نھیک ہوگیا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر تا ہے ؟ فرمایا کہ جب حسل کر تا ہوں تو وہ میرے کپڑوں کی گھرائی کر تا ہے لوگوں نے بوچھا یہ کیے ؟ فرمایا کہ ایک ون میں حمام میں تھاتو کوئی میرے کپڑے اٹھا کہ چال ویا اور جب میں نے اللہ سے کپڑے طلب کے تو وہ شخص واپس آ کر محذرت کے ساتھ میرے کپڑے دے گیا۔

بغدادیں آگ تکنے ہوں ۔ افرادیل گئے۔ ای آگ یں کمی دولتند کے نلام بھی پیش گئے تو اس نے اعلان کیا کہ بنومیرے غلاموں کو آگ ہے تکالے بین اس کوایک بزار دینار انعام وول گا۔ القاق سیسیس سے اعلان کیا کہ بنومیرے غلاموں کو آگ ہے تکالے بین اس کوایک بزار دینار انعام وول گا۔ القاق ے آپ بھی وہاں ہے گزرر ہے تھے۔ چنا نچے بھم اللہ پڑھ کر آگ میں سے غلاموں کو نکال لاے اور آگ نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا اور جب اس مالدار نے دو ہزار در ہم چیش کرنے چاہے توفر مایا کہ انہیں تم اپنے پاس بی رکھو کیونکہ مجھے ان کی حرص نہ ہونے کی وجہ سے ہی خدا نے بیر مرتبہ عطافر مایا کہ میں نے ونیا کو آخرت سے تبدیل کر دیا۔

ایک مرتبہ و بکتابواا نگرہ ہاتھ میں نے کر مسل لیا جس کی وجہ ہے ہاتھ کالا ہو گیا۔ وریں اتنا خاومہ نے آپ کے سامنے ووود اور رو فی لاکرر کھاتو آپ نے ہاتھ و صوبے بغیر کھانا شروع کر ویا۔ جس کی وجہ خاومہ نے اس بی بید انتقائی یہ تمیزی کی بات ہے ابھی وہ ای خیال میں تھی کہ باہرے شائی بیابیوں نے آکر خاومہ کو یہ کہتے گر فار کر لیا کہ تو نے ذیر جامہ چرایا ہے اور تھے کوتوال کے سامنے بیش کیا جائے گاور یہ کہ کر اس کو زو و کو ب کر ناشروع کر دیا۔ یہ و کھے کر آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارو۔ تممارا زیر جامہ ابھی مل جائے گا۔ چنانچہ اس وقت آیک شخص نے زیر جامہ سیانیوں کے حوالے کر ویالور وہ خاومہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے خاومہ نے فرمایا کہ میری بد تمیزی ہی تیرے کام آگئی۔ یہ من کر خاومہ نے مامت کے ساتھ اپنے برے خیال پر تو ہدگی۔

سمی کادوران سفر گدهامر گیاتووه اس تصورے رور باتھا کداب بیں اسباب سمی چزیر لاو کر لے کر جاؤں گا۔ انقاق سے ادھرے آپ کابھی گزر ہوااور مسافری ہے بسی دیکھ کر گدھے کو شھوکر مار کر فرما یا کہ بید سونے کاوفت نہیں ہے ہیہ کہتے ہی گدھا اٹھ جیٹھا اور وہ مسافر اپنا سامان لاد کر رخصت ہو گیا۔

آپ کی علاات کے دوران ایک مرتبہ حضرت جنید مزاج پری کے لئے حاضر ہوئے تو پہنے پھل اور پچول آپ کو پیش کئے۔ اس کے بعد جب آپ حضرت جنید کی بیاری میں اپنارادت مندوں کے ہمراہ مزاج پی ک کے لئے تشریف لے گئے تواپنے مریدوں نے فرمایا کہ سب لوگ جنید کامرض اپنے او پر تقسیم کر لو۔ بید کہتے ہی حضرت جنید صحت یاب ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھل اور پچول کی بجائے اس طرح عمادت کو جانا

' کچھ لوگ آیک ضعیف العر مخض کو زووکوب کرتے ہوئے قید خانہ کی طرف لے جارہ تھے اور وہ انتہائی صبروضیط کے ساتھ خاموش تھا آپ نے قید خانہ میں جاگر اس سے یو چھاکد اس قدر شعف وفقاہت کے یاوجو و تم نے صبر کیسے کیا؟ اس نے جواب و یا کہ صبر کا تعلق ہمت و شجاعت ہے نہ کہ طاقت وقوت ہے۔ پھر آپ نے یو چھاکہ صبر کاکیا مفہوم ہے؟ اس نے کھاکہ مصائب کو اس طرح خوشی کے ساتھ پر واشت کرتا چاہئے جس طرح لوگ مصائب سے چھٹکار آپاکر مسرور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آگ کے سات سمندر پار کو نے کے بعد معرفت حاصل ہوئی ہے اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو اول و آخر کا علم حاصل ہو جاتہ۔

حضرت ابو حزه کسی جگد قرب کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس قرب میں ہم لوگ ہیں وہ ورحقیقت بعد در بعد ہے فرمایا کہ جب بندہ خدا کو شاخت کرے اور اس میں وعظ گوئی کی صلاحیت بھی ہواس وقت وعظ کرتا مناسب ہے ورنہ خدا کو پہچانے بغیروعظ گوئی کی بلا بندوں اور شہروں میں سہیل جاتی ہے۔ فرمایا کہ حقیقت وجد کا اظہار اس لئے ممنوع قرار دیا گیا ہے کو وجد ایسا شعلہ ہے ہو سرکے اندر بحرکتا ہے اور شوق کے ذریعہ ظاہر ہو آ ہے۔ فرمایا کہ اتباع سنت کے بغیر اسلام کاراستہ نہیں ملتافرمایا کہ صوفی کی تعریف ہے ہے کہ دنہ تو وہ کسی کی قید میں ہواور نہ کوئی اس کی قید میں۔ فرمایا کہ اصوف نہ تورس ہے نہ ملم کیونکہ آگر در سے تو تا ہو تھا بیا کہ تصوف نہ تورس ہے نہ ملم کیونکہ آگر در سم ہو تا تو تعلیمات سے مہراہیں فرمایا کہ تصوف نہ تورس ہے نہ علم کیونکہ آگر در سم ہو تا تو تعلیمات سے صاصل ہو جا آبلکہ تصوف آیک اضافی شے ہاور اللہ تعالی کے اضابی عادات اختیار کرنے سے حاصل ہو جا آبلکہ تصوف آیک اضافی شے ہاور اللہ تعالی کے اضابی عادات اختیار کرنے سے حاصل ہو جا آبلکہ تصوف آیک اضافی شے ہاور اللہ تعالی کے اضابی عادات اختیار کرنے سے حاصل ہو جا آبلکہ تھوف آیک اضافی شے ہاور اللہ تعالی کے اضابی عادات اختیار کرنے سے حاصل ہو جا آبلکہ تصوف آیک اضافی شے ہاور اللہ تعالی کے اضابی عادات اختیار کرنے سے حاصل ہو جا آبلکہ تصوف آیک اضافی شے ہاور اللہ تعالی کے اختیار عادات اختیار کرنے سے حاصل ہو جا آبلکہ تصوف آیک اضافی شعر ہوں گانام تصوف ہے۔

ایک نامینااللہ اللہ کاور و کرتے ہوئے رائے میں آپ کو ملا توفر مایا کہ تواللہ کو کیاجائے آگر اللہ کو جان لیتا تو زندہ ندرہ سکتا۔ میہ فرما کر غش کھا کر زمین پر گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد ایک ایسے جنگل میں جاپئے۔ جمال بانس کی بھانمیں آپ کے جم میں چیسی تنجیس اور ہر قطرہ خون سے اللہ کا نقش فلاہر ہو تا تھا اور جب اس حالت میں آپ کو گھر لایا گیا اور لا الہ اللہ کھنے کی تلقین کی گئی توفر مایا کہ میں تواسی کے پاس جار ہا ہوں سے کمہ کر دنیاے رخصت ہوگئے۔

حضرت جنیر بغدادی کاقول ہے کہ اپنے دور کے ایسے صدیقین میں سے بھے کہ آپ کے بعد کسی نے حقیقی اور عجی بات نمیں کسی -

14---

### حضرت عثان الحيرى رحمته الشعليه كے حالات ومناقب

تعارف بہ آپ خراسان کے عظیم مین اور قطب العالم شہد۔ اور ارباب طریقت کا قبل ہد ہے کہ دنیا میں عبر ف تین اہل اللہ ہوئے ہیں۔ نیشاپور میں حضرت عثمان الحیری بغداد میں حضرت جنید بغدادی اور شام میں حضرت عبداللہ بن محمد رازی کا قبل ہد ہے کہ میں نے حضرت جنید حضرت میں سف بن حسین ۔ حضرت دعشرت میں محمد من حسین ۔ حضرت روئم اور حضرت مجمد فضل سب سے شرف نیاز حاصل کیا مگر خداشنای میں جو مرتبہ حضرت عثمان الحیری کو حاصل ہواوہ کسی کو میسرنہ آیا اور صرف آپ بی کے دم سے خراسان میں تصوف کا چر جاعام ہوااور آپ کو تین بزرگوں سے شرف بیعت حاصل رہا۔ اول حضرت کی بن معاذ ، دوم حضرت شجاع

کر مانی سوم حضرت ابو حفص حدا و ان کے علاوہ آپ دوسرے برزرگوں کی صحبت میں رہے آپ کامشخلسوعظ کوئی تھا اور اہل فیشاپور کو آپ ہے اس در جہ اعتقاد تھا کہ ایک فر دہجی آپ کو برانہ کہتا۔
حالات ، آپ فرما یا کرتے تھے کم سنی ہی میں میرا قلب اہل ظاہرے گریزاں رہتا تھا اور مجھ ہے ہرشے کی ماہیت و حقیقت کے متعلق سوال کیا جاتا۔ اور شروع ہی ہے مجھے یہ خیال تھا کہ جس راستہ پر عام لوگ گامزن میں اس ہے ہد کر بھی کوئی دوسرا راستہ ضرور ہوگا اور ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم کا بھی کوئی وجود ہوگا۔
گی

ایک مرتبہ آپ چار غلاموں کے ہمراہ مکتب جارہ بھے اور ہاتھ ہیں سونے کی ووات، سریر ذریقت کا عمامہ اور جم پر نمایت مرقع و قیمتی لہاں تھا۔ اچانک آپ نے ویکھا کہ راستہ ہیں آیک کدھاز تھی پڑاہوا ہا وو اس کی پیٹ کے زخم ہیں ہے کو گوشت نوج رہ ہیں۔ یہ منظرہ کھے کر آپ کے اندرایک ایسا جذبہ تر تم پر یا ہوا ہوا کہ اپنی و ستار اس کے زخم پر ہائدہ کر اپنی قباس کے اوپر ڈال دی اس احسان کے بدلے ہیں گدھے نے آپ کے حق ہیں وعافیری جس کے اثرے اس وقت جذب وخوف کے عالم ہیں آپ حضرت بجی ہیں معاذ کی فدمت ہیں حاضر ہو گئے اور ان سے فیوض حاصل کرنے ہیں مال باپ اور گھر والوں کو سب خیریاء کہ دیو۔ پھر کچھ عرصہ کے بور کئے اور ان سے فیوض حاصل کرنے ہیں مال باپ اور گھر والوں کو سب خیریاء کہ دیو۔ پھر کچھ عرصہ کے بور کی وار و جماعت ہے آپ نے حضرت شجاع کر مائی کے حالات واوصاف سے تو کر مان اب خصی مداوے نیاز حاصل کر کے بید قصد کر لیا کہ کچھ و نوں آپ کے فیون سے بحق فیض یاب ہونا چر سے کہنے و خضرت اور انہیں کے جمراء فیشا پور پہنچ کر حضرت کھی دون آپ کے نیون سے بحق فیض یاب ہونا چر سے کئی وقت حضرت شجائ ہو سے بحق فیض یاب ہونا چر سے کھی و نواں کے کئی میرے باس ہی جموزہ و جیجے کیوں کہ جھے کے لندا اب نے جو دون آپ نے حضرت اور حضص کی بین ہو گئی ہیں مور تھا گئی ہیں مور کے بیا تھا گئی ہیں اس کو بھڑ کی اجازت کے بعد آپ نے حضرت اور حضص کی ان کو جی گئی ہیں مور کے بینی ہو کہ کی طرورت باتی رہ گئی ہیں مور کے بھی ماس کے بھی واسل ہوگئی ہیں اس کو بھڑ کانے والے کی طرورت باتی رہ گئی تھی۔ لندا اب ناس کو بھڑ کانے والے کی طرورت باتی رہ گئی تھی۔ لندا اب ناس کو بھڑ کانے والے کی طرورت باتی رہ گئی تھی۔ لندا اب ناس کی بھی موسل ہوگئی۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ عمد شباب میں جب حضرت ابو حفص نے جھے اپنے پاس سے علیحدہ کر دیاتو میں نے آپ کی صحبت کے عشق میں آپ کی نشست گاہ کے سامنے دیوار میں سوراخ کر کے ذیارت شروع کر دی اور جب آپ کواس کاعلم ہواتوا پنے پاس بلا کر اپنی صاحبزادی سے نکاح پڑھادیا۔

آپ بھی کی پر خفاند ہوتے تھے چنانچ ایک مرتبہ کی نے آپ کو کھانے پردع کیاور جب آپ وہاں پہنچ تواس نے وحتکار کر کما کہ بھاگ جاؤ میرے بیال کھانا نہیں ہاور جب آپ واپس ہونے لگے تواس نے

دوبارہ بلاکر کماکہ تم بہت پہنے ہو ہے س کر آپ پھر واپس ہوئے لیکن تیسری مرتبداس نے بلاکر کماکہ پھر موجود جی اگر کھانا چاہوتو کھا کتے ہو۔ غرض کہ تمیں مرتبہ اس نے ایسی ہی حرکت کی اور آخر میں آئی زورے دھکا دیا کہ آپ گر بڑے لیکن اس کی سزامیں اللہ تعالی نے اس کے دونوں ہاتھ بریار کر دیئے۔ اس سرزنش سے وہ ایسا متاثر ہوا کہ فورا ہی آئب ہو کر آپ ہے بیعت ہو گیا، پھر ایک دن اس نے آپ سے سوال کیا کہ میری تمیں مرتبہ کی گنائی پر آپ کو غصہ کیوں شیں آیا، فرمایا کہ کتے بھی بھی کرتے ہیں کہ جب بلایا چلے آئے اور جب دھ تکار دیا بھاگ گئے، لیکن میہ کوئی مرتبہ شیں ہے بلکہ اہل مرتبہ ہونا بہت مشکل ہے۔

آیک مرجبہ مریدوں کے ہمراہ بازار تشریف لے جارے تھے کہ کسی نے اوپر سے اس طرح را کہ بھیگی ہو پوری کی بوری آپ کے اوپر پڑی بید دیکھ کر مریدوں نے بہت چھو آپ کھائے نگر آپ نے فرمایا کہ بہت قاتل

شرام ب كه جوس آك كاسزاوار تعاس يرصرف را كه اى يدى-

حفزت ابو عمروے روایت ہے کہ میں آپ ہی کے وست مبارک پر تاب بوااور عرصہ دراز تک آپ
کی خدمت میں رہ کر فیوض باطنی سے سیراب ہو تارہا، لیکن بعد میں جب میراقلب معصیت کی جانب راغب
ہواتو ہیں نے آپ کی صحبت سے کنارہ کھی کا قصد کر لیاجب آپ نے اشار ۃ فرمایا کہ میری صحبت چھوڑ کر
عفیموں کی صحبت مت افقیار کر لیٹا کیوں کہ ان کو تمہارے گناہوں سے خوشی حاصل ہوگا لندا ہوگاناہ کرتا ہو
سیس رہ کر کر لوٹا کہ تمہارا وبال اپنے سریر لے لوں۔ بیدالفاظ آپ نے پچھ ایسے موڑ انداز میں فرمائے کہ میں
تو ہے کر کے آپ کی خدمت میں مصروف ہوگیا۔

کوئی شرابی بربنہ پاچکار ابجانا ہوا چلا جار ہاتھا لیکن آپ کودیکھتے ہی بر بط تو بعض بیں چھپالی اور ٹو فی اور ڈھ لی۔ چنا نچہ آپ اس کوائے ہمراہ گھرلے آ کے اور عنسل کر واکے اپناخر قدیمنا تے ہوئے وعافر ہائی کہ اساللہ!

میں نے اپنا اختیاری کام تو انجام دے لیا اب جو تیرے اختیار میں ہے اس کی پیمیل فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اس شرابی میں ایسا کمال پیدا ہوگیا کہ آپ خود بھی متجیر دہ گئے۔ اسی وقت حضرت ابو عثمان مغربی بھی آپ کے بیماں مینچے تو آپ نے فرمایا کہ آج میں دشک کی آگ میں عود کی طرح سلک رہا ہوں۔ کیوں کہ جس کمال کے حصول میں میری اتنی عمر ختم ہوگئی وہ کمال بلاطلب ایک ایسے ہیض کو عطاکر دیا گیا جس کے منہ سے شراب کی بدیو آر ہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ فضل ضداوندی کا انحصار عمل پہشیں بگا۔ قلمی کیفیات سے متحلة سے متحلة

ار شادات بھی نے آپ ہے عرض کیا کہ گویں زبان سے خدا کا ذکر کر آبوں لیکن میراقلب اس پر مطمئن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان کوجولڈت ڈکر ھاصل ہو جائے لیک مرید دس سال تک خدمت کرتے ہوئے سفر جیس بھی آپ کے ہمراہ رہالیکن پیشر کی کہتار ہتا کہ خدا کے بھیدوں سے جھے بھی آگاہ فرما ر بيخ \_ آپ فرماياك من توخور بهي آگاه نسين بول بيد توجس ير خدا كافضل بهووي مطلع بوسكا ب- فرمايا کہ جس کواپی تعظیم کروائے کاتصور ہواس کو کفریر موت آئے کا ندیشہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ سحبت خداوندی کو ادبوبيت كے ساتھ افتيار چاہے اوراتباع سنت كے لئے حضور اكرم كى محبت ضرورى باور خادم بن كر اولیاے کرام کی تعظیم کرنی لازی ہے فرمایاکہ مسلمان سے خدہ پیشانی کے ساتھ ملتا چاہے اور جملاء کے لئے دعائے خركرنى جائے۔ فرماياك اقوال صوفياء يرعمل بيرابونے سے نور حاصل بو ما بيكن بعمل لوكول یران کے اقوال کا کوئی اثر نمیں۔ فرمایا کہ جن کو ابتدا میں ارادت حاصل نہیں ہوتی وہ اثنتا تک ترقی نمیں کر سكار فرما ياكداتباع سنت سے حكمت اور اتباع نفس بهاكت حاصل بوتى ب- فرما ياكد نفس كى برائيوں ے وہی واقف ہو سکتا ہے جو خو د کونیج تصور کر لے۔ فرما یا کہ جب تک منع، عطا، ذات، اور عزت مساوی نہ ہوں کمال حاصل نمیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ بیہ جار چیزیں کمال کو پہنچا دیتی ہیں اول فقر، دوم استغنا، سوم تواضع جهارم مراقيد فرما ياكه صابر وي ب جومصائب كوبر داشت كرسك - فرما ياكه عام اوك كحاف يراور خواص عطاباطنی پر شکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک ہرشے کوخود سے بمتر تصور نہ کرے نفس کے مصائب کاندازہ نمیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اطاعت گزاری کانام سعادت اور ار تکاب معصیت کرتے رہنے کے بعد امید مغفرت شقاوت ہاور نفس کا تباع قید خاند کی زندگی کی طرح ہے۔ فرمایا کدند تو خدا کے سواکسی سے خانف ربواور نہ کسی سے توقعات وابسة کرو، فرما یا کہ اعزاز خداوندی سے شرف حاصل کرو ماکہ ذات سے نج سكو\_ فرما ياكد نفس كامتعضا خدا عا بعد مو آب اور خوف واصل بالله كرويتاب \_ فرما ياك عزت ووولت کی طلب اور متبولیت کی حرص عداوت کی اساس ہے۔ فرمایا کہ خدا نے اپنے کرم سے بندوں کی خطائیں معاف كرنافرض قرار دے ليا بي جيساك قرآن يى ب كتب ريم على نفسد الرحت يعيى فرض كرليا ب تهارے رب نے نفس پر رحت کو۔ فرمایا کہ عام اخلاص توبیہ ہے کہ نفس کو مسرت حاصل ہواور خاص اخلاص بدب كداعلى ترين عبادت كواد فى ترين تصور كر تار ب اور اخلاص كاليك مفهوم بير بحى ب كدجوبات زبان سے اواکر واس کی تصدیق قلب ہے بھی کرتے رہو۔ اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق پر نظرر کھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔

آیک شخص فرخاندے چل کر آپ کی خدمت میں نیشاپور پنچاتو آپ نے اس کے سلام کا جواب ندو ہے ہوئے فرمایا کہ ناراض کر کے جج کرنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر وہ فورا واپس ہو گیا اور اپنی والدہ کی حیات تک مسلسل ان کی خدمت کر تارہا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد پھر آپ کی خدمت میں جب نیشاپور پہنچاتو آپ نے کافی فاصلہ ہے اس کا استقبال کیا اور اپنے ہمراہ لاکر بکریاں چرانے کا کام اس کے میرو کر ویا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی ذیر تگرانی فیوض باطنی ہے اکتساب کیا اور معراج کمال تک پہنچا۔

وفات بانقال کے وقت جب آپ کے صاجزادے نے شدت فم میں اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے تو آپ نے نری سے فرمایا کہ خلاف سنت کام کر ناعلامت نفاق ہے کیوں کہ حضور اکر م کابیہ فرمان ہے کہ " ہریر تن سے وہی شے چکتی ہے جو اس میں موجود ہے" اس تاثیر آمیز نفیحت کے بعد آپ و نیا سے رخصت ہو گئے۔

"A--!

### حضرت ابوعبد الله جلاء رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. آپ بت عالی ہم بزرگوں میں ہے ہوئے ہیں اور آپ نے حضرت ابو تراب اور حضرت ذوالنون جیسے مشائخ تر ام سے نیاز بھی حاصل کیا اس کے علاوہ حضرت ابوالحن نوری کے فیض صحبت سے فیضیاب موتے رہے۔

تعارف بلک مرتبہ آپ نے حضرت عمرہ وضفی ہے بیان کیا کہ جس وقت میں نے اپنے والدین ہے عرض کیا کہ جھے کو خدا کے حوالے کر دو توانسوں نے میری استدعا قبول کرلی۔ چنا نچہ میں گھرے رخصت ہو گیااور جب کافی عرصہ کے بعد واپس آکر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اپنانام بتایا تو والدین نے اندر ہی جب کافی عرصہ کے بعد واپس آکر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اپنانام بتایا تو والدین نے اندر ہی ہے جواب دیا کہ ہم خدا کو سپر دکی ہوئی شے واپس نہیں لیتے اور کسی طرح دروازہ نہیں کھولا۔

منی حسین وجوان بیودی کے دیدار میں آپ مشغول تھے کہ حضرت جنید آپنیج آپ نےان سے کماکہ ایسی حسین صورت بھی جنم میں جلے گی انہوں نے فرمایا کہ اس پر نظر ڈالنا داخل شہوت ہے اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں بہت می چیزیں ہیں۔

سی نجب آپ فقر کامفروم پوچھاتو آپ نھے کر باہر چل دیکاور کچھ وقفہ کے بعد آکر فرمایاکہ میرے پاس تھوڑی ی چاندی تھی اس کو خیرات کر ادیا گاکہ فقر کے موضوع پر گفتگو کر سکوں ۔ لندااب سن لوکہ جس کے پاس کوئی چزبھی نہ ہووہ فقر کا سخق ہے فرمایا کہ مدینہ منورہ جس روضہ اقد س کے سامنے بھوک کی شدت میں جا کر جس نے برطنی کی شدت میں جا کر جس سے گیا کہ آپ کامہمان ہوں ۔ سید کہ کر وہیں سوگیا اور حضور آکر م نے جھے ایک شدت میں جا ترجی جس سے آ و جس کھانے پایا تھا کہ آ تکھ کھل گئی لیکن آ و جسی باقی ماندہ اس وقت بھی میرے باتھ میں تھی ۔ فرمایا کہ جن کے نز دیک تعریف ویرائی مساوی ہوں وہ زاہد ہے اور جواول وقت نماز اور آر تارے وہ عابد ہے اور ہر فعل کو خدائی نظرے و کھنے والا موجد ہے اور جو خداکے سواکی جانب متوجہ نہ ہو

وہ عارف ہے۔ فرمایا کہ اعانت نفس سے حاصل کر دہ مرتبہ قانی ہے لیکن خدا کا عطا کر دہ مرتبہ قائم رہنے والاے۔

والاہے۔ وفات بہتے ہوئے آپ کا نقال ہوا تو موت کے بعد بھی اطباء نے کماکہ آپ زندہ ہیں کیکن نبض دیکھنے کے بعد موت کا بقین ہو گیا۔ باب۔ ۳۹

## حضرت ابو محدروتم رحمته الله عليه كي حالات ومناقب

تعارف: آپ واقف اسرار مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور حفرت جینیر اور حفرت واؤد طائی کے اطاعت گزاروں میں تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت می تصانیف بھی ہیں۔

حالات: آپ فرما یا کرتے ہے کہ بین سال ہے میری یہ کیفیت ہے کہ جس ختم کے کھانے کاتصور کر آہوں فوراً مل جانا ہوے، پھر فرما یا کہ ایک مرتبہ دوپسر میں مجھے شدت کی بیاس محسوس ہوئی تو میں نے ایک مکان سے پانی طلب کیااور جب اندر سے ایک لڑکا پانی لے کر آ یا تو ہیں نے نیالیا۔ لیکن اس لڑکے نے کما کہ یہ کسی فتم کا صوفی ہے جو دن میں پانی چیا ہے، چنا نچہ اس دن سے آج تک میں نے مجھی دن میں پانی ضمی بیانی

ار شاوات؛ کی ہے آپ نے پوچھاکہ کس حال ہیں ہو ؟ فرہا یاکہ جس کا فدہب خواہشات اور ہمت دینار ہو
اس کا حال کیا پوچھتے ہو۔ حال توان کا دریافت کر وجو عارف و متقی اور عبادت گزار ہوں۔ فرمایا کہ سب
سے پہلے خدانے بندے پر معرفت کو فرض کیا جیسا کہ قرآن ہیں ہے '' میں پیدا کیا ہم نے جن وانس کو گر
عبادت کے لئے ''۔ فرمایا کہ خدانے اپنی ذات کے علاوہ ہرشے کو دو مری شے میں پوشیدہ کر ویا ہے۔ پھر
فرمایا کہ جن کو حضوری حاصل ہوتی ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اول شاہدہ عید جن پر ہر کی دیب طاری
رہتی ہے دوم شاہد وعدہ جو بیشے عالم نہیں وہ ہیں رہے ہیں۔ سوم شاہد حق جو ہر وقت سرور و مگن رہے
ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کا قول و فعل عطاکر نا بھی داخل سعادت ہے کیوں کہ اگر قول کو سلب کر کے صرف
فعل کو ہتی رکھے تو نعمت ہے اور اگر فعل سلب کر کے صرف قبل ہاتی رکھے تو مصیبت ہے اور اگر قول و فعل
دونوں کو سلب کر لے تو ہلاگت ہے۔ پھر فرمایا کہ جماعت صوفیاء کے علاوہ ہر جماعت کو پل صراط پر سے
گزر نا اس لئے دشوار نہیں کہ دوسری جماعت کو بل صراط پر سے طاہری شریعت کے مطابق اور جماعت کو پل صراط پر سے باطن کے مطابق اور جماعت صوفیاء سے خاہری شریعت کے مطابق اور جماعت صوفیاء سے باطن کے مطابق باذیر س ہوگی۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ آ داب سفر کیا ہیں ؟ فرمایا کہ کسی محتم کا خطرہ بھی مسافر

کے لئے سدراہ نہ ہواور نہ کہیں آرام کی غرض ہے قیام کرے کیوں کہ جس جگہ بھی قلب نے آرام کر لیابی وی اس کی مزل ہے۔ پھر فرمایا تصوف کی اساس میہ ہے کہ فقراء ہے تعلق رکھے بجر کے ساتھ خابت قدم رہاور بخش وعطام معترض نہ ہواور اعمال صالحہ پر خابت قدمی کانام تصوف ہاور خدائی محبت میں فنائیت کا مام توحیہ ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف ایسا آئینہ ہو تا ہے جس میں ہر لحد تجلیات کا افعاس ہو تارہتا ہے فرمایا کہ حق قرب کی دلیا کہ ہونے کہ فدا کے سواہر شے ہو حضت ہوتی رہے۔ پھر فرمایا کہ صوفی کا مخلوق ہے کنارہ کش ہونای افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ فقراس کانام ہے کہ نفس کی مخالفت کر تارہے۔ رموز خداوندی کو آشکار نہ ہونے دے۔ اور ترک شکایت کانام صبر ہاور خدا کے سامنے خود کو ذلیل تصور کر ناتواضع ہے۔ فرمایا کہ حقیق شہوت وہ ہو انداز اس میں دم زدنی مباح ہے۔ فرمایا کہ ترک دنیا کانام زہد ہے۔ فرمایا کہ خانہ اس کو کنا کانام زہد ہے۔ فرمایا کہ خانہ میں اس کے صلح کی امید نہ رکھے۔ منات ہو اس کے استقبال کرنے کانام رضا ہے اور افعاص عمل ہیں ہے کہ دونوں جمان میں اس کے صلح کی امید نہ رکھے۔

ر معرف عبداللہ خفیف نے جب آپ سے تھیجت کرنے کی استدعائی توفر مایا کہ خدائی راہ میں جان قربان کر دواور اگریہ نہیں کر بکتے تو پھر اقوال صوفیاء پر عمل نہ کرو۔

عرے آخری حصد میں آپ نے قضا کا عمدہ افتیار کر کے اہل دنیا کالباس افتیار کر لیاتھا وراس کا مقصد بیہ تھاکہ لوگوں کے لئے سربن جائیں حضرت جنید کا قول ہے کہ ہم سب توفارغ مشغول ہیں اور حضرت روئم مشغول فارغ۔

اب- ۵۰

#### حضرت ابن عطاء رحمته الله عليه كے حالات ومناقب

تعارف. آپ بت بوے مشائخ میں ہوئے ہیں اور آپ کے بہت ساوصاف حضرت ابو سعید فرار نے بیان نے ہیں حتی کہ دوہ آپ کے مقالم میں کسی دو سرے کو صوفی ہی تصور نہ کرتے تھے۔ حالات ، آیک مرتبہ آپ کو گرید وزاری کرتے ہوئے لوگوں نے سب پوچھاتو فرمایا کہ کم سی میں میں نے ایک شخص کا کبور کر لیاتھا اور اس کے معاوضہ میں اس کے مالک کو ایک ہزار دینار دے چکا ہوں۔ لیمن پچر بھی یہ تصور ہے کہ نہ معلوم جھے کیامزادی جائے گی۔ پچر کسی نے سوال کیا کہ آپ قران کی یومید کتنی تلاوت کر لیتے ہیں جو مایا کہ چود و میال قبل تو آپ یومیہ فیس کر دینا تھا لیکن اب چودہ سال سے میں نے قرآن شروع

كياب تواب تك صرف سورة انفال تك ينتجابول -

آپ کے رس اور کے تھاور ایک مرتبہ دوران سفر ڈاکوؤں نے اضیں پکڑ کر ایک ایک کر کے نواڑ کوں کو

آپ کے سامنے ہی قتل کر ویالیکن آپ آسان کی جانب نظریں اٹھائے ہوئے مسکراتے رہے اور جب
دسویں لڑکی پاری آئی تواس نے کما کہ مس قدرافسوس کی بات ہے کہ آپ باپ ہو کر پچھے تدارک کرنے
کی بجائے مسکرار ہے ہیں؟ آپ نے فرما یا کہ ہرامر کافاعل حقیقی اللہ تعالی ہواور وہ اپنی مصلحت ہے جو پچھے بھی

مرتا ہے اس میں بذے کو دم مارنے کی اجازت نہیں۔ یہ من کر دابزنوں پر عجیب می کیفیت طاری ہوگئی اور
انسوں نے و من کیا کہ اگر آپ یہ بات پہلے کہ دوئے تو تمام صاحبزادے قتل ہونے ہے تا جائے۔

آی مرتبہ آپ نے حضرت جنید کے فرمایا کہ مالداروں کا فقراء سے زیاد مرتبہ ہے کیوں کہ روز محشر جبان سے محامبہ :و گاتوا یک محامبہ توا عمال کا ہو گااور دو سرامحامبہ دولت کا مزید پر آل ہو گالیکن حضرت جنید نے فرمایا کہ فقراء کا مرتبہ مالداروں سے اس لئے زیادہ ہو گا۔ معذرت خواہ ہوں گے توان کا میں عذرا بے محامبہ سے زیادہ ہو گا۔

جب آپ ے کی نے یہ سوال کیا کہ صوفیائے کرام دوران گفتگوا سے الفاظ کیوں استعمال کرتے جس سے دوسرے بے بسرہ اور جیرت زدہ ہوں۔ فرمایا کہ صوفیاء سے چاہتے ہیں کدان کی بات سوائے صوفی کے سمی کے لیے نہ پڑے اس لئے زبان سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں۔

حاصل کرنے کی جگہ بعض کے لئے درس عبرت اور بعض کے لئے عیش ونشاط ہے۔ چنانچہ برفروا پنے ہی تضورات كاعتبار ، ونيا ، وليسي ركمتا ، فرماياكه شوت قلب مشابد ، اور شوت نفس ونياوى میش و دوام ہے۔ فرمایاچونکہ فطرت نفس باولی پر قائم ہاس لئے نفس کو ہر لحد مودب رہے کا تھم دیا ممیا ہے اور خواہش نفس اور عبادت کے صلہ کی تمنا بندے کو خدا کا دعمن بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ غذائے موس عبادت خداب اورغذائ منافق كهانا بينا- فرما ياكه صالحين جيساادب ركف والابساط كرامت حاصل كريا ب اور صديقين جيساادب ركف والابساط الس س مرفراز موياب ليكن باوب بيشر حمال نصيب رہتا ہے۔ فرمایا کہ قرب کا دب بعد کے ادب سے زیادہ وشوار ہے اس لئے کہ ناواقف لوگوں کے تواللہ تعالی گناہ کیرہ بھی معاف کر دے گالیکن عارفین سے گناہ صغیرہ کی بھی بازیرس ہوگ۔ فرما یا کہ اجاع الس كرف والأجهى قرب التي حاصل شيس كرسكا - فرما ياكه مجص تارجهنم ميس جلنه كالتاخوف نبيس جتناخدا كي عدم توجهی سے خانف رہتا ہوں۔ فرمایا کہ موحدین چار طرح کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جو وقت و حالت وونوں پر نظرر کھتے ہوں . ووئم وہ جن کی نگاہ عافیت پر مرکوز رہتی ہے ، سوم وہ جو تقائق کامشاہرہ کرتے رہے ہیں . چارم وہ جن کے پیش نظر صرف سابقت ہوتی ہے۔ فرمایا کدر سولوں کا ونی مرتب انبیاء کے اعلی مراتب کے مادی ہوتا ہے اور انبیاء کا دفی مرتبہ مومنین کے اعلی مرتبہ کے برابر ہے۔ فرمایا کہ بعض بندے ایے بھی میں جن کااتصال خدا کے ساتھ اس طرح ہے کہ ان کی آنکھیں ای کے نور سے روشن ہیں، ان کی حیال ای ك دم س قائم ب اوربيد اتصال صرف يقين كى صفائى اور دائى نظركى وجد س حاصل بويا ب اور چونكدوه ای ذات سے زندہ ہیں اس کے انہیں ابھی تک موت نہیں آئی۔ فرمایا کہ بمترین ہوہ غیرت جو محبت وہم لشيني كروقت رب - فرماياكدا كثرالل غيرت كى بديمفيت جوتى بكه غيرت س مجات ولانے كے لئے اكركوني النيس قل كرد ي توقال كوثواب ملك ب- فرما يكدزندكى كاقيام وابسة بقلب محبث كريد مشاق. ذكر عارف اسان موحداوراتل جم كرتك نفس ساور حضرت مصنف فرمات بين كداكر كوئي بياعتراض كرے كدندگى كاقيام لسان موحدے كس طرح وابسة ب؟ توجواب يد ب كدباطن موحد توجيدے معمور ہوتا ہاور اس کوزبان بلانے کے سوارتی بحربھی کی چیزی خرشیں رہتی جیسا کہ حضرت بایزید کاقول ہے کہ میں تمیں سال سے بایزید کی جبتو میں ہوں لیکن وہ کمیں شیں ماناور صاحب تعظیم کے نفس سے زندگی کا قیام اس لئے ہے کہ اس کی زبان تو گئگ بوجاتی ہے لیکن جان باتی رہتی ہے اور اہل جم کی زندگی نفس سے قطعاً جدا بوجاتی ہے اور اگر وہ اس عالم بیت میں اب کشائی کر بیٹھے. تو فورا ہلاک بوجائ بيساك مديث يس واروب كر" جي الله كمائة الكووت ماصل باليني اس وقت ترقيل بونا بون نه جرائيل - پر فرماياك علم كى جار فتمين جن - اول علم معرفت. دوم علم عبادت. موم علم

عبودیت، چدار معلم خدمت۔ فربایا کہ مملکت کا وعویدار محبت سے محروم ہوجاتا ہے۔ فربایا کہ عقل صرف الد عبودیت ہے نہ کہ ربوبیت پربلندی حاصل کرنے کا۔ فربایاتوکل نام ہے فاقہ کئی میں کسیب کی جانب نظر والنے کا اور متوکل وہ ہے جو صرف خدا پر توکل کرے۔ فربایا کہ از کان معرفت تمن ہیں۔ اول ہیت، ورم حیا ، سوم امن ۔ اور حیا کا مفوم ہیہ کہ جو چھے میسر آ سے اس کو یہ بھے کہ میرے گئے یک بمتر ہے۔ فربایا کہ آیک تقویٰ کی ابتداء معرفت اور انتہاء توحید ہے۔ فربایا کہ اختای ہو خوا کے کہ میرے گئے یک بمتر ہے۔ باطنی ہی ہے کہ اخلاص و نیت بیش رہیں اور تقویٰ کی ابتداء معرفت اور انتہاء توحید ہے۔ فربایا کہ بس شے کو خدا نے بمتر فربایا ہے اس پر ثابت قدمی اوب ہے ، فربایا کہ ہروقت کا مراقبہ تمام عباوتوں سے افسال ہے۔ فربایا کہ قطب و جگر کے فلاے بوجانے کا نام شوق ہے ، لیکن شوق و محبت سے بالاتر ہے کیوں کہ شوق محبت ہے تو فیا کہ کہ خوا کہ دعفرت آ دم کی خطابہ سوائے سے وزر کے برشے نے فوجہ خوانی کا ور جب اللہ تعالی نے ان سے باز پرس کی تو عرض کیا کہ ہم تیرے نافرانوں پر فوجہ خوانی فیس کر کئے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ان کو برشے کی قیمت مقرر کر دی ایعنی ہرشے روپیدا شرفی ہے تو دخوانی فیس کر کئے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ان کو برشے کی قیمت مقرر کر دی ایعنی ہرشے روپیدا شرفی ہے تی خریدی جا محتی ہے فربایا کہ فاہر میں خالق ہے وابنگلی گوشہ نشینی ہے بہتر ہے۔

آپ نے مریدوں ہے سوال کیا کہ بندوں کے مراتب کس شے ہاند ہوتے ہیں کسی نے جواب دیا۔
سائم الد ہرر ہنے ہے ، کسی نے کہا کہ بھیٹہ نماز میں مشغول رہنے ہے ، کسی نے کہا خیرات وصد قات جاری
رکھنے ہے ، لیکن آپ نے فرمایا کہ صرف اس کو بلند مراتب حاصل ہوتے ہیں جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔
لوگوں نے خلیفہ وقت ہ آپ کی زندیتی ہوئی شکایت کی تووزیر نے آپ کو بلا کر پر ابھلا کہا اور آپ
کے چونے کے موزے اتر واکر انہیں ہے اس قدر زووکوب کیا کہ آپ کے اور خشی طاری ہوگئی اور ہوش
آنے کے بعد آپ نے اس کے حق ہیں یہ بدوعافی اللّی کہ اللہ تعالی تیرے وست ویا قطع کر اوے ۔ چنانچہ آپ
کی وفات کے بعد خلیفہ نے کسی جرم کی سزا ہیں اس کے باتھ چر قطع کر اویے ۔ اس پر بعض بزرگوں نے یہ
بواب دیا ہے کہ آپ کی بد دعائی میہ وجہ تھی کہ وہ وڈیر مسلمانوں کے حق ہیں ہت ہی جابر وظالم تھا۔ بعض
بزرگ کتے ہیں کہ چونکہ قضاوقدر کافیصلہ بی تھا اس لئے آپ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ لیکن دھرت مصنف
فرماتے ہیں کہ دونکہ قضاوقدر کافیصلہ بی تھا اس لئے آپ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ لیکن دھرت مصنف
فرماتے ہیں کہ دونکہ قضاوقدر کافیصلہ بی تھا اس کئے آپ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ لیکن دونت سے نجات یا کر درجہ
شادت حاصل کرے اور آفرت کی سزا کے بجائے دنیائی میں سزایوری ہوجائے۔

حضرت ابر اہمیم بن واؤ دورقی رحمته اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعارف بر آپ میافت و مناقب تعارف بر آپ میافت کے حالات کے مناقب تعارف بر آپ میافت کے دارہ ونے کے علاوہ حضرت جنید کے ہم عصراور ابن عظاء اور عبداللہ بن جلاء کے احباب میں سے تقے۔ حالات بر سمی درویش کی کملی میں آپ کے ہیرا بن کالک گلواسلاہ واتھا چانچ جگل میں جب کی درویش کر بجائے تملہ کرنے کے اس کے قدموں میں سرجھکا کر خاموشی کے ساتھ لوٹ گیا۔

ار شاوات ب آپ فرہایا کرتے ہے کہ ان چیزوں کونظرانداذ کر کے جہاں تک معنی انسانی کار سائی ممکن ہو مخلوق کے وجود کو عابت کر نادا خل معرفت ہے۔ فرہایا کہ ظاہری اختبارے کو آجھیں کھی رہتی ہیں لیکن بصارت مفقود ہوتی ہے۔ فرہایا کہ خدادوسی کی علامت اطاعت و کثرت عبادت اور اتباع سنت ہے۔ فرہایا کہ مخلوق کمزور ترین وہ ہے جو ترک مخلوق پر قاور نہ ہو، فرہایا کہ مراتب کا مدار صرف ہمت پر ہاور اگر ہمت کو محلور دنیاوی پر صرف کیا جائے تواس کی کوئی قدر وقیت نہیں لیکن اگر خدا کی رضابحوئی کے کام میں لایا جائے تو مراتب اعلیٰ تک رسائی کا امکان ہے۔ فرہایا کہ سوال نہ کرنے والا راضی پر ضاربتا ہے کیوں کہ دعا کی کثرت بھی رضائے منانی ہے اور وعدہ الذی پر خوش رہنے کانام توکل ہے۔ فرہایا کہ کہ نوشتہ تقدیرے نیادہ کی طلب سعی لاحاصل ہے کیوں کہ مقدرت سے زیادہ مجھی نہیں ال سکتا۔ فرہایا کہ مادار توانے مال پر کفاعت کرتا ہے۔ لیکن نقراء ہے کے توکل بہت کائی ہے۔ فرہایا کہ فیراد ہے اس وقت واقف ہوتا ہے جب حک خطرے کا اصاس رہے قرب الذی کا حصول حقیقت سے علم کی جائب رچوع کرتا ہے۔ فرہایا کہ جب تک خطرے کا اصاس رہے قرب الذی کا حصول حقیقت سے علم کی جائب رچوع کرتا ہے۔ فرہایا کہ جب تک خطرے کا اصاس رہے قرب الذی کا حصول حقیقت سے علم کی جائب رچوع کرتا ہے۔ فرہایا کہ جب تک خطرے کا اصاس رہے قرب الذی کا حصول میکن نہیں۔ فرہایا کہ خدا کے سوائمی اور کوصا حب اعزاز تصور کرنے والا خود ذلیل ہے۔ فرہایا کہ میری لیندیدہ چیزوں میں سے صحبت فقراء اور حرمت اولیاء ہے۔

حضرت بوسف اسباط رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعارف بد آپ آرک الدنیا ہونے کے ساتھ بت عظیم عابد و متق بھی تنے اور بزے بڑے مشائخ ہے شرف نیاز حاصل کرتے رہے۔ آپ نے ترکہ میں ملے ہوئے ستر فرار وینار میں سے ایک پائی بھی اپنی ذات پر فرج نمیں کی بلکہ مجور کے ہے بچ کر اپنا فرج چلا یا کرتے تھے اس کے علاوہ صرف ایک گدری میں جالیس سال کا عرصہ گزار دیا۔

حالات وارشاوات: - آپ نے عذیف مرعثی کو کمتوب میں تجریر کیا کہ مجھے یہ من کر افسوس ہوا کہ تم نے دو ذرے سونے کے معاوضہ میں اپنا دین فروخت کر ویا کیوں کہ جب تم ایک مرتبہ کئی ہے کوئی شے خریدر ہے تھے تو مالک کی بتائی ہوتی قیت کو تم نے پانچ گنا کم کر کے بتایااور اس نے تمہیں دیندار تصور کر کے تمہارے کھا ظامیں وہ شے بہت کم قیت پر وے وی لیکن حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ بید واقعہ دو سری کتابوں میں اس کے برعکس بھی ہے لیکن میں نے معتبر کتابوں میں اسی طرح سے منقول پایا۔

فرمایا که حصول در کے لئے تعلیم قرآن خدا کے ساتھ جسنوب، فرمایا که صدق دلی ہے آیک شب کی عبادت بھی اواب جمادے کمیس ذاکد ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہے سب کو بہتر تصور کرنے کانام تواضع ہے کیوں کہ قلیل تواضع کاصلہ مجابدات کھیرہ کے مساوی ہے اور متواضع وہ ہے جواحکام شرعیہ پر عمل پیرار ہے ہوئے کلوں ہوئے خدا کی عطاکہ دو شے پر شاکر رہے اور اپنے ہے زیاوہ عظیم المر تبت کی تعظیم کرے، برنفصان کو پر داشت کرتے ہوئے تعلیم عطاکہ دو شے پر شاکر رہے اور ذکر اللی کے ساتھ علیہ کو تتم کر دے۔ اعراء کے ساتھ تعلیم ہوئے فدا کی عطاکہ دو شے و بر شاکر رہے اور ذکر اللی کے ساتھ علیہ کو تا ممنوعات سے احتراز کر تا اللی تعلیم ہوئے و منبط ندر کھنا۔ صحبت متواضع اختیار کر تا ، نیک او گوں ہے دابط رکھنا تو بر بھیشہ قائم رہنا، بعداز کر تا ، اللی تو تکر تا ، فور و شیورے کر تے رہنا، فنول یا امراہ کر تا ، ای طرح ذبو کی بھی دس علامتیں ہیں موجود شے کو چھوڑ تا ، مقررہ فدمت بجالاتا ، فیرات کرتے رہنا، صفائی باطنی حاصل کر تا ، اعزہ کی کرتے رہنا، فرمایا کہ ورع کی بھی دس عیس تیں۔ متشابمات میں تدیرے کام لیمنا، شہمات سے احتراز کرتا ، میں تمریم کرتا ، فرمایا کہ ورع کی بھی دس ختی ہیں ذبدے کام لیمنا، شہمات سے احتراز رہنا ، رضائے الذی کام نیمنا ، شیات سے احتراز رہنا ، رضائے الذی کام نیمنا ، تو بدی کام کیمنا ، ور دار یاں رہنا ، آفات سے پر خطر چیزوں سے کنارہ کش رہنا ، فخو کام کرتا ، مصائب دوراں سے روگر داں رہنا ، آفات سے پر خطر چیزوں سے کنارہ کش رہنا ، فخو کر بیاد کہ دیتا۔ فرمایا کہ صبر کی بھی دس علامتیں ہیں۔ فض کورو کنا، درس کو مضوط در کھنا، طالب امن

ربنا، ب صبری کو ترک کر وینا۔ قوت تقوی طلب کرنا، عبادت کی محرانی کرنا، واجبات کو حد تک ينيانا معللات يس صداقت اعتياد كرنا ، مجلوات يرقائم ربنا، اصلاح معصيت كرت ربنا، فرماياكم مرافيدك چەعلامتىن بىن - خداكى پىندىدە شەكوم غوب ركھنا، خداك ساتھ نيك موم قائم ركھنا، قلت وكثرت كومن جانب الله تصور كرنا، فدا كے ساتھ راحت و سكون حاصل كرنا، كلوق سے احراز كرنا، فدا سے محبت كرنا۔ فرماياك صدق كي بعي چه علامتي بين- قلب وزبان كودرست ركهنا، قول وقعل مين مطابقت قائم ركهنا، اين تعريف كى خوابش ندكرنا، حكومت اختيار ندكرنا، دنياكو آخرت برترجح ند دينا، نفس كى مخالف كرنا، فرماياك توکل کی بھی دس علامتیں ہیں۔ خداکی ضانت شدہ اشیاء سے سکون حاصل کرنا، جو میسر آجاتے اس پرشاکر رہتا، مصائب یر صبر کرنا، ار کان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، بندوں کی طرح زندگی گزارنا، خرور سے احراز كرنا، اختيارات كومعدوم كروينا، كلوق سے اميدوابستاند كرنا، حقائق مين قدم ركھنا، وقائق حاصل كرتے رہتا۔ فرمایا کہ سوچ کر عمل کرو کداس عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اور بید ذہن نظین کرے وکل اختیار كروك مقدرات ، يوه مانامكن نبيس - بحرفرها يك انس كى پانج علامتين بيس - بيش كوشه ذبن نشين ربنا. محلوق سے وحشت زدہ رہنا، خالق کو ہر لھے یادر کھنا، مجلدات سکون میں انتقیار کر نااطاعت پر عمل پیرار منا۔ فرمایا کدبات کنے سے قبل انجام پر خور کر ناضروری ہاور جس شے میں تدر و تھرے ندامت ہواس پر خور ندكر ناافشل ہے۔ چرفرما ياكد زبان سے برى بات ند تكالو، كان سے برى بان ندسنو، زنا سے كناره كش رہو حلال روزي استعمال كرو، دنياكو خيرياد كمدوه، موت كوچش نظرر كهو- چرفرما ياكه شوق كى يا في علامتين بين-عیش وراحت بین موت کوند بھولنا، خوشی کے دوران بھی زندگی کو نتیم تصور کرنا، ذکر اللی میں مشخول رہنا. زوال نعمت براظمار آسف كرنامشلدات كى حالت يس مرور ربنا- كرفرما ياكد جماعت نمازول كے علاوہ تمازی زیادتی اور رزق حلال کی طلب فرض ہے۔

ہبت ہو۔ حضرت ابویعقوب بن آخق نہر جوان رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف. - آپ بت عظیم الرتبت بزرگ گزرے ہیں اور صوفیائے کرام میں سب نے یادہ نورانی شکل پائی تخی ۔ حضرت عمروین عثبان کی فیض محبت نے فیش یاب ہوئے اور برسوں مجاور حرم رہ کر دہیں وفات پائی ۔ ایک مرتبہ آپ آہ وزاری کے مباتھ مشخول مناجات سے تو ندا آئی کو تو بندہ ہواور بندے کو آرام حاصل میں ہوتا۔ میں معامل میں ہوتا۔

حالات ، - کمی نے آپ سے بید شکوہ کیا کہ اکٹر صوفیائے کرام نے جھے روزہ رکھنے اور سفر کرنے کی ہدایت کی لیکن مجھے ان دونوں چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوسکا۔ آپ نے فرما یا کہ دوران عبادت الحاج وزاری کے ساتھ دعاکر تے رہو ، چیا نچہ اس عمل سے اس کوفراخی قلب حاصل ہوگی۔ پھر کسی نے شکوہ کیا کہ جھے قماز میں لذت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرما یا کہ حالت نماز ہیں قلب کی طرف متوجہ نہ ہوا کرو، چنا نچہ اس عمل سے اس کی شکاعت فتم ہوگئی۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے لیک گائے کو دوران طواف بید دعاکرتے سٹاکدا سے اللہ! میں تھھ سے
جی تیری پناہ کا طالب ہوں اور جب آپ نے اس دعائی وجہ پوچھی توعرض کیا کہ میں نے ایک حسین ہخض کو دیکھ کر قلب میں کما کہ بہت ہی حسین ہخض ہے۔ بید کتے میں میری وہ آگھ جس سے میں نے اس کو دیکھا تھا ایک
ہوائے جموعے کے ساتھ ختم ہوگئی اور اس کے بعد ندا آئی کہ تجھے اپنے جرم کی سزامل گئی اور اگر اس سے
زیادہ تصور کر آتو سزامیں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔

ارشادات: - آپ فرمایا کرتے تھے کہ ونیاکی مثال دریا جیسی ہے اور آخرت اس کا کنارہ ہے اور تقوی اس میں ایک عشی کی طرح ہے جس میں سافر سر کرتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ علم بر بده بیشہ بھو کارہتا ہے اور دولت منداس لئے فقیررہتا ہے کہ بیشہ مخلوق سے حاجت بر آری کانقاضا کر آرہتا ب- فرما ياكد خدا اعانت طلب ندكر ف والاذليل ربتا ب اورجس نعت كاشكر اداكياجات وه بهي ذاكل نسیں ہوتی۔ فرمایاکہ بندہ جب حقیقت یعنین تک رسائی حاصل کر ایتا ہے تواس کے لئے نعمت بھی مصیب بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بندگی میں رضا کا حال نہیں ہو آاور فناوبقا کے مامین عبودیت کو قائم نہیں رکھ سکتا وہ اپنے وعوے میں کاذب ہے۔ فرمایا کہ خوشی کی تین صبیں میں اول عبادت پر سرت دوم یاد اللی پر مرت ، موم قرب پر مسرت اور جس کوید تینول مسرتی حاصل جوتی بین ده بیشد مشغول عبادت ره کر آرک الدنیا ہوجاتا ہے اور مخلوق اس کو پر انصور کرنے لکتی ہے۔ فرما پاکہ بھترین عمل وہ ہے جس میں علم ہے بھی رابط قائم رہے اور اعلیٰ ترین ہے وہ عارف جو جلال و جمال التي ميں سركر دان رہے۔ قرما ياكه عارف كوان تمن چزوں ے منقطع نہ ہونا چاہتے علم عمل اور خلوت ہے کیوں کدان چزوں سے انقطاع کرنے والاجھی قرب النی حاصل نبیں کر سکااور چو تک عارف خدا کے سوائسی کامشلبرہ نبیں کر آاس لئے اس کو تمی شے کا افسوس بھی نمیں ہوتا۔ فرمایا کہ ولجمعی اس لئے عین حقیقت ہے کہ برشے کامدار ای پر ہاور حق کے سواہر شےباطل ، - چرفرمایا کہ علم حقیق وی ، جس کی تعلیم اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیه السلام کودی - قرمایا کہ اہل نوکل کو بلاواسطہ رزق حاصل رہتا ہے اور جو تکلوق کے غم وراحت سے بے نیاز ہووہ بھی متوکل ہے لكن توكل حقيقي وه ب جو آتش نمر ودين حضرت ايراتيم خليل الله عليه السلام كوحاصل رما كيونك آپ نے

حضرت جرائیل ہے بھی اعانت طلب نمیں کی حالانکہ انہوں نے خود بی دریافت کیا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ نے بھی خدا کے سواکسی کی خواہش نمیں۔ اس سے بیاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ متوکل ایسے مرتبہ کا حال ہوتا ہے کہ اگر آگ پر چلنے لگے تو آگ اس پر اثراندازنہ ہو۔ فرما یا کہ اسلام کاراستہ جملاء سے کنارہ کشی علاء کی صحبت، علم پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا ہے۔

یارہ کشی علاء کی صحبت، علم پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا ہے۔

یاب۔ سم ۵

حضرت شمعون محتر حمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. ۔ آپ بت عظیم الرتب بزرگ شے اور خود کو شمعون کذاب کماکر تے تھے۔ آپ حضرت جنید ا کے ہم عصراور حضرت مری منظلی کی محبت نے فیض یاب تھے۔ آپ کا قول تھاکہ در حقیقت مجت بی اور خدا پر گامزن ہونے کا آئین ہاورا حوال و مقامات اور نسپیں سب محبت کے مقابلہ میں ب حقیقت ہیں اور کمال ذاتی کے اعتبارے اکثر صوفیائے کرام نے آپ کی معرفت کو محبت پر فوقیت دی ہے۔

مالات بسسنر جی دالین برای فید کے اصرار پر آپ نے دہاں وعظ فرما یا لیکن عوام کے اوپر آپ کا وعظ اثر انداز نہ ہو کا جس کی بنیاد پر آپ نے کا معظوم انداز نہ ہو کا جس کی بنیاد پر آپ نے تک مطوم سیان کر ناشر وع کیا توقد یلوں پر ایسا وجد طاری ہوا کہ باہم کلر اگر پاش پاش ہو گئیں۔ ای طرح ایک اور جگ مفوم محبت بیان فرما رہے تھے تو ایک کیوتر نیچے اتر کر آپ کے سریر ، پھر ہوئی ۔ ای طرح ایک اور جگ مفوم محبت بیان فرما رہے تھے تو ایک کیوتر نیچے اتر کر آپ کے سریر ، پھر آ موثی میں ، پھر ہا تھے کر زمین پر اتر کیا اور اضطرائی کیفیت سے اپنی چو گئے ہے زمین کھود نے لگا حتی کہ چو کچے امولیان ہوگئی اور وہیں دم توڑ دیا۔

اتباع سنت کی خاطر آپ نے نکاح کر لیا ور جب لڑکی تولد ہوئی تو آپ کواس سے بے حد لگاؤ ہو گیا چنا نچہ خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں مجیبیں کے لئے لیک جھنڈ انصب ہے اور جب آپ اس کے نیچے پہنچے تو طائکہ نے وہاں سے بہناتا چاہا لیکن آپ نے فرما یا کہ میں شمعون ہوں اور جب خدا نے بچھے اس ہام سے شہرت عطائل ہے تو چھر بچھ کو یہاں ہے کیوں ہٹاتے ہو بطائکہ نے جواب دیا کہ لڑک کی محبت سے قبل تم واقعی محب سے لیکن اس وہ مرتبہ سلب کر لیا گیا ہے ، یہ من کر آپ نے خدا سے دعائی کہ اگر پھی محبت تھے سے بعد کا باعث ہے تو اس کو اس وقت موت دے دے ۔ ابھی دعافتم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ گھر میں سے شور افعا کر پچی چھت پر اس کو اس وقت موت دے دے ۔ ابھی دعافتم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ گھر میں سے شور افعا کر پچی چھت پر سے کھر افعا کر پچی چھت پر سے کھر افعا کر پچی تھی۔ سے کر ہلاک ہوگئی ، یہ سنتے ہی آپ نے خدا کر شکر او اکیا۔

ایک مرجبہ آپ نے اس مفوم کاشعر پڑھاکہ نہ تو بھے تیرے سواکس سے زاحت ملتی ہے نہ کسی جانب متوجہ ہو آبوں اور اگر تو چاہے تومیراامتحان کے سکتاہے۔ یہ شعر پڑھتے ہی آپ کاپیشاب بند ہو کیااور اس

وقت آپ کمتب جار ہے تھے چنانچ رائے میں جتنے اڑے لیے ان سے کماکہ وعاکر واللہ تعالی آیک کاذب کوشفا دیدے۔

غلام خليل نام مخض نے خود کوخواہ مخواہ صوفی مشہور کرد یا تھااور بھیشہ خلیفہ وقت کے سامنے صوفیاء کی برائیاں اس نیت ہے کر نار بتاتھا کہ سب لوگ ان کی بجائے میرے معقد ہوجائیں اور جس وقت حضرت شمعون کوشرت آمد حاصل ہو گئی تو کسی عورت نے آپ نا حکی در خوات کی لیکن جب آپ نے اے ر د کر د يا تون و حضرت جينيد کی خدمت جن پنجي آكدوني کچ سفارش فرمادين ليكن انهول في بعي بعظاد يا تواس فالم خلیل کے پاس جاکران کے ذریعے آپ کاور زنگی تهت لکا فیاوراس نے خوش ہوکر خلیف آپ ك قَلْ كَى اجازت حاصل كرى جس وقت جلاد كے بمراه آپ دربار خلافت ميں پہنچ اور خليف في كا حكم ویتا چاہاتواس کی زبان بند ہو گئی اور ای شب اس نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ اگر تو نے شمعون کو قتل كرواد ياتوپورامك تباي كى لييت يس آجائ گا- چنانچە مىج كومعدرت كے ساتداس نے آپ كونمايت احرام ے جب رخصت کیاتوغلام خلیل بے حدر نجیدہ ہوااور اس بدنی کی وجہ سے کوڑھی ہو گیااور جس وقت کی بررگ کے سامنے سے واقعہ میان کیا گیا کہ غلام خلیل کوڑھی ہوگیا تو انسوں نے فرمایا کہ بقینا سے سمی صوفی کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ پھراس مخص نے غلام خلیل سے کماکہ تیراب مرض صوفیاء کرام کی اذیت رسانی كانتيب- يدين كراس خصدق ولى كے ساتھ اپنيرے خيلات سے توب كرلى-ارشادات: - آپ فرما یکرتے تھے کہ ذکر النی پیداد مت بی کانام محت بے جیسا کہ قر آن میں ہے اذکروا الله ذكر أكثر العين بكثرت خدا كاذكر كرت ربو- فرماياك خدا كعبين بى ، ونياكو شرف حاصل ب جياك مديث ين بيك "جو فخف جس في كو محبوب مجتنا باي كاساته اس كاحشر بوكا"اس ي پت چالا ب كد محشر مين خدا كيمين عياس كے ہمراہ بول كے۔ فرماياكد محبت كي تعريف لفظ و بيان بيابر - فرما ياكد خداعبين كواس ليم بدف مصائب بناتا بكركر وناكس اس كى محبت مين قدم ندر كاسكى-فرمایا کہ فقیر کو فقرے ایس محبت ہونی چاہیے جیسی امراء کو دولت ہے ہوتی ہے۔ ای طرح فقیر کو دولت ہے

> ملیت میں ہواور نہ تم کی کی ملیت میں ہو۔ باب- ۵۵

حضرت ابو محر مر لعش رحمته الله عليه كے حالات و مناقب تعارف به آپ شونيزيد كے باشدے شے اور بغداد میں وفات پائی۔ آپ زامدو متق ہونے كے ساتھ حضرت جنيد كی صحبت سے فيش ياب ہوئے۔ حضرت جنيد كی صحبت سے فيش ياب ہوئے۔ WWW.Maktabah. Org

الياتغربونا عائب جياامراكوفقر بوتاب فرماياكه تصوف كامفوم حقيقي يدب كدند توكوكى في تمارى

آپ فرما یا کرتے تھے کہ تیرہ سال اپنے تصور کے مطابق متوکل بن کر جج کر آبار ہالیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ میراکوئی بھی جج نفسانی خواہش سے خالی ضیں تھاکیوں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جب جھیے گڑھے بیں پانی بھرلانے کا حکم دیا تومیرے لئے ان کا حکم بار خاطر ہوا۔ چنانچہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میراایک جج بھی خواہش نفس سے خالی نہ تھا۔

حالات برا ایک بزرگ به فرمایا کرتے تھے کہ بغداد کے دوران قیام جب میں نے جج کاارادہ کیاتو میرے پاس کچھ بھی نمیں تی چنانچہ میں نے یہ لے کر لیا کہ حضرت مرافقش بغداد تشریف لارہ میں۔ ان سے پندرہ در ہم لے کرجو آبادر کوزہ نرید کر بچ کے لئے روانہ ہوجاؤں گا۔ یہ خیال آتے ہی باہرے آپ نے مجھے آواز دے کر بندرہ در ہم دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اذبیت نہ پہنچایا کر۔

آپ بغداد کے کسی محلّہ کرررہ بھے کہ بہاس محسوس ہوئی اور جب آپ نے ایک مکان پر جاکہ پائی طلب کیاتو ایک نمایت حسین لڑکی پائی لے کر آئی اور آپ اس پر عاشق ہوگئے۔ پھراس لڑکی کے والد ہے جب پی فلمی کیفیت کا ظمار کیاتو اس نے بخو شی لڑکی کا ذکاح آپ ہے کر دیا اور آپ کی گدری آبار کر نمایت نفس لہاس پسنادیا لیکن جس وقت آپ تجلہ عروی میں پہنچے تو نماز میں مشغول ہو گئے اور پھرا چانک شور بچادیا کہ بیاس آبار کر میری گدری دیدو۔ آخر کاربیوی کو طلاق دے کر بابر نکل آئے اور جب او گوں نے وجہ پوچی تو قربایا کہ بچھے غیب سے بید ندا آئی کہ تو نے چو تکہ ہمارے سواغیر پر نظر ڈالی اس جرم میں ہم نے نیک او گوں کا لہاس بھی ہے خیب سے بید ندا آئی کہ تو نے چو تکہ ہمارے سواغیر پر نظر ڈالی اس جرم میں ہم نے نیک او گوں کا لہاس بھی ہے خیب سے بید ندا آئی کہ تو نے چو تکہ ہمار الباس باطنی بھی ضبط کر لیاجائے گا۔ کسی نے تیک اور ہوائیس پرواز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خوابش نفس کا خالف اس سے کہیں بہتر ہے۔

آپ کسی ایسے مرض میں گر فقار ہو گئے جس میں عنسل کر نامھز صحت تھالیکن آپ چو تکدروزانہ عنسل کے عادی تقے اس لئے فرما یا کہ جان جانے یارہے میں نمانا نہیں چھوڑ سکتا۔

ار شاوات - کی مجد میں آپ متعکف ہو گئے لیکن دو تین یوم کے بعد ہی نکل آئے اور فرمایا کہ نہ توجی جماعت قراء کا نظارہ کر سکا اور نہ ان کی عمبادت میرے مشاہدے کے معیار پر پوری از سکی ۔ فرمایا کہ جو اعمال کو جہنم سے ذریعہ نجات تصور کر آئے وہ فریب نفس میں جتار ہتا ہے۔ جو فضل خداوندی سے امید رکھتا ہے وہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ اسبب و وسائل پر اعتماد کرنے والا مبیب الاسباب کو نظرانداز کر ویتا ہے۔ فرمایا کہ تزک نفس و دنیای سے خدا کی وہ سی میسر آسکتی ہے۔ فرمایا کہ افرار وحدا نیت ور پوبیت کو پچپانا اور ممنوعہ اشیاء سے احراز کر نااساس توحیہ ہیں۔ فرمایا کہ فقیر کے لئے فقیر کی حجت لاز می ہے اور جب فقیر سے جدا ہوجائے تو یقین کر لوکہ اس میں کوئی را زہے۔

جب آپ ے وصیت کی درخواست کی گئی توفر ما یا کہ لوگو! جھنے سے افضل شخص کی صحبت اختیار کر لواور مجھے اپنے سے افضل کے لئے چھوڑ دو۔ باب۔ ۵۲

-- pt

04---

حضرت بینخ الوالحس بوشخی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف به آپ ساحب کشف و کرامات اور الل تقوی بزرگوں میں سے تھے اور بت سے جلیل القدر بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوئے لیکن اپ وطن بوشخ کو خیریاد کمد کر مدتوں عراق میں مقیم رہاورجب وطن واپس آئے توکوگوں نے آپ کوزندیق کمناشروع کر دیاجس کی وجہ آپ نیشا پور چلے گئے اور آحیات وہیں قیام فرماد ہے۔

حالات: - سمی دہتائی کا گدھا گم ہو گیاتواس نے آپ پرچوری کاالزام لگاتے ہوئے کہا کہ خیریت ای بھی ہے کہ میرا گدھاوالی کر دو۔ اور جب آپ کے مسلسل انکار کے باوجود بھی دہ نہیں ماناتو آپ نے دعائی کہ یااللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطاکر۔ چنانچہ اس دعائے ساتھ ہی اس کا گدھامل گیا۔ جس کے بعداس نے معذرت طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ توہی اچھی طرح جانتا تھا کہ آپ نے نہیں چرا یا ہے لیکن جس انداز سے آپ کی دعاقبول ہوگئی میری ہر گزنہ ہوتی اسی دجہ سے جس نے آپ کو مور دالزام فھرایا تھا۔

سرراہ آیک مختص شرار ہ آپ کو گھونسال کر بھا گالیکن جب ہے معلوم ہوا کہ آپ حضرت ابوالحن ہیں تو اس نے ندامت کے ساتھ معذرت جابی لیکن آپ نے فرہ یا کہ اس فعل کا فاعل میں حسیس تصور شعیں کر آ کیوں کہ جس ؟ فاعل حقیق مجھتا ہوں اس سے غلطی کا امکان نسیں۔ اس لئے نہ مجھے تم سے کوئی شکایت ہے نہ فاعل حقیقی سے شکوہ ۔ کیوں کہ میں اس قابل تھا۔ نہ فاعل حقیقی سے شکوہ ۔ کیوں کہ میں اس قابل تھا۔

ایک مرتبہ عسل کے دوران آپ نے خادم سے فرما یا کہ میرا پیراہن فلال درویش کو دے دولکن خادم نے عرض کیا کہ جب آپ عسل سے فارغ ہوجائیں گے قوم آؤل گا۔ آپ نے فرما یا کہ بچھے یہ خطرہ ہے کہ عسل کرتے کرتے کہیں ابلیس میرے عزم میں تبدیلی نہ کر دے۔

ار شاوات بر آپ فرہا یا کرتے تھے کہ حرام اشیاء سے احتراز کرنائی تلیرین کے ساتھ شجاعت ہے اور عمل پر مدوامت کانام تصوف ہے۔ پھر فرما یا کہ نیکی اور نیک کام سے رغبت رکھنااور مخالفت نفس کرناہمی واخل شجاعت ہے۔ فرما یا کہ اضاح وہ ہی ہے جس کونہ تکبیرین درج کر عیس نہ البیس تباہ کر سکے اور نہ تخلوق کواس سے واقفیت ہو۔ فرما یا کہ بید ایقان رکھنا کہ مقتدرت سے تم رؤق نہیں مل سکتا میں توکل ہے اور جوخود کو صاحب عزت تصور کرتا ہے خدا اس کو ذات دیتا ہے۔ پھر فرما یا کہ بندے کو چاہئے کہ ہر فقت پر نظر مسلمیں سکتے۔

آپی قبرر کوئی دروایش طالب دنیابواتورات کوخواب میں دیکھاکہ آپ فرمار ہم بیں اگر دنیاطلب کرنی ہے تو باد شاہوں کے مزاروں پر جاب اگر عقبی کاخواہش مند ہے تو ہم ہے رجوع کر۔

حضرت بینیخ مجمد علی حکیم مرزی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف به آپ الله علیه کے حالات و مناقب تعارف به آپ کاملک قطانه و متابق تعالی بیات و کرامات ہونے کے علاوہ عالم و طبیب حاذق بھی بیٹے اور آپ کاملک قطانا علم کے مطابق تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو علم و حکمت پر الیا عبور حاصل تھا کہ لوگوں نے آپ کو حکیم الاولیاء کے خطاب ہے نواز الور اکثر یکی بن معاذے بحث و مباحث رہا کر آتھا چنا نچ آپ فود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجی ہے ایسی بحث کی کہ وہ جمرت زدورہ گئے حتی کہ اس دور میں آپ سے مناظرے میں کوئی سبقت نہ لے جاسک تھا۔

حلات: ۔ کم سنی ہی ہیں آپ نے دوطلباء کو غیر ملک میں حصول تعلیم کے لئے آمادہ کیا لیکن والدہ کی کبر سنی کی وجہ سے ارادہ فٹخ کرنا پڑا اور جن طلباء کو آپ نے آمادہ کیا تھاوہ بغرض تعلیم روانہ ہوئے گر آپ اس درجہ عمکین ہوئے کہ قبرستان میں جاکر محض اس خیال ہے گریہ و زاری کرتے کہ جب میرے دونوں ساتھی حصول علم کے بعد واپس آئیں گے تو جھیے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی لیکن ایک دن حضرت خضر نے آکر فرمایا کہ روزانہ اس جگہ آکر جھ سے تعلیم حاصل کر لیا کرو۔ پھر انشاء اللہ بھی کسی سے پیچھے خیس رہوگے۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل تین سال تک تعلیم حاصل کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے اسٹاد حضرت خضر ہیں تو آپ کو عمل یقین ہو گیا کہ ایسا صاحب مرتبت استاد مجھے صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔

حضرت ابو بروراق بروایت بک حضرت خضر برمضت بخرض طاقات آپ کے پاس تشریف لایا

کرتے تھاور آپ ان سے علمی بحثیں کیاکرتے تھاکی مرتبہ بھے اپ ہمراہ بنگل کے بزرگ اس پر جلوہ
فروز ہیں لیکن جب ان بزرگ نے آپ کو دیکھاتو خود تفظیماً تخت سے پنچ اتر آئے اور آپ کو اس پر جلوہ
بھاد یا پھر کے بعد دیگر سے پالیس بزرگوں کا اجتماع ہو گیا جس کے بعد آسان سے کھاٹانازل ہوا۔ اور سب
فرا کا کہ کھالیا۔ اس کے بعد نہ جائے آپ نے ان بزرگ سے کیاسوال کیااور انہوں نے کیا جواب دیاجو
میری سمجھ میں قطعانہ آسکا، پھر وہاں سے روائی کے بعد پلک جھیکتے ہی ہم لوگ ترفہ پہنچ گئے اور آپ
فرایا کہ جاؤ تنہیں سعاوت نصیب ہوگئی اور جب میں نے پوچھاکہ وہ کونیا مقااور کون لوگ تھ قوفر ایاکہ وہ کونیا مقااور کون لوگ تھ قوفر ایاکہ وہ کونیا کہ وہ کونیا مقااور کون لوگ تھ قوفر ایاکہ وہ کونیا مقاور کون لوگ تھ قوفر ایاکہ یہ ایک دائے ہے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عرصہ وراز تک اس کوشش میں رہا کہ نفس بھی میرے ہمراہ مشغول عباوت رباكرے ليكن جباس ميں كامياب نه بوسكاتوعاجز آكر وريائے جيموں ميں چھلانگ لگادي ليكن آيك موج نے پھر مجھے ساحل پر پھینک ویا۔ اس وقت میں نے ول میں کماکد کتنی پاکیزہ ہے وہ وات جس نے میرے نفس کوفردوس وجنم کسی کے لائق بھی نہ چھوڑا۔ لیکن اس مایوسی کے صلہ میں خدانے نفس کو عبادت کی جانب راغب کر ویا۔

حضرت ابو بمروراق سروایت ب که آپ نے اپنی آیک کتاب تصنیف کے چند جزود سے رحم ویاک ان کو در پائے جیحون میں ڈال دولیکن میری نظران اوراق پر پڑی توان میں مکمل حقائق کااقتباس درج تھا چنانچ میں نے اس کواپ کھر میں رکھ لیاور آپ جب بیمان کیا کہ میں در پایس ڈال آیاتو آپ نے فرمایا كە تىمارامكان درياميں تۇنىسى ب جاۋان كو درياميں ۋال دوچنانچداى دقت ميں نے درياميں پيناتوايك صندوق جس كاؤهكنا كحلا بواتفانمو دار بوااور جبوه تمام اوراق اس بين داخل بوسكة توؤهكناخو وبخو وبند ہوا۔ اور صندوق عائب ہو گیااور جب بدواقعہ میں نے آپ سے بیان کیاتو فرمایا کہ میری تصنیف خصر نے طلب کی مقی اور صندوق ایک مچھل لے کر آئی تھی جو پھران تک پنچادے گی ، پھرایک مرتبہ آپ نے اپنی تمام تصانف در یایس وال دیں لیکن فضر پران کو آپ کے پاس لے آئے اور فرمایا کہ آپ اپن تصانف ہی میں مشفول رباكرين بيبات بهي مشهور بك آپ فيوري عمرين ايك بزار مرتبه بارى تعالى كاديدارخواب من

ايك بزرگ بيشة آپ كور اجلاكتے رج تھے چنانچ جب آپ ج عوالي بوئ و آپ جمونيوى میں کتیا نے بیج وے رکھے تھاور آپ مزمرت محض اس خیال میں اس کے مربہ کوئے ہوتے رہے کہ شاید و حسکارے بغیر چلی جائے ماکہ میری ذات سے اذبت نہ پنچے۔ چنا نجے اس شب برا بھلا کہنے والے بزرگ نے خواب میں دیکھاکہ حضور اکر م فرمار ہے ہیں کہ جو کتے کو بھی اذیت نہ پنچانا چاہتا ہو اس کو ہرا بھلا کتا ہاور اگر مجھے معاوت ابدی حاصل کرنی ہے تواس کی خدمت کر۔ چنانچہ وہ بزرگ بیدار ہو کر حاضر فدمت ہوئاور آئب ہوكر آجيات آپكى فدمت يل يزے دے-

جس رآپ فضب ناک ہوتے تھے تا س کے ساتھ نمایت شفقت عیش آتے اور ای وجہ آپ کے غصہ کانداز و بوجا آتھا آپ اپنی مناجات میں کماکرتے کداے اللہ! میں نے اپنے کمی فعل ہے تھے کو غم پنجایا جس کی وجہ سے تونے مجھے غصہ پر آمادہ کر دیا. لنذااے اللہ! مجھے اس مصیبت کو دور فرمادے۔ اورجس کومیری بات ناگوار گزری ہواس کواس سے دور کر دے۔ اس مناجات سے لوگول کو یہ معلوم

بوجاكة أو كايت ياد الله والمال الم

عرصه دراز تک آپ حضرت خضرے نیاز حاصل کرنے کے متعنی رہے لیکن شرف نیاز حاصل نہ ہوسکا۔ آخر کارایک دن نہ جانے کس بات پر آپ کی کنیزنے پانی سے لمبر پر طشت آپ کے اوپر ڈال ویالیکن آپ کو قطعا غصہ نمیں آیا۔ اس وقت حضرت خضر تشریف لائے اور فرمایا کہ تیم سنط و فخل کی وجہ سے خدا تعالی نے بچھے تیم سے پاس بھیجا ہے آکہ تیم کی مدت تمنا کا تکملہ ہوجائے۔

آپ محد شباب میں بہت خمین وجیل تے جس کی وجہ ایک عورت آپ پرعاش ہوگئے۔ لیکن آپ فاس کی طرف کوئی توجہ نمیں دی تولیاس وزیورے آراستہ ہو کراس باغ میں جائیٹی جہاں آپ بالکل تما تھے لیکن آپ اس کود کچھ کرایں ابوا گئے کہ چچھا کرنے کے باجو و نہ پکڑ سکی اور جب چالیس سال پر حاپ میں آپ کو وہ واقعہ یاد آیا تو دل میں سوچا کو کاش میں اس وقت اس کی خواہش پوری کر ویتا پھر بعد میں آئب ہو جا آپھر اس فاسد خیال کی وجہ آپ مسلس تین بوم تک مصروف کرید رہ اور تیسری شب خواب میں حضور آکر م سے فرایا کہ تم رنجیدہ و آجار ہا ہے اس میں تمہار قصور نہیں بلکہ میرے وصال کا زمانہ جس قدر بحیدہ و آجار ہا ہے اس قدر اس میں تمہار قصور نہیں بلکہ میرے وصال کا زمانہ جس قدر بحیدہ و آجار ہا ہے۔ اس قدر اس کا اثر پڑر ہا ہے۔

سمی بزرگ نے ایک شخص کو بتایا کہ حضرت مجمد علی حکیم اپنے الل خانہ کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کرتے۔ بیس س کراسے جبرت ہوئی اور وہ تحقیق واقعہ کی نیت ہے آپ کی خدمت میں جا پہنچا لیکن آپ نے اس کو دیکھتے ہی ناک صاف کی اور فرما یا کو جو کچھ تونے سناتھاوہ مسجع ہے اور جو دکھے رہا ہے وہ فلاہر ہے کیوں کہ اسرار شای افشاکر دینے والا مقرب بارگاہ نہیں رہتا۔

آپ فرما یا رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایسا شدید بیار ہوا کہ میرے اور او وظائف میں کی آگئی اور جھے
یہ تصور بندھ کیا کہ اگر میں مریض نہ ہو تا تو بقینا عباوت میں سزید اضافہ ہوجاتا۔ اسی وقت غیب ہے ندا

آئی کہ تو ہمارے صالح پر معترض ہو تا ہے جب کہ تیرا کام سمواور ہمارا کام راستی ہے۔ یہ سن کر میں بہت
عادم ہوا اور صحت یالی کے بعد عبادات میں اضافہ ویا۔ پھر فرما یا کہ صدق ولی سے عباوت کرنے والا ایسے
مراتب اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے کہ لوگ اس کا احرام کرتے میں اور وہ نفس پر قابو پاکر رموز ضداو ندی بیان
مراتب اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے کہ لوگ اس کا احرام کرتے میں اور وہ نفس پر قابو پاکر رموز ضداو ندی بیان
مراتب اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے کہ لوگ اس کا احرام کرتے میں اور وہ نفس پر قابو پاکر رموز ضداو ندی بیان
مراتب اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے کہ لوگ اس کا حرام کرتے میں اور وہ نفس پر قابو پاکر دیں اور سالم تبویت کہ میں کچھ در پر بعد آئر
مائی دین کو اپ کے جاؤں گا۔ اسی دوران حضرت آدم بھی تشریف کے آئے اور ختاس کو دیکھتے تی گر دن بار
دی اور اس کے جمائی کلاے مختلف در ختوں پر افکاکر حضرت جو اچ ہے مدناراض ہوئے کہ تم نے یہاں
دی اور اس کے جمائی کلاے مختلف در ختوں پر افکاکر حضرت جو اچ ہے مدناراض ہوئے کہ تم نے یہاں
دی اور اس کے جمائی کلاے مختلف در ختوں پر افکاکر حضرت جو اچ ہے مدناراض ہوئے کہ تم نے یہاں
دی اور اس کے جمائی کلاے مختلف در ختوں پر افکاکر حضرت جو اچ ہے مدناراض ہوئے کہ تم نے یہاں
دی کیوں آنے دیا؟ کیا تعہیں معلوم نہیں کہ یہ تمہاراد شمن ابلیس ہے اور جب حضرت آدم وہاں سے بیلے گئوتو

اہلیں نے آگر خواہ ختاس طلب کیا ورجب آپ نے پوراوا تھاس کے سامنے بیان کیا واس نے تناس کو اور دی اور اس کے نکوے کیا بجتی ہو کر اصلی شکل میں آموجود بوں۔ وہ رہ اصار کر آ بلیس اس کو آواز دی اور اس کے خواجی تا وہ نے والی آگر پھر ختاس کو موجود پایا تو حضرت خوا پر بہت مجر ہو اور ختاس کو موجود پایا تو حضرت خوا پر بہت مجر ہوا وی فقی کر کے جلاویا اور نصف را کھ ہوا میں اڑا کر نصف پانی میں بمادی۔ پھر جب آپ چلے تو ابلیس نے آگر پھر حواہ ختاس کو طلب کیا اور جب آپ نے پورا واقعہ سادیا تو اس نے ختاس کو پھر آجاز دی اور وہ اپنے اصلی روپ میں آموجود ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر اصرار کر کے ابلیس نے ختاس کو آپ تک سے برد کر دیالیکن اب کی مرتبہ حضرت آ د مرنے اس کو وُن کر کے گوشت پکایا ور آ دھا خود کھایا ور آ دھا کو دیا ہے کہ انگر میری بھی اسلیم کی تھی کہ حوا کو تھا کہ کا کہ میری بھی اسلیم کی تھی کہ سے ختاس کا گوشت سے نشان کی اسلیم کی تھی کہ سے ختاس کا گوشت سیندانسانی میں نفوذ کر جائے اس لئے باری تعالی فرمانا ہے کہ۔

لعنی وہ خناس جوانسانی سینوں میں وسوسہ پیدا کر آہے ارشادات: - آپ فرما يار تے تھے كدجب تك بندے يس نفس كى ايك رمق بھى باقى جاس كو آزادى ميسر نبين آئتي۔ فرمايا كەخداتعالى جس كواپي جانب مدعوكر ما باي كومرات بھي عطابوتے بين جيساك قرآن میں ہے کہ جس کواللہ چاہتا ہے ہر گزیدہ بناکر ہدایت عطاکر آہے۔ پھر فرما یا کد پر گزیدہ لوگ وہ لوگ میں جو جذبہ حق میں فنا ہوجائیں اور اہل ہدایت وہ میں جو آئب ہو کر خدا کاراستہ علاق کریں، فرمایا کہ مجذوب کے بھی کئی مدارج میں پہلے ورجہ میں تمائی نبوت حاصل ہوتی ہے دوسرے میں نصف اور تیسرے میں نصف سے پچھے زیادہ اور جب وہ مدارج نبوت ملے کر کے تمام مجذو بین پر سبقت لے جاتا ہے تو خاتم الاولياء بوجاتا ہے۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں كداگر كوئى بيدا عتراض كرے كدوہ ولى كو درجہ نبوت كيے حاصل ہوسکتا ہے توجواب یہ ہے کہ حضور اگر م کامیدار شاد ہے" میاندروی اور رویائے صادقہ نبوت کے چوبیں حصوں میں سے لیک ہے اور جذب بھی جزو ویفبری ہے اور دونوں اوساف مجذوب میں بدرجدائم موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اولیاء فاقد کشی ہے شمیں ڈرتے بلکہ خطرات سے خوفزہ رجے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں میں کلام اللہ مجھنے کی صلاحیت نہ ہووہ وانش مند نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ قیامت میں حق العباد کا مواخذہ نہ ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ شجاعت نام ہے محشر میں خدا کے سواکسی سے وابستان ہونے كالور صاحب عزت ويى بيں جس كو كنابول نے ذيل ند كيابواور آزادوہ بج جس كو حرص ند بواور امیروہ بے جس پراہلیس قابض ند ہو سکے اور دانش مندوہ ہے جو صرف خدا کے لئے نفس کا تحالف ہو۔ فرمایا كدفدات فأف رب والداى طرف رجوع كرباب ملائك جس في خوف بدا بواس ب دوروا

جاتا ہے۔ فرمایا کہ حصول دین کرنے والوں کے کام بغیر کوشش کے انجام پاجاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زاہدین و علماء کا محر قطعا کافر ہے فرمایا کہ ناواقف بندگی ربوبیت سے بھی ناواقف بنی رہتا ہے۔ فرمایا کہ نفس شناس بی خداشتای کافر ربعہ ہے فرمایا سو بھیڑتے بکر یوں کے گلے میں اتنا پریشان شیں کر کتے جتنا آیک شیطان پوری جماعتوں کو جاہ کر ویتا ہے اور سوشیاطین سے زیادہ مکار نفس ہے۔ فرمایا کہ چونکہ شامن رزق خداتھائی ہے اس لئے اسی پر توکل ضروری ہے۔ فرمایا کہ نہ خدا کے سواکسی دو سرے کا شکر کرونہ کسی رزق خداتھائی ہے اس لئے اسی پر توکل ضروری ہے۔ فرمایا کہ نہ خدا کے سواکسی دو سرے کا شکر کرونہ کسی کے سامنے عاجز ہو۔ فرمایا کہ یہ تصور کہ قلب انتخابی ہوئی۔ فرمایا کہ حضور اگر م سی ذات مبارک کے سواا سم اعظم کسی جورہ تھی جلوہ تھی شہیں ہوا۔

جضرت ابو وراق رحمته الله عليه کے حالات و مناقب

تعارف ب آپ بہت عظیم اہل ورع و اہل تقویٰ بزرگ گزرے ہیں، تجرید و تفرید اور آواب میں یکنائے روز گار بتھای وجہ سے صوفیاء کرام نے آپ کومؤوب اولیاء کے خطاب سے نواز احضرت محمد علی حکیم کے فیض سجت نے فیض باب ہوئے ، کمنی تیام پذیر رہاور موضوع تصوف پر بہت می تصابیف چھوڑیں۔ آپ کا قول ہے کہ مقام اراوت میں تمام بر کتوں کی کفی ہاور اراوت کے بعد بی بر کات کا ظہور ممکن ہے۔

حالات. -

آپ حضرت فضر کے شوق دیدار میں روزانہ جنگل میں پہنچ جاتے اور آمدور فعت کے دوران مطاوت قرآن کر تے رہتے ، چنا نچے جب آپ ایک مرتبہ جنگل کی جانب چلے توایک اور صاحب بھی آپ کے ساتھ ہو لئے اور دونوں راستہ بھر گفتگو کرتے رہے لیکن والیوں کے بعدان صاحب نے قرما یا کہ میں فضر بوں جن سے طاقات کے لئے تم بے چین تھے گر آج تم نے میری معیت کی وجہ سے تلاوت بھی ملتوی کر دی اور جب صحبت فضر معیس خدا سے فراس کے لئے تم کے جو دوسروں کی معیت فرکر النی سے کیوں دور نہ کر دے گی۔ النذا سب سے بعض خدا ہے فرائد کر دے گی۔ النذا سب سے بعض خدا ہے شرکہ وو نائب ہوگئے۔

جب آپ کے صاحب زاوے علاوت قر آن کرتے ہوے اس آیت پر پنچ یوم بجعل الولدان طبیعا لین ایک ون بنج یوم بجعل الولدان طبیعا لین ایک ون بنج یور شح ہوجائیں گے تو خوف اللی سے اس ورجہ متاثر ہوئے کہ فورا وم نگل گیا اور معزت ابو بکر ان کے مزار پر روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کس قدر افسوس

ناک بیہ بات کداس بچے نے ایک ہی آیت کے خوف سے جان دیدی لیکن میرے اوپر برسوں کی تلاوت کے بعد بیہ آیت اثر انداز ند ہوسکی۔

آپ خوف النی کی وجہ سے دیر تک مجد میں شیں ٹھرتے تھے بلکہ نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد واپس آ جاتے کسی نے آپ سے نفیحت کی درخواست کی توفرمایا کہ دولت کی قلت دین ود نیادونوں میں مفید ہے اور زیاد تی دونوں جگہ مصر ہے ۔

ارشادات - آپ فرمایارتے تھے کہ سفرج کے دوران ایک عورت نے ہوچھاکہ تم کون ہو؟ میں نے کما كه أيك مسافر بول اس نے كماكد تم خدا كاشكوه كرتے بو۔ مجھے اس كى يد تقبيحت بہت بھلى معلوم بوكى فرما ياك الله تعالى نے مجھ سے فرما یا کہ کیا جاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مقام مجز کیوں کدان مصائب کی مجھ میں قوت برواشت سی بجوانیاء کرام برداشت کرتے رہے۔ فرمایاکہ تمام برائیوں کی برصرف نفس ہے۔ فرمایا كد مخلوق سے مخلوق كاميل ملاپ بتى عظيم فتند باس كے كوش نشينى بى وجد سكون بو سكتى ب- فرماياك نه تومنہ سے بری بات نکالونہ کانوں سے خراب بات سنوں نہ آنکھوں سے بری شے کو دیکھور نہ ٹانگوں سے بری جگہ جاؤ ۔ نہ باتھوں سے بری شے کو چھو ؤیلکہ ہمہ وقت ؤ کر النی میں مشغول رہو۔ فرمایا کہ نبوت کے بعد صرف حكمت كاورجد باور حكمت كى شاخت يد بك ضرورت كوفت كى سواييشد سكوت قائم رب فرمایا که خالق مخلوق سے آ تھ چیزوں کاخواہاں ہے۔ ان میں قلب سے دو،اول فرمان التی کی عظمت، دوم مخلوق سے شفقت۔ زبان سے دو چیزیں اول اقرار توحید دوم مخلوق سے فرم زبان میں بات کرنا۔ تمام اعضاء ہے دوچیزیں۔ اول بندگی دوم اعانت محلوق، محلوق ہے دوچیزیں۔ اول اپنی ذات پر صبر کرنا، دوم خلقت کے ساتھ برو باری افتیار کرنا۔ فرمایا کہ نفس سے محبت کرنے والوں پر غرور وحمد اور ذلت مسلط ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان کاتول ب کہ میں موس کوایک لحدیث کافرینا سکتابوں اس لئے کہ پہلے اس کو حرام اشیاء کاحریص بناتا ہوں۔ چرخواہشات کاغلبہ کرتا ہوں اور جب وہ ارتکاب معصیت کاعادی بن جاتا ب تو کفر کے وسوے پیدا کر دیتا ہوں۔ فرما یا کہ جو خدا کواور نفس ابلیس کو اور مخلوق و دنیا کو پیچان لیتا ہے وہ نجات پائا ہاور ند پہچانے والابلاك ہوجانا ہاور مخلوق سے محبت كرنے والوں كوخداكى محبت حاصل نميں ہو عتی۔ فرمایا کہ تخلیق انسانی میں چونکہ مٹی اور پانی کاعضر غالب ہاس لئے جس پر پانی کاغلبہ مواس کوزی اورجس يرمني كاغلبه بواس كونختى ك ساتد احكات خداوندي كى تعليم ويني چاہئے۔ فرما ياك باني ميں بر رنگ اور برذالقه موجود ہوتا ہے اس لئے کوئی اس کی لذت ہے آشنا نمیں ہوتا حالانک اس کے پینے ی ہے زندگی کاقیام بے لیکن کوئی شیں جان کہ پانی باعث حیات ہے اس کے متعلق باری تعالی کاارشاد ہے۔

اور ہم نے پانی ہے ہر زندہ چیز کو زندہ بنایا۔ فرمایا کہ افضل ترین ہوہ فقیر جس سے نہ تو دنیاوی بادشاہ خراج طلب کر سے اور نہ عقبی میں اللہ تعالی حساب مانتے ، فرمایا کہ غیبت اور لغو بات لقمہ حرام کی طرح ہیں اور ذکر النی اور استفناء لقمہ حلال کی مائند۔ فرمایا کہ صدق نام ہاس شے کی محمد اشت کا جو بندے اور خدا کے ماہین ہواور صبر نام ہاس شے کی محمد اشت کا جو بندے اور نفس کے در میان ہو، فرمایا کہ یقین بنی وہ نور ہے جوائل تقویٰ بناتا ہے۔ چر فرمایا کہ زبد میں تین حرف ہیں ز۔ و۔ د۔ ز ب مراو ب زینت کا ترک کرناہ سے مروجوا کہ ترک کر دینا و سے مراو و نیا کو چھوڑ دینا۔ فرمایا کہ یقین کی تین حتمیس نیس خبر یقین دلات یقین مشاہدہ، فرمایا کہ ہرکام کو من جانب اللہ تصور کرنے والا بی صابر ہوتا ہیں ۔ فرمایا کہ جس طرح رزق حرام سے احراز ضروری ہے ای طرح بد اظافی ہے بھی کنارہ کشی ضروری

می نے آپ کے انقال کے بعد خواب میں روتے ہوئے دیکے کر آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رور ہے میں ؟ فرما یا کہ جس قبر ستان میں میری قبر ہے وہاں وس مرد ساور بھی مدفون میں لیکن ان میں سے ایک بھی صاحب ایمان نہیں۔ پھر ایک اور شخص نے خواب میں پوچھا کہ خدا تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ۔ فرما یا کہ مجھے اپنا قرب عطافر ماکر میراا عمال نامہ میرے ہاتھ میں وے ویا جس کو پڑھنے کے بعد پہتہ چلا کہ میرا ایک گناہ اس میں ایسا بھی درج ہے جس نے تمام نیکیوں کو ڈھانپ لیا ہے اور جب میں ندامت سے سر تگوں ہوا توار شاد ہوا کہ جاہم نے اپنی رحمت سے اس معصیت کو بھی معاف کر دیا۔

باب- ۲۰

حضرت عبدالله منازل رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. ۔ آپ متاز روز گار شخ و متق اور فرقہ ملامینیوں کے پیروم شد شخاور خود حضرت حمدون قصار سے بید میں متناز روز گار شخ و متق اور فرقہ ملامینیوں کے پیروم شد شخاور پوری زندگی مجرور و کر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ نے باتھ رکھ کر دراز ہوگئا ور فرما یا کہ اور مراز ہوگئا اور فرما یا کہ اور مرکبایا کہ اور مرکبایا کہ اور مرکبایا کہ اور میں مرکبایا کہتے ہی حقیقت میں آپ کا انتقال ہوگیا اور واقعہ سے ابو علی بست نادم ہوئے کیوں کہ ان کے اندر آپ جیرو۔ اور اپ اکثریہ فرما یا کرتے تھے کہ ابو علی مخلوق سے بٹ کرص ف اپنے مناد کی بات کرتے ہیں۔

ار شاوات ب آپ فرمایا کرتے تھے کہ آرک فرائش یقینا آرک سنن بھی ہو گااور آرک سنت کے بدو تارک سنت کے بدوت میں بنت ک بدوت میں جند ہوج نے کاخطرہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ بہترین ہے وہ وقت جس میں نفس کے وسوسوں سے

مامون رہ جائے اور محکوق کو تساری پر مگانی ہے بھٹکار احاصل رہے فرمایا کہ بندہ سرف انسیں اشیاء کاطاب رہتا ہے جواس کی شقاوت کاموجب ہوں۔ فرمایا کہ جو خود حیا کاؤ کر کر کے خدا ہے حیائیس کر آوہ بر ترین بندہ ہے۔ فرمایا کہ عشق صرف اس سے کر وجو تم ہے عشق کر تا ہو۔ فرمایا حیا کامفہوم ہیہ ہے کہ خدائی ہر لیے مسئلم تصور کرتے ہوئے نموشی اختیار کر و۔ فرمایا کہ جو مخلوق کے نزدیک پر گزیدہ ہوں ان کے لئے اپنے نفس کو ذلیل رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ امور نمیجی دنیا میں کسی پرواضح نہیں ہوتے اور جواوگ اس کے مدمی ہوں وہ کاذب ہیں۔ فرمایا کہ مجور افتر اختیار کرنے ہے فضیات فتر حاصل نہیں ہو سے

اور فقر حقیقی بیہ بے کہ فکر عقبی کے ساتھ ذکر النی میں مشغول رہے۔ فرمایا کہ وقت گزشتہ کا تصور بے سود ہے۔ فرمایا کہ عبود بت اختیاری نہیں بلکہ اضطراری شے ہے اور عبود بت کی لذت سے آشنا بھی میش و راحت کا طالب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حقیقی بندہ وہی ہے جواپنے لئے نہ رکھے یعنی غلام نہ رکھے اور جب وہ اس فعل کامر بھب ہوگیاتو عبود بت کے بجائے ربو بیت کا دعویدار بن گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے عبادت کی اقسام یاد ولاکر استغفار پر افتتام کیا ہے جیسے کہ فرمایا گیا۔

یعنی صبر کرنے والے صدق والے قناعت کرنے والے۔ نفقہ دینے والے صبح کے وقت استغفار کرنے والے فرمایا کہ جس نے لذت نفس کو ختم کر دیا وی مزے میں رہا۔ فرمایا کہ احکام اللی کے مطابق روزی ممانے والداس خلوت نشین سے افضل ہے جوروزی کمانے سے کترا آبو۔ فرمایا کہ ایک لجمہ کاترک ریا عمر بحر کی عبادت سے اولی ہے۔ فرمایا کہ عارف وی ہے جو کسی شے سے متجب نہ ہو۔

سی نے آپ کوید دعادی کداللہ تعالی آپ کی مراد پوری کرے۔ آپ نے فرمایا کہ مراد کاور جہ تو معرفت کے بعد ہاں ابھی تک معرفت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کی وفات نیشا پور میں ہوئی اور مزار مضد میں ہے۔

11---

حضرت علی سهل اصفهمانی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف ب آپ علیه کے حالات و مناقب تعارف ب آپ عنوت جنید کے ہم عمراور حضرت ابو تراب کے صحبت یافت تھے۔ حضرت عمروہن عثان آپ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبورہ ۲۰ ہزار در ہم کے مقروض تھے لیمن آپ نے ان کاتمام قرض اداکر دیا۔ ارشادات ب آپ فرمایا کرتے تھے کہ در غبت عماوت توفیق کی علامت ہے اور علامت رعایت مخافت ارشادات ب

ے کنارہ کئی ہے اور علامت بیداری رعایت افتیار کرنا اور علامت جمالت کی شے کا وعوی کرناہے فرمایا کہ بنداہ بین جس کی اراوت ورست نمیں ہوتی وہ انتہاء تک محروم سلامتی رہتاہے ۔ فرمایا کہ ہوخو و شدا کے ساتھ حضوری بقین ہے ہوخو و شدا کے بزویک جبتناہے وہ حقیقت ہیں بہت وور ہوتا ہے ۔ فرمایا کہ خدا کے ساتھ حضوری بقین ہے بہترے کیوں کہ حضوری فقین کی بہترے کیوں کہ حضوری قاب بیساس طرح جاگزیں ہتی ہے جس میں غفلت کاد خل شمیں ہوتا اور بقین بارگاہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہتری جاتا ہے لیکن اہل حضوری بارگاہ کا درواز ہے ہو اور اہل بھین بارگاہ کے درواز ہے ہو فرمایا کہ والش مند تو تھم اللی ہر زندگی ہر کرتے ہیں لیکن عارفین قرب اللی میں زندگی ہر کرتے ہیں لیکن عارفین قرب اللی میں زندگی ہر کرارتے ہیں فرمایا کہ خدا کو جانے والا ہرشے ہے ہے جر ہوجاتا ہے ۔ فرمایا کہ تو گھری علم میں . فرفقر میں ۔ عرفیت زید میں حساب کی قلت خوش میں اور خوشی باوی ہیں صفر ہے ، فرمایا کہ دھنوت آو م سے عمد سے جو سے گی ۔ چر فرمایا کہ حیری موت اس طرح واقع نہ ہوگی کہ بیار پروں اور اوگ عیادت کو آئیں بلکہ خدا تھا گھری کارے گاور میں حاضر ہوجاؤں گا۔ چنا نچہ دھنوت شخ ابو الحن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راہ چلتے تھا گھری کرایا تو میں کار ہوجاؤں گا۔ چنا نچہ دھنوت شخ ابو الحن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راہ چلتے موالیک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راہ چلتے موالیک خوالی کو میں کہتے ہی آپ و نیا ہی و قبار کرتاہوں کہ میرے اور اس کے ماہین عرت کے مواکوئی شے حائی نہیں ہوتے ہی آپ و نیا ہے رفصت ہوگئے۔

باب- ۱۲

حضرت شیخ نساج رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف و تذکر ہ ۔ ۔ آپ والبت وہدایت کے منبع و مخزن سے اور پیشتر مشائع کو آپ سے شرف تلیند ماصل رہا جتی کہ حضرت شبلی اور حضرت ابر اہیم بیسے بزرگان کر ام آپ کی مجلس میں ہائب ہوئے ، لیکن حضرت جنید چونکہ حضرت شبلی کابت احرام کرتے ہے اس لئے آپ نے ان کوائیس کے پاس بیسیج و یا اور آپ بذات خود حضرت مری سفطنی سے بیعت ہے آپ کو خیر نساج کھنے کو جدیہ ہے کہ ایک مرتب ج کے عزم مے گھرے دوائد بوئے تو یو سیدہ گدڑی اور سیاہ رنگ کی وجہ ہے کوفہ میں ایک شخص نے پوچھا کہ کیا فلام ہو؟ آپ نے اثبات میں جواب و یا۔ پھر آپ نے اس نے کہا کہ عند اس کے انگام خور کھر کو فرایا کہ جا سے اس نے کہا کہ چومیری چلومیں تمہارے آتا ہے طواووں۔ آپ نے فرایا کہ بھشاس کا متنفی بوں کہ کوئی ایسافرو مل جائے جو میری میرے آتا ہے طاقات کر اوے ۔ اس کے بعد اس نے کتام خور کھر کر گیزا بنا سکھاد یا اور اس نسبت سے میرے آتا ہے طاقات کر اوے ۔ اس کے بعد اس نے آپ کانام خور کھر کر گیزا بنا سکھاد یا اور اس نسبت سے موسوم کیا جا تا ہے ۔ فرش عرصہ ور ان تک آپ اس کی خدمت کر تے رہا ور

جس وقت وہ آپ کو خیر کد کر پکار آتو آپ جواب میں لیک فرمایا کرتے لیکن جب اس کو آپ کے زمدہ تقوی کاعلم ہوا تو آپ کو بہت تعظیم کے ساتھ اپنے یمال سے رفصت کرتے ہوئے عرض کیا کہ هيقت ين بوناتويه جائ تقاكد آپ آقابوت اور ين غلام - مجروبال س آپ بيت الله تشريف لے كاور آپ کووہ مدارج حاصل ہوئے کہ حضرت جنید آپ کو خیر کے بجائے خیرنالیخی ہم میں ، بمتر کہ کر آواز ویا كرتے تھے۔ ليكن آپ كاصلى نام ابوالحن محداور ولديت استعيل تقى ليكن آپ كو خير كاخطاب اتام غوب تھا كه اكثر فرما ياكرت من كديد جهد المجهانيين معلوم بوماكه ايك مسلمان كار كهابوانام تبديل كر دول -حالات - بب آپ ور ياير جات و چهليال که نه که چيزين لاتي اور آپ ك قريب آكر ر كه ديق تھیں۔ ایک ون آپ کمی برھیا کا کیڑا بن رہے تھے تواس نے پوچھاکد اگر تم ند ملوقومزدوری کس کودے دول؟ فرمایا که دریاع دجله بی پیسینک دینا؟ پراتفاق سايسان بواکه جبوداجرت كر آئى تاب موجوونہ تھے چنانچاس نے وہ دینار وریامی پھینک ویے اور جب آپ دریار پہنچے توایک مجھلی نے پانی سے باہر آگر وہ وینار آپ کے سامنے رکھ ویے لیکن اکثریزر گان کرام یہ گئے ہیں کہ یہ چزیں مقولت کاباعث میں بن سیس کوں کہ یہ چیزیں سب حجابات میں اور آپ کوشا کدیاز یجداطفال کی میشیت سے عطاکی گئی ہول لین حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں دوسروں کے لئے تجابات ہول لیکن آپ کواس سے متنى كرويا كيابو حضرت سليمان ك لئے چزيں تجابات ميں وافل نيس تحس ارشادات . - آپ فرمایار تے سے کہ ایک رات مجھے یہ تصور بندھ کیاکہ شاید دروازے پر حضرت جنید کھڑے ہیں اور ہرچنداس تصور کو دور کرنے کی کوشش کر آر ہالیکن جب بیں دروازے پر پہنچاتو آپ واقعی وبال موجود تھے۔ آپ کاقول تھا کہ دوات کو مصیب اور غربت کوراحت تصور کرنے والای حقیقی فقیر ، و آ ہے کہ خوف النی بندوں کے لئے ایک آزیانہ ہے جو برے گتاخوں کوراوراست برلے آ آ ہے۔ فرمایا کہ عامل كالني عمل كوب وقعت مجصناى كمال عمل ب-

یں بہ پ س وجود سے بہلی میں سب وقت نماز مغرب کے قریب فرشٹ اجل قبض روح کے لئے وفات ب آپ نے کہا کہ جھے صرف نمازا داکر نے کی مملت دے دو کیوں کہ جس طرح تہیں روح قبض کرنے کا عظم ہے ای طرح جھے ادائیگی نماز کا عظم ہے۔

فقير عمدا لله طاهري المشبغدي شاه لطوف كالوني المكولائن ماه لطوف كالوني المكولائن من 018

#### حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف. آپ متوکل اور حقیقت وطریقت کاس چشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ خراسان کے بہت بڑے شیوخ میں سے تھے اور آپ کے متاقب اور عبادات و مجاہدات کو احاط متحریر میں لاناممکن نہیں۔ آپ کو حضرت ابو تراب اور حضرت جنید سے بھی شرف نیاز حاصل رہا۔

حالات اسمی سے طلب تہ کرنے کے جد کے ساتھ آپ وکل علی اللہ کے ساتھ سفر کے لئے چل پڑے لیکن روائی کے وقت آپ کی بمن نے بچھ ویٹار آپ کی گدڑی جیب میں ڈال ویٹ مگر آپ نے انہیں بھی نکل چید کااور پھر چلتے چلتے اچاک آیک کوئیں میں گر پڑے گر وتوکل علی اللہ ہونے کی وجہ نے زود برابر بھی پوٹ نہ آئی اور تقاضائے نئس کے باوجو و لفس کشی کی نیت سے کنوئیں میں مشغول عبادت رہے ۔ پھر کسی مسافر نے اس خیال سے کنویں کے اوپر کانے بچھادیے کہ کوئی گرنہ پڑے ۔ اس صورت حال کو دیکے کر نئس نے بہت شور و غوظا کیا لیکن آپ خاموش میں بہت شور و غوظا کیا لیکن آپ خاموش میں بیٹ شور و غوظا کیا لیکن آپ خاموش میں بہت شور و غوظا کیا لیکن آپ خاموش میں بیٹ کوئی گرنہ پڑے اوپر کے وقف کے بعدایک ثیر نے کنوئیں پڑے کا خسائم نما کر گئی کی منڈر پر مضبوطی ہے ہے جا اس کے جر کی کر اوپر آ جا کان کے بیر کی کا حسائم نما کہ اوپر آپ کی منڈر پر مضبوطی ہے ہے گئی کہ اس شیر کو بھیجا ہے اس کے جر کی کر اوپر آ جا کان کے بیر کی کاروپر آ کے وال می کے وال می کے وال میں گئی کہ بم نے بر بنائے توکل تیرے قاتل می کے وار یہ تھے نجات ولوا دی۔

حنزت جنید نے آیک مرتبہ الجیس کو ہر جنہ حالت میں او گوں کے سروں پر پڑھتا وکھ کر فرما یا کہ تجھ کو شرم ضیں آتی اس نے ساکہ میہ وہ لوگ شیں جن سے شرم کی جائے بلکہ شرم کئے جانے کے قابل تووہ شخص ہے جو مجد شونیز پدیمیں بیٹھا ہوا ہے اور حضرت جنید جب وہاں پہنچے تو آپ کو بیٹھا ہوا پایالین اس کے ساتھ ہی فرما یا کہ وہ جھوٹا ہے کیوں کہ اللہ کے نز دیک اولیاء کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ابلیم کی وہاں تک رسائی ممکن فسم

ارشاوات؛ آپ پورے سال ایک بی احرام باند صر کھتے تھے اور فرما یا کرتے تھے کہ جب محلوق کے بمراہ زندگی بسر کرنابار خاطر محسوس ہونے گئے توانس حاصل ہوجا آ ہے۔ فرما یا کہ حقیقی درویش وی ہے ہے اعزہ ے نفرت اور خدا ہے مجت پیدا ہوجائے۔ فرما یا کہ موت کو عزیز رکھنے والاخدا کے سواکسی کو محبوب نمیں رکھتا۔ فرمایاً یہ معسوم بھی بیہ ہے کہ مسی کوشام کا اور شام کو تھی کا ضعیب باتی نہ رہے۔ فرما یا کہ زاد آخرت کا

ملان کرت رہو۔ " پ کا انتقال نیشاپور میں ہوا۔ اور حسن ابو حفص کے مزار کے نزدیک مدفون میں۔

باب- ۱۲

### حضرت احمد مسروق رحمته الله كے حالات و مناقب

تعارف: آپاپ دور کے بہت بڑے ولی اور خراسان کے مشہور مشائخیں سے تھے۔ آپ اقطاب زمانہ میں ہے ہوئے اور قطب مدار کی صحبت سے نیفیاب ہوئے۔ لوگوں نے جب سوال کیا کہ اس عمد میں قطب کون ہے تو آپ نے خوشی افتیار کی جس سے بیا ندازہ ہوا کہ آپ ہی اس دور کے قطب تھے آپ طوس میں تولد ہوئے اور بغداد میں سکونت یذہر رہے۔

### حضرت عبدالله احد مغربي رحمته الله عليه ك حالات ومناقب

تعارف: آپ ظاہری وباطنی اعتبارے جامع وا کمل اور اولیاء کے استاد ہونے کی وجہ ہے اوگوں ہیں ہے حد معظم و محترم تھے اور آپ کے و و مرید حضرت ابر اہیم خواص و حضرت ابر اہیم شیبانی آپ کے کمالات کے کمل آئینہ وارتھے۔ آپ کے اوصاف میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ بیشہ احرام ہائد ھے رکھتے اور گھاس کھاکر زندگی بسر کرتے تھے حتی کہ جس شے کوانسانی ہاتھ لگ جا آباس کو نہیں کھاتے تھے۔ بھی ناخن و ہال نہ بڑھنے و یا اور صاف ستحرالیاس استعمال کرتے تھے۔

حالات: وریڈیں حاصل شدہ مکان پچاس دیناریس فروخت کر کے بچے کے لئے روانہ ہوگئے۔ راستہیں ایک ہرونے ہو چھاکہ تمہارے پاس کیاہے؟ آپ نے بتایا کہ پچاس دینار اور بدو کے طلب کرنے پر آپ نے اس کے حوالے کردیئے لیکن اس نے آپ کی صدق گوئی کی وجہ سے دینار آپ کو داپس کر دیئے اورا پناونٹ پر بٹھاکر آپ کو کمہ معتفرہ تک لے گیااور کافی عرصہ آپ کی صحبت میں روکر کچنے کامل بن گیا۔

پ بست و بار کی برائی کی برائی کا کہ کا کہ کہ کہ است کا بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کا با

دوان کدوہ اپن توت بازد سے ملے کے قائل ہو ترسی کے ساتے دست طلب درازند تریں۔
ارشادات؛ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سیج معنوں میں بندہ وہی ہے جو خواہشات کو تھرا کر مشغول بندگی
رہے۔ فرمایا کہ بدترین فقیروہ ہے جوامراء کی چاپلوی کر آرہ اور اعلیٰ ترین ہوہ بندہ جو مخلوق کے ساتھ
اخلاق حسنہ سے چیش آئے۔ فرمایا کہ بزرگان دین دنیا کے لئے من جانب اللہ پیغام امن ہیں جن کے دجو د
سے نزول رحمت اور مخلوق پر آنے والی بلاؤں کا سدباب ہو آرہتا ہے۔ فرمایا کہ گوشہ نشینوں کی اونی سیکی
مجی ان لوگوں کی عمر بحر کی عبادت سے بہتر ہے جو مخلوق سے وابستہ رہتے ہوں۔ فرمایا کہ دنیا کا وستور ہی ہے
کہ جو مائل ہد دنیا ہو آپ دنیا بھی اس کی جانب مائل رہتی ہے لیکن جو دنیا کو خیریاد کہ دیتا ہے دنیا بھی اس
ہے کہ جو مائل ہد دنیا ہو آپ دنیا بھی اس کی جانب مائل رہتی ہے لیکن جو دنیا کو خیریاد کہ دیتا ہے دنیا بھی اس

آپ کا نقال طور بیناپر ہوا۔ اور وہیں آپ کامزار مبارک ب۔

## حضرت ابوعلى جرجاني رحمته الله عليه حالت ومناقب

تعارف و تذکرہ ، آپ کاشار پیشوایان صوفیاء اور مقندایان علماء میں ہو آب ۔ اس کے علاوہ آپ نے لاتعداد تصانف بھی چھوڑی میں اور آپ حصرت محمد علی حکیم کے بلند مراتب ارادت مندول میں سے تھے۔

آپ کامقولہ تھا کہ بیم ور جاور محبت توحید حقیقی ہیں کیوں کہ بیم ار اٹکاب معصیت کاخاتمہ ہو آب اور جائے اٹال صالح جنم لیتے ہیں اور محبت کفرت عمادت کی محرک بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللی خوف غمر و آلام سے ہراساں نہیں ہوتے۔ اہل ر جافلہ سے باز نہیں آتے اور اہل محبت ذکر النی میں کی نہیں ہونے و ہے اور بیم اک آگ ہے۔ ر جانور منور اور محبت نور علی نور۔ فرمایا کہ اہل سعادت کی علامت ہی ہوئے ہوادت کو آسان تصور کرتے ہوئے اجاع سنت کو کسی وقت بھی و شوار نہ مجھیں اور صحبت فقراء میں روگر مخلوق کے ساتھ اخلاق صدے پیش آئیں۔ مخاجوں کو صدقات و میں اور مسلمانوں کی اعانت کرتے ہوئے بابندی او قات پر کار برند رہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنے ان گناہوں کا اظہار جن سے و واقف نہ ہو ، انتہائی ہد بختی ہے۔ پھر فرمایا کہ اولیاء اللہ وہی ہیں جو اپنے اموال میں فاہو کر مشاہدہ حق کے واقف نہ ہو ، انتہائی ہد بختی ہے۔ پھر فرمایا کہ اولیاء اللہ وہی ہیں جو اپنے اموال میں فاہو کر مشاہدہ حق کے وقف کر و میں۔ فرمایا کہ خدا ہے حسن طن قائم رکھنائی غایت معرفت ہے اور نقس سے بد ظن رہنا اساس معرفت ہے ۔ فرمایا کہ مقدا ہے حسن طن قائم رکھنائی غایت معرفت ہے اور نقس سے بد ظن رہنا اساس معرفت ہے ۔ فرمایا کہ مالک حقیق کے در پر پڑے رہنے والوں کے لئے آیک نہ آیک ون وروازہ ضرور کل جاتھ ہے۔ فرمایا کہ مال کر امت بغنے کے بجائے اہل استقامت بنو۔ کیوں کہ نفس طالب کر امت ہو تا ہو اور ضدا طالب استقامت ۔ فرمایا کہ بی گئے کے تیاں استقامت ، خوا کے کو میاں کہ است ہو تا ہو دروازہ پر استادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بی گئے کے تین حروف ہیں۔ ب نے ۔ ل ۔ ب سے مراد بلا . نے مدروازہ پر استادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بی گئے گئی حروف ہیں۔ ب نے ۔ ل ۔ ب سے مراد بلا . نے کہ دروازہ پر استادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بیل کے تین حروف ہیں۔ ب نے ۔ ل ۔ ب سے مراد بلا . نے کہ خدارہ اور ل سے ور بین ملامت ہے۔

#### حضرت شیخ ابو بمر کتانی رحمته الله علیه کے حالت و مناقب

تعارف؛ آپ کاتعلق مشائخ تجازے ہے آپ کی پوری زندگی کمہ معظم میں گزری جس کی وجہ ہے آپ کو شعطی حرم کے خطاب نے نواز اگیا۔ آپ اپنے عمد کے بست عظیم عابد وزاہد ہتے اور تصوف کے موضوع پر ہے شار تصانیف چھوڑیں آپ نماز عشاء کے بعدے نماز فجر تک نوافل میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے اور طواف کعبہ کے دوران بارہ بڑار قرآن ختم کئے۔ آپ کاعالم یہ تفاکد تعین سال تک کعبہ کے پرنالے کے بینچے بیٹھے رہے اور شب وروز صرف ایک مرتبہ وضو کرتے اور اس ۳۰ سالہ مدت میں نہ تو ذکر الی سے بھی عافل ہو گاور نہ آیک کو کے گئے آرام فرمایا۔

حالات؛ کم نی بی والدہ کی اجازت ہے جج کا قصد کیا گین دوران سفر آپ کو خسل کی حاجت چیش آگئی چنانچہ بیداری کے بعد یہ خیال آ یا کہ میں والدہ ہے کسی عمد و پیان کے بغیری گھرے نکل کھڑا ہوا ہوں اور اس خیال کے ساتھ بی جب گھر واپس آ کے توالدہ کو بہت بی غزدہ شکل میں دروازے پر کھڑا پایا۔ آپ نے والدہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے بچھے سفر کی اجازت نہیں دی تھی ؟ انسوں نے کما کہ اجازت تو یقینا دے دی تھی گیئی نہمارے بغیر گھر میں کسی طرح دل نہیں لگٹا اور یہ عبد کر لیا تھا کہ تمہاری واپسی تک دروازے بی پر تمہارا انظار کروں گی۔ یہ س کر آپ نے عزم سفر ترک کر دیا اور والدہ کی حیات کہ سان کی خدمت کرتے رہے لیکن والدہ کے انتقال کے بعد پھر سفر شروع کر دیا اور دوران سفر قبر میں ایک خشق ایسامردہ دیکھا جو نہیں رہاتھا آپ نے سوال کیا کہ تو مر نے کے بعد کیوں بنتا ہے اس نے جواب دیا کہ عشق خداوندی میں کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔

ابوالحن حزین نے قاکل علی اللہ سفر شروع کر دیا تو دوران سفرانسیں بیہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہیں ایسا عظیم بزرگ ہو گیا ہوں جو ہے زاد سفر سفر کر سکتا ہے ، اس تصور کے ساتھ ہی کسی نے کر خت لہے ہیں کما کہ نفس کے ساتھ دروغ گوئی کیوں کر تا ہے اور جب انہوں نے منہ پھیر کر دیکھا تو حضرت ابو بکر کتائی کھڑے تھے چنانچے انہوں نے اپنی غلطی کے ساتھ ہی فوراً تو بہ کرلی ۔

آپ فرہا یا کرتے تھے کہ جس وقت مجھے اپنے احوال میں پچھے نقص محسوس ہوا تومیں نے طواف کے بعد بطور عجزکے دعاکی جس کے بعد اللہ نے میرا وہ نقص دور فرہا کر ایساقرب عطاکیا کہ مجھے دعاہمی یادیتہ رہی۔ ارشاد ہوا کہ جب ہم خود تیرے دوست میں تو پھر تھے طلب کی کیاضرورت ہے۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ ججھے حضرت علی سے اس کے چھے بدظنی می تھی کہ گو آپ جن پر تھے اور حضرت معاویہ "باطل پر الیکن آپ کی شان میں حضورا کرم نے لافتی الاعلی فرمایا تھا اس کئے بہ تقاضائے شجاعت آپ کو خلافت حضرت معاویہ "کے سپر داکر ویٹی چاہئے تھی آکہ صحابہ کرام میں باہمی خونریزی نہ ہوتی۔ اس تصور میں ایک شب میں نے خواب میں حضور اکرم "کے ہمراہ خلفائے اربعہ کو دیکھا اور حضور "نے صدیق اکبر" کی جانب اشار و کر کے جھے سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں ؟ میں نے عرض کیا کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر" کی جانب اشار و کر کے جھے سوال کیا کہ یہ کون ہیں ؟ میں نے عرض کیا کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اس طرح تینوں خلفاء کے متعلق میں جواب دیتار ہالیکن جب حضرت علی کے متعلق سوال کیا تو میں نے اپنی کے خور تینوں خلفاء کے ہمراہ والیس تشریف کے تو حضور "نے حضرت علی ہے میرا معافقہ کرایا اور جب لاؤں ۔ چنا نچے جب میں وہاں پہنچا تو زیارت کعہ ہے مشرف ہوا اور بیداری کے بعد خود کو جبل ابو قیس کی بیایا اور وہ بد ظنی بھی میرے قلب سے رفع ہو بچھے حضرت علی ہی کی ذات مبارک سے تھی۔ اور وہ بد ظنی بھی میرے قلب سے رفع ہو بچھے حضرت علی ہی کہ ذات مبارک سے تھی۔

آپ فرہا یاکر تے تھے کہ میرے ہمراہ ایک ایسافی سر بتاتھا جس کاوجود میرے گئے بار خاطر تھا لیکن محض مخالف نفسے کا فاضر تھا لیکن محض مخالف نفسے نفسے نفسے نفسے میں اپنی عالیہ میں اپنی جس سلوک ہے چیش آ آر ہااور ایک دن جب میں اپنی جائز کمائی کے دو سودر ہم لے کر اس کے پاس پہنچا تو وہ مصروف عبادت تھا چنا نمچے میں نے وہ در ہم اس کے مصلے کر نمیج کہتے ہوئے کما کہ جو کھات میں نے مسلے کر نیچے کہتے ہوئے کہا کہ جو کھات میں نے میں خرید میں خرید کا چاہتا ہے؟ جا جھے تیزے در ہم کی ضرورت نمیں چنا نچے ندامت کے ساتھ میں نے اپنے در ہم واپس لے لئے اور اس وقت جھے جتنا پی واس کی عظمت کا حماس ہوا اس سے قبل کھی نمیں ہوا تھا۔

آپ کے کسی مرید نے انتقال کے وقت آنکھیں کھول کر زیارت کعب شروع کر دی تواس وقت ایک اونٹ نے آکر الیں لات رسیدگی کہ آنکھوں کے دونوں وصلے باہر نکل پڑے اور آپ کو بڈراید الهام سے مکاشفہ جوا کہ اس وقت اس مرید کو ارادت فیبی ہے مکاشفہ حقیقی حاصل تھا اور چونکہ صاحب کعبہ کے مشاہدے کی صورت میں جانب کعبہ نظر ڈالنا درست نہیں اس لئے اس کو بیر سزاوی گئی۔

می بردرگ نباب بی شبید نکل کر آپ کماکد مقام ابراہیم میں ایک محدث حدیث بیان کر رہے ہیں آ رہے ہیں آپ بھی تشریف لے چلئے۔ آپ نے پوچھاکد وہ کس شد کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں ؟ان بردرگوں نے کماکد معزت عبدالر حمان "، معزت معر"، معزت زہری"، اور معزت ابو ہریوہ" کی اشاہ ہے۔ آپ نے بواب دیا کہ میراقلب قومیرے رب کی شدے حدیث بیان کر آپ اور جب ان بزرگ نے اس کی دلیل پوچھی توفرمایا کہ اس کی ہے دلیل ہے کہ آپ معزت معزیں۔ بیدس کر معزت فعزت فعز نے فرمایا کہ میں تو آج تک اس تصور میں تھا کہ و نیامیں ایسا کوئی ولی شمیں جس سے میں واقف نہ ہوں لیکن آج پہ چااکہ ایسے ولی بھی موجو و ہیں جس سے میں تو ناواقف ہوں لیکن وو مجھے جانتے ہیں۔

دوران نماز ایک چور آپ کے کاندھے پر سے چادر کھنچ کر ہما گاتواس کے دونوں ہاتھ اسی وقت خلک ہوگئے۔ چنا نچہ اس نے دالیں آکر چادر پھر آپ کے کاندھے پر ذال دی اور فراغت نماز کے بعد آپ معانی کا طاب ہوالیکن آپ نے معانی کی وجہ ہو چھی تواس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عظمت اللی کشم نہ تو چھے چادر لے جائے کی فرہوئی اور نہ دالیس لانے کی۔ پھر آپ نے اس کے حق میں دعافر مائی تو اس کے باتھ ٹھیک ہوگئے۔

آپ فرما یا کرتے بھے کہ میں نے خواب میں آیک حسین و خوبر و شخص سے پو چھاکہ تو کون ہے ؟اس نے جواب میں آیک جواب و یا کہ میرا نام تقویٰ ہے اور میرا مسکن غمزدہ قلوب میں۔ پھر میں نے خواب میں آیک بد شکل عورت سے سوال کیا کہ تو گون ہے ؟اس نے جواب و یا کہ میں مصیبت ہوں اور اہل نشاط کے قلوب میں رہتی ہوں۔ چنانچے بیداری کے بعد میں نے ہے عمد کر لیا کہ صرور زندگی کے بجائے بیشے فمکین زندگی اسر کروں گا۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ میں نے آیک شب میں اکیاون مرتبہ حضورا کرم کوخواب میں دیکھ کر آپ ہے مسائل کی تحقیق کی۔ پھر ایک شب خواب میں میں نے حضور سے عرض کیا کہ کہ مجھے کو ایساعمل بتا دیجے کہ حرص وہوس کا خاتمہ ہوجائے۔ آپ نے فرما یا کہ روزانہ چالیس مرتبہ سے دعا پڑھ لیا کرو۔ یا جی یاقیوم لاالہ الاانت اسٹنک ان تنجی قبلی ہنور معرفتک ابدا

کی درویش نے آپ ہے روروکر عرض کیا کہ جب جھے پر بیس فاقے گزر چکے تولوگوں کے سامنے میرے نفس نے بیراز افشاکر دیا۔ پھر ایک ون راستہ بیس میں مجھے ایک درہم پڑا ہوا ملاجس پر تحریر تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ تیری فاقہ کشی سے ناواقف تھاجو تو نے دوسروں سے شکایت کی۔

ارشادات؛ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح محشر میں ضدا کے سواکوئی معاون وید گار نہیں ہو گائی طرح و نیا میں بھی اس کے سواکسی کو معاون تصورت کرو۔ چر فرمایا کہ مخلوق کی محبت باعث عذاب صحبت باعث مصیبت اور ربط و صنبط وجہ ذات ہے۔ چر فرمایا کہ زبد و سخاوت اور تصیحت نے زیادہ کوئی شے سود مند نہیں۔ فرمایا کہ زبد و مخاوت اور تصیحت نے زیادہ کوئی شے سود مند نہیں۔ فرمایا کہ زبد و مناوت کی مصائب پر صبر سے کام لے اور خدائی رضا پر راضی رہے۔ فرمایا کہ تصوف سرتا پا اخلاق ہے اور جس میں اخلاق کی زیاد تی ہوگ اس میں تصوف بھی زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ ظاہر میں اسیراور باطن میں آزاد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو عبادت کو مشقت نہ سمجھے۔ فرمایا کہ استغفار ایک ایسا چھ حرفی لفظ ہے جو چھ چیزوں کے جامع و

ا كمل ب- اول معصيت كے بعد ندامت كے ساتھ توب كرنا، دوم بعداز توب كناه كالجمعي قصدند كرنا، موم قبل از موت حقوق الله كي يحيل كرنا فضم بعداز توبه جهم كوايي مشقتين ويناكه جس طرح مشقق اس قبل اس نے بت آرام پایا ہو۔ فرمایا کہ توکل نام ہے اجاع علم اور یقین کامل کا۔ پھر فرمایا کہ تو بہ کے وقت در مغفرت کھل جاتا ہے۔ فرمایا کہ خداا ہے مختاج بندوں کی حاجت روائی خود کر تا ہے۔ فرمایا کہ ترک نفس اور غفات براظهار باسف تمام عبادات افعل ب- فرما ياكدجب تك بهت زياده نيندند آئ بر كزندسو-جب تک بھوک کی شدت نہ ہو مت کھاؤ۔ جب تک شدید ضرورت نہ ہوبات نہ کرو۔ فرما یا کہ شہوت ورحقیقت دیوکی نگام ہے اور جس نے اس کوزیر کرلیا گویا دیو کوزیر کرلیافرمایا کہ جسم کو دنیا ہے اور قلب کو عقبی ہے وابستہ رکھو۔ فرمایا کہ بیہ تین چیزیں دین کی اساس ہیں۔ اول حق، دوم عدل، سوم صدق، حق کا تعلق اعضاءے ہے بعنی اعضائے ذریعہ ذکر النی کرتے رہو۔ عدل کاتعلق قلب سے ہے بعنی بذریعہ قلب نیک و بد میں تمیز کرو۔ اور صدق کا تعلق عقل سے بینی عقل کے ذریعہ خداکو پہچانو۔ پھر فرمایا کہ شیم تحری من جانب اللہ ایک الی ہوا ہے جس کاقیام عرش کے پنچے ہےاور دم صبح د نیامیں پھر کر خدا کے بندوں کی گرید وزاری اور طلب مغفرت این جمراه لے جاکر خدا کے حضور پیش کر دیتی ہے۔ وفات بانقال کے وقت جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو مید مراتب کیے حاصل ہوئے ؟ فرما یا کہ میں نے عالیس سال قلب کی اس طرح گرانی کی ہے کہ یادالنی کے سوااس میں کسی کوجگہ نہیں دی حتی کہ میرے قلب نے خدا کے سواہر نے کو فراموش کر و یا تھا، پھر فرمایا کہ اگر میرا آخری وقت نہ ہو آتو میں اس راز کو افشانہ کر آ به فرما كر انقال بو كيا-

14 -- H

#### حضرت عبدالله خفيف رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

دیئاور آپنے تنتی کئے بغیر کھائے لیکن اس رات آپ کو عبادت میں وہ لذت حاصل نہ ہوئی جواسے قبل ہوا کرتی تھی اور جب آپ کو واقعہ کامیج علم ہوا تو اس خادم کو غصہ میں پر خواست کر کے دو سرا خادم رکھ لیا۔

حالات ب آپ کے پاس نصاب زکوۃ کے مطابق رقم نہیں رہی ایک مرتبہ نہیت تج سے اپنے ہمراہ ڈول رسی

لے کر سفر شروع کر دیااور راستہ میں شدت بیاس کے عالم میں دیکھا کہ ایک چشمہ پر ہرن پانی پی رہا ہے ، کین

جب آپ چشمہ پر پہنچے تو پانی پنچے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے خداتعالی سے عرض کیا کہ یاللہ کیامیرا درجہ برنوں

سے بھی کم ہے ۔ ندا آئی چونکہ برنوں کے پاس ڈول رسی نہیں تھی اس لئے ہم نے پانی کوان کے نز دیک کر

دیا کیکن تممارے رسی و ڈول ہونے کی وجہ سے پانی دور کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے عبرت کے طور پر ڈول

رسی پھینک دیااور پانی ہے بغیر آگے چال دیئے۔ پھر ندا آئی کہ ہم نے تو بحض تمارے صبر کاامتحان لیا تھا اب

والی جاکر پانی پی اور پانی ہے بغیر آگے چال دیئے۔ پھر ندا آئی کہ ہم نے تو بحض تمارے صبر کاامتحان لیا تھا اب

یا اور وضو کیا اور ای دشو سے مدید منورہ میں داخل ہوئے۔ پھر جب جے سے والیس کے بعد یقدا و ہیں حضرت

ہیا در وضو کیا اور ای دشو سے مدید منورہ میں داخل ہوئے۔ پھر جب جے سے والیس کے بعد یقدا و ہیں حضرت

آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمد شاب میں آیک شخص نے جھے دعوت دی اور جب میں اس کے یہاں کھانے پر بیٹھاتو بھوس ہوا کہ گوشت سوگیا ہے لیکن وہ شخص اپنے ہاتھوں سے نوالہ بناکر کھلار ہاتھا اس لئے میں نے اس کی دل شخنی کی وجہ سے بچے نہیں کہااور جب اس کی نظر میر سے چرسے پر پڑی تووہ آڑ گیااور بہت نادم ہوا۔ اس کے بعد میں نے ج کا قصد کر کے قافلہ کے ہمراہ جس وقت قادیب پنچاتوا بل قافلہ راستہ بھول گئے اور کی اور کی اور کی ایک کا فرید استہ بھول کے اور کی بھی بچھے میسر نہ آیا۔ آخر کار اضطراری حالت میں چالیس دینار کا ایک کا فرید کی گیااور گوشت بھون کر جب سب کھانے بیٹھے تو بچھے اس شخص کی ندامت یاد آگنا ور اس ندامت کے ساتھ بی راستہ مل گیا چرج ہے واپسی پر میں نے اس شخص کی ندامت یاد آگنا ور اس ندامت کے ساتھ بی راستہ میں گاہور تھے ہو اپسی پر میں نے اس شخص کو خلاش کر کے معذرت خواتی کے بعد کہا کہ اس دن تیرے یہاں سراجوا گوشت بھی بچھے برامعلوم نہیں ہوا۔

آپ فرہا یا کرتے تھے کہ جس وقت بھے یہ علم ہوا کہ مصر میں ایک نوجوان اور معر شخص محوم اقبہ ہیں تو میں نے وہاں پہنچ کر انٹیس سلام کیا لیکن جب و و مرتبہ کے ابعد بھی انہوں نے سلام کا جواب نہیں و یا تو میں نے تیمری مرتبہ انٹیں فتم دے کر کما کہ میرے سلام کو جواب دے دویہ سن کر نوجوان نے سرافھا کر جواب ویتے ہوئے کما کہ اے خفیف! و نیابت تھوڑی ہی ہالہ دااس قلیل عرصہ میں کثیر حصہ حاصل کرو۔ کیونکہ میراخیال ہے کہ تم و نیاسے بے فکر ہوجب ہی تو ہمارے سلام کے لئے حاضر ہوئے ہو ، یہ کہ کروہ کچر مراقبہ میں مشغول ہو گیااور اس کی آخیر آمیز تھیجت کامیرے اوپر ایسالٹر پڑا کہ شدت بھوک کے باوجود میری تمام بھوک غائب ہو گئی۔ اور انہیں دونوں کے ہمراہ میں نے ظہرو عصر کی نماز ادائی پچر جب میں نے نوجوان سے حرید کچھے تھیجت کرنے کے گئے کمانواس نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو خود ہی گر قار بلا ہیں جس کی وجہ سے ہماری زبان تھیجت کے قابل ہی نہیں ہے ، بلکہ ہماری تھنائو یہ ہمیں خود کوئی دوسر المحض تھیجت کرے، کیان میرے شدید اصرار پر اس نے کماکہ ایسے لوگوں کی صحبت میں میشوجو تعہیں خدائی یاد دلاتے رہیں اور زبانی نمیں بلکہ سیجے معنوں میں عمل برعائل بنادیں۔

آپ فرہا یا کرتے تھے کہ روم کے جنگل میں میں نے ایک ایسے راہب کی نعش دیکھی جس کو جلادیے کے بعد لوگوں نے اس کی را کہ جب اند ھوں کی آ تکھوں میں لگائی توان کی بصارت واپس آ گئی اسی طرح ہر فتم کا مریض اس کی را کھ سے صحت یاب ہو گئیا۔ مید واقعہ دکھیر کر مجھے خیال آ یا کہ جب ان لوگوں کا وین ہی باطل ہے تو چر میں حضور اکرم سے مجھ سے فرمایا کہ اسے خفیف ! جب باطل دین والوں میں صدق ریاضت سے مید اگر پیدا کر دیا ہے تو پھر دین حق والوں کے صدق و ریاضت کے کوئ اندازہ دگا سکتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے خواب میں حضور آگر م کوید فرماتے سناکہ آگر واقف راہ طریقت بھی اس راستہ پر گامزن نہ ہوگا، تو محشر میں سب سے زیادہ عذاب کا دی مستحق گر دانا جائے گا، آپ نے اتباع سنت کی غرض سے انگو نھوں کے بل کھڑ ہے ہو کر نماز اوا کرنے کی سعی کی لیکن جب اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو حضور آسم کو خواب میں بید فرماتے سنا کہ انگو ٹھوں کے بل کھڑے ہو کر اوائیگی نماز صرف میری ذات تک مخصوص تھی تمہیں ایسانہ کرنا جاہے۔

آپ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور تمام لوگ سرگر وال و جران گھررہے ہیں وریں اثناء ایک لڑکے نے آگر اپنے والد کاہا تھ پکڑا اور تیزی کے ساتھ پل صراط پرے گزر کر ان کو جنت میں لے گیا چنانچہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے فوری طور پر نکاح کر لیا اور جب ایک لڑکا قالد ہو کر فوت ہو گیا تہ آپ نے بیوی سے فرمایا کہ میری تمنا پوری ہوگئی اب اگر تم چاہو تو طلاق حاصل کر سکتی ہو۔

آپ نے وقا فوقا دو دو تین تین نکاح کر کے چار مو نکاح کے کیوں کہ عورتمیں بھڑت آپ نے دائل کے کیوں کہ عورتمیں بھڑت آپ نے نکاح کرنے کا حرب مال تک بھڑت آپ نے نکاح میں دی۔ اور جب وہ تمام عورتیں جو آپ کے نکاح میں دو چکی تھیں ایک دن کیجابوئی توایک نے دوسری نے پوچھا کیا شیخ خلوت میں بھی تسال ساتھ ہم بستر ہوئے ؟ سب نے متفقہ طور پر جواب ویا کے دوسری نے پوچھا کہ کیا شیافات میں بھی تسال سے بتایا کہ جس دن شیخ میں۔ یسال تشریف لاتے کہ بھی تسین اور جب وزیری لزی سے معلوم کیا گیاتواس نے بتایا کہ جس دن شیخ میں۔ یسال تشریف لاتے کہ بھی تسین اور جب وزیری لزی سے معلوم کیا گیاتواس نے بتایا کہ جس دن شیخ میں۔ یسال تشریف لاتے کہ بھی تسین اور جب وزیری لزی سے معلوم کیا گیاتواس نے بتایا کہ جس دن شیخ میں۔

ہیں تو پہلے ہی ۔ مطلع کر ویتے ہیں اور میں نقیس قتم کے کھانے تیار کر کے لباس وزیور سے آراستہ ہو جاتی ہوں چنانچہ جب پہلی مرتبہ آپ میرے پیل آئے اور میں نے جب کھاٹا آپ کے سامنے پیش کیاتو پہلے تو آپ کچھ ویر تک ججھ ویکھتے رہے پھر میرا ہاتھ اپنی بعثل میں لے کر پیٹ اور سینے پر پھیرا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک پر اتھارہ گر ہیں پڑی ہوئی ہیں اور آپنے فرما یا کہ ہی سب گر ہیں صبر کی ہیں کیوں کہ تیری جیسی حسین صورت اور اس قدر نقیس کھانوں سے بچھے کوئی ولچی ضیں۔ یہ فرماکر آپ تشریف لے شے اور اس کے بعد جھے ہیں کبھی ہیہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے کوئی سوال کر سکوں۔

آپ کے مربدوں میں دوافراد کانام احمد تھالندا دونوں میں امتیاز کی خرض ہے لیک کواحمد کہ اور دوسرے کواحمد مدے نام ہے پکاراجا آتھا لیکن آپ کواحمد کسے زیادہ رخبت بھی جب کہ احمد معہ عبادت و ریاضت میں احمد کسے کہیں زیادہ عاجد و زاہد ہے جب کیوں ناگوار خاطر بھی تھی کہ آپ زیادہ عاجد و زاہد ہے جب کیوں نمیں کرتے جوئانچ اس نے مریدوں کے احساسات کو محسوس کرتے ہوئے ایک اجتماع عام میں احمد کہ ہے اگر اونٹ کو چھت پر پاندھ دو لیکن اس نے عرض کیا کہ چھت پر اونٹ کیے چڑھ سکتا ہے جرجب آپ نے احمد مد کو حکم دیا تو وہ آمادہ ہو گیالور اونٹ کو دونوں ہا تھوں سے اوپر اٹھائے کی کوشش کی گئی اونٹ جس کر آپ نے قرمایا کہ فاہر وباطن میں بھی قرق ہو آ ہے احمد کہ قلب سے میری اطاعت کر تا ہے اور احمد مد صرف فاہری عہادت پر نازاں ہے۔

ایک مسافر سیاه لباس میں بلوس آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے اس سے سیاه لباس استعمال کرنے
کی وجہ پوچھی۔ اس نے کما کہ میرے حکمران یعنی نفس و ہوا وونوں فوت ہو گئے ہیں۔ اس لئے میں نے ماتی
لباس پہن رکھا ہے۔ یہ من کر آپ نے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو۔ چنا خچہ لوگوں نے اقتمیل حکم
کر دی۔ غرض کہ اسی طرح سرّ مرتبہ اس کو باہر نکلوا یا گیا لیکن ذرہ برایر بھی اس کے قلب میں میل نسیں
آیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہ لباس واقعی تمہارے ہی لئے مناسب ہے کیونکہ سرّ مرتبہ کی تذکیل کے بعد
بھی حمیس کوئی ناگواری شیس ہوئی۔

ورویش طویل سفر کے بعد جب آپ کے یہاں حاضر ہوئے و معلوم ہواکہ آپ شاہی وربار میں ہیں۔ یہ
من کر ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کس ضم کے ہزرگ ہیں جو دربار شاہی میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ من کر
دونوں بازار کی جانب نگل گئے اور اپ فرقہ کی جیب سلوائے کے لئے درزی کی دکان پر پہنچے اور اسی دوران
درزی کی فیٹی گم ہوگئی اور اسنے ان دونوں کو چوری کے شہر میں پولیس کے حوالے کر دیا اور جب پولیس
دونوں کو لے کر شاہی دربار میں پیٹی تو حضرت عبداللہ خفیف نے باد شاہ سے سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ
دونوں چور نہیں ہیں۔ النظراان کو چھو ڈردیا جائے۔ چنا نچھر آپ کی سفارش پران کور ہاکر دیا گیا ہی کے بعد آپ

نے ان دونوں سے فرمایا کہ میں دربار شاہی میں صرف ای غرض کے لئے موجود رہتا ہوں۔ یہ من کروہ دونوں معذرت خواہی کے بعد آپ کے اراد تمند وں میں داخل ہوگئے اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خدا کے مقبول بندوں سے ہے اعتقادی بھی وجہ معیبت بن علق ہے۔

کی مسافر کو آپ کے بہال حاضری کے بعدوست آنے شروع ہوگئے جی کداس کو پچاس مرتبہ رفع حاجت کی مسافر کو آپ کے بہال حاضری کے بعدوست آنے شروع ہوگئے جی کداس کو رفع حاجت کی حاجت کے خاجت کے نے لے جایا گیا گیا گیا ہو اور دی اور جب نیند آ جانے کی وجہ سے آپ کی طرف کے کوئی جو اب نہ ملاقواس مسافر نے چیج کر کمااو شیخ کمال چلا گیا تھے ہے خداکی اعتب ہو۔ یہ جملہ من کر لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے اس کی پاسداری کیوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے خراب بات شنے کے لئے کان عطا جس کے جس نے قواس کو یہ کہتے ساکہ تیرے اور رحمت ہو۔

ار شاوات : آپ فرما یارتے تھے کہ ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے ملا تکہ اور انس وجن کو تخلیق فرما یا پھر عصمت و كفايت اورجبات كوتخليق فرماكر حكم وياكه برنوع كافرادان ميس اليك ايك شيكواب لي متخب كرليس-چنانچے ملا تک نے عصمت کوافتیار کیا جنات نے کفایت کواور انسانوں نے جبلت کو منتخب کیا۔ اس کے انسان كثرت كے ساتھ حيله بازى سے كام ليتا ہے۔ فرماياكہ عد كرشته ميں صوفياء جنات يرغالب رہے تھے ليكن اب معالمداس كر عكس ب- فرما ياكد صوفياء كى شان بدب كدوه صوف صفا كالباس اختيار كي يعنى صفائی باطن کے بعد صوف استعمال کرے اور ترک ونیا کے بعد اپنے نفس پر ظلم کر آر ہے۔ پھر فرما یاک یا کیزگی کے ساتھ ہی ونیا ہے رخصت ہوناوجہ راحت ہے۔ فرمایا کہ مقدرات پر شاکر رہنااور مصائب کا مقابلہ کرنے کانام ہی تصوف ہے۔ فرمایا کدرضائی دوقتمیں ہیں۔ اول عن کے ساتھ تدبیر میں رضاافتیار كرنا، ووم حق سے حق كى تقدير ميں رضاافقيار كرنا، فرماياكد كمشوفات فيبى بى كانام ايمان ب- فرماياكد عبادت نام ہے وائی غم وخوشی کو ترک کر دینے کا۔ فرنا یاوصل نام ہے محبوب سے اس اتصال کا جس کے بعد کھے یاو نہ رہے۔ فرمایا کہ نفس و ونیا اور البیس ے کنارہ کشی کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ عبادت الني سے نقس كو ظلت دينے كانام رياضت ب- فرما ياك قابو يافت شے ساء اض اور فير قابو يافت فے كوطلب ندكر نے كانام قناعت ، پر فرماياك زبدنام ب زروبال كونظراندازكر ديے كا۔ فرماياكداميد وصل میں سرت کانام رجا ہے۔ فرمایا کہ کدا بے تمام امور کو سرو خداکر کے مصائب پر صبر کرنے کانام عبودیت ہے۔ فرمایا کہ اظہار فقر معبوب شے ہے۔ فرمایا کہ جو پچھ میسر آئے کھا کر خدا کاشکر کرے اور میسر د آئے تومیرے کام لے۔

وفات انقال کے وقت خادم کو آپ نے یہ وصیت فرمائی کے موت کے بعد میرے اتھ میں ری اندھ کراور

گلے میں طوق ڈال کر قبلہ رو بھادینا آگد اسی طرح سے شائد میری مغفرت ہوجائے اور موت کے بعد جب خادم نے وصیت پر عمل کرنے کا قصد کیاتو ندائے فیجی آئی کداو ہے ادب ایکیاتو ہمارے محبوب کورسواکر نا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس نے وصیت پر عمل کرنے کا قصد ترک کر دیا۔

باب - ١٩

#### حضرت ابو محرجري رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف ب آپ ممتاز روز گار بزرگوں میں ہے ہو ہاور آپ کو ظاہری و باطنی علوم پر کھل وسترس حاصل محقی۔ آ واب طریقت ہے بخوبی واقفیت کی بناء پر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اوب النی کی وجہ ہے بھی ظوت میں بھی پاؤل نہ پھیلائے۔ آپ حضرت عبداللہ تسسزی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ حالات بمد منظمہ کے قیام کے دوران میں کھمل ایک سال تک محض عظمت کعبری وجہ ہے نہ تو بھی آپ نے ویوار ہے نیک لگائی نہ کس ہے بات کی اور نہ بھی سوئے اور جب ابو بکر کمانی نے سوال کیا کہ آپ بید مشقتیں کیوں کر برواشت کو لیے ہیں۔ فرما یا کہ میرے صدق باطنی نے میری قوت ظاہری کو یہ قوت برواشت مقرر کر دواشت عطاکر دی ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت جنیز افتدادی کو آپ کا جائشین مقرر کر واشت عطاکر دی ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت جنیز افتدادی کو آپ کا جائشین مقرر کر ویا گیا تھا۔

آپ قربایا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص نماز عصر کے وقت بال بجیرے اور پر بندیا آیا اور وضو کر

کے نماز عصرا واکرنے کے بعد نماز مغرب تک سر جھکائے بیٹار ہا۔ جب میں نے نماز مغرب شروع کی تووہ

بھی نماز پڑھ کر پھر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ انقاق سے اسی رات خلیفہ کے بہاں صوفیاء کی دعوت تھی۔ اور جب

اس شخص ہے دعوت میں جانے کے لئے کما گیاتواس نے بواب دیا کہ مجھے خلیفہ صوفیاء ہے کوئی سرو کار شیں

میں اگر تم مناسب تصور کر وتو بیرے لئے تھوڑا ساطوہ لیتے آنا۔ آپ فرباتے ہیں کہ میں نے اس کو غیر مسلم

تصور کرتے بوعاس کی جانب کوئی توجہ سیس کی اور جب دعوت میں واپسی پر دیکھاتو پہلی ہی می حالت میں سر

جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس شب میں نے حضور اگر م سکوخواب میں دیکھا کہ آپ کے دائیں بائیں جھزت

ابرائیم اور حضرت مو کی ہیں اور ان کے علاوہ ہیں بزار لیک سو انبیاء کرام اور بھی ہیں لیکن جب

میں حضور سے سامنے حاضر ہواتو آپ نے منہ پھیر لیا اور جب میں نے سب دریافت کیاتو فرمایا کہ ہمارے ایک

مجوب نے تجھ سے حلوہ طلب کیالیکن تونے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس خواب کے بعد جب میں بیدار ہواتو

دیکھا کہ وہ شخص خانقاہ سے باہر فکل رہا ہے اور جب میں نے آواز دے کر کہا کہ تحمر جائی میں ایمی تماری

دیکھا کہ وہ شخص خانقاہ سے باہر فکل رہا ہے اور جب میں نے آواز دے کر کہا کہ تحمر جائی میں ایمی تماری

خدمت میں حلوہ پیش کر تا ہوں تواس نے جواب و یا کہ بیس ہزار ایک سوانہیاء کی سفارش کے بعد اب بختے حلوے کا خیال آیا۔ اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کسہ کر وہ نہ جانے کس طرف فکل گیااور حلاش بسیار کے باوجود آج تک وہ نہیں ال سکا۔

بغدادى جامع مجدين ايك ايس بزرك قيام يذري تصبحوسداايك بى لباس زيب تن كفارج تصاور آپ نے جب وجہ یوچھی تو بتایا کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت نمایت نقیس لباس میں ملبوس جنت میں وسترخوان پر بیٹمی ہوئی ہے لیکن جب میں بھی وہاں بیٹے گیاتوایک فرشتہ نے تھینچ کر مجھے افعاتے ہوئے کما کہ تواس جگہ جینے کے قابل شیں۔ کیوں کہ یہ سبوہ بندے ہیں جنموں نے تاحیات ایک ہی لباس استعال کیا ہے چنانچداس ون سے میں نے بھی ایک لباس کے سوامجھی دوسرائنیں پہنا۔ اقوال زریں . دوران وعظ کسی نوجوان نے آپ ہے عرض کیا کہ وعافر مائیے کہ میرا دل کم گشتہ واپس مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ توخود اسی مرض میں گر قاربیں۔ فرمایا کہ عمد گزشتہ میں معالمہ دین پر موقوف تقا. دوسرے دور میں وفایر . تیسرے دور میں مردت اور چوتھے دور میں حیایر تھا۔ لیکن اب تونہ دین ب نه حیاب نه وفاب نه مروت بلکه سب کامعالمه بیت پر موقوف ب - فرمایا که قلب کاحقیقی فعل قربت البی اوراس کی صنعتوں کامشاہرہ ہے۔ فرمایا کہ اتباع نفس کرنے والاقیدی ہے۔ پھر فرمایا کہ راحت نفس کے معاملہ میں نعمت و محنت میں تفریق نہ کرنی چاہئے۔ فرمایا کہ شجریقین کا شمراخلاص ہے اور رشک کا شمروریا ے۔ فرمایا کہ افضل رین شکریہ ہے کہ بندہ خود کوادائیگی شکرے عاجز تصور کر آرہے۔ پھر فرمایا کہ عام بندوں کی اثراقی نفس سے اور ابدالوں کی جنگ فکر سے زابدین کی جنگ شہوت سے اور آئب کی جنگ لفرشوں سے اور مریدوں کی جنگ لذات ہے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سلامتی ایمان درسی جسم اور تمرہ دین تمن چیزوں پر موقوف ہے۔ اول کفایت سے کام لیٹا، ووم نواہی سے احراز کر نااور سوم کم کھانا۔ اس لئے کہ كفايت تؤورس بإطن كاباعث بوتى باور نوابى سے كناره كشى نور باطن كاسب بنتى باور قلت غذائفس كو مشقت برواشت كرنے كے قابل بناوي ب- فرماياكد مشابدہ اصول ساعت فروع بر جن باور فروع كى دوستی موقوف ب مطابقت اصول پر اور جب تک اس شے کو معظم ند سمجھا جائے جس کی تعظیم اللہ تعالی نے ک ہواس وقت تک اصول ومشاہرہ کاراستہ ضیں مل سکتا۔ فرما یا کہ انوار اللی سے زندہ رہنے والوں کو بھی موت نمیں آتی فرمایا کہ عارف لوگ شروع ہی ہے خدا کو یاد کرتے ہیں اور عام لوگ صرف تکلیف میں یاد کرتے میں فرمایا کہ جس وقت حضور آگرم نے بھٹ کامشاہرہ فرمایا توحق کے ساتھ حق کے ذریعہ زمین و مکان سے بقا عاصل کر لی کیوں کہ آپ کووہ حضوری حاصل ہوئی کہ اوصاف خداوندی میں تم ہو کر زمان و مکان سے

# حضرت حسين منصور حلاج رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف وتذكره: آپ كے متعلق عجب وغريب متم كاقوال منقول بين ليكن آپ بت يى زالى شان كے بزرگ اورائی طرز کے بگاندروز گارتھے۔ اکٹر صوفیاء نے آپ کی بزرگ سے اٹکار کرتے ہوئے کماکہ آپ تسوف سے قطعاً ناواقف تھے۔ بیشہ شوق و سوز کے عالم میں متعرق رہتے تھے۔ یک وج ہے کہ آپ کی تصانف مغلق ومشکل عبارات کامجمور تھیں حتی کہ بعض او گوں نے تو کافروسا تر تک کا خطاب دے ویااور بعض کاخیال ہے کہ آپائل حلول میں سے تصاور بعض کتے ہیں کہ آپ کا تکمیا تحاویر تفالیکن حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ توحید کامعمولی ساواقف بھی آپ کوحلول واتحاد کاعلمبروار شیں کمہ سکتابلکہ اس قتم کا اعتراض كرنے والاخود ناواقف توحيد ب- اور أكر ان چيزوں كاتفصيلي جائزه لياجائے تواس كے لئے أيك تنجیم کتاب کی ضرورت ہے چنانچہ بغداد میں ایک جماعت نے حلول اتحاد کے چکر میں گراہ ہو کر خور کو حلاجی کنے سے بھی گریز نہیں کیا طال مکد انہوں نے معنوں میں آپ کے کلام کو سیجھنے کی کوشش می نہیں گ ہے۔ مر حقیقت بیر ب کداس زمرے میں تقلید شرط نسیں بلک اللہ تعالی جس کو جاہے اس مرتبہ پر فائز: فرمادے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جھے قاس بات پر جرت ہوتی ہے کہ لوگ در خت سے انی اناللہ کی صدا کو تو جائز قرار ویے ہیں اور آگر میں جلد آپ کی زبان سے نکل کیاتو ظاف شرع بتاتے ہیں۔ ووسری دلیل بد بے کہ جس طرح حضرت عمری زبان سے اللہ تعالی نے کام کیائی طرح آپ کی زبان سے بھی کام کیاور یک جواب حلول واتخاد کے وابیات تصورات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات حسین بن حلاج اور حسین منصور کو دو جداگانہ شخصیتیں قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین طحد بغداد کا باشندہ اور جادوگر تھا جس کی نشوه تماواسط میں ہوئی اور حضرت عبداللہ خفیف کے قول کے مطابق حسین بن منصور عالم ربانی ہوئے ہیں اور حضرت شبلي نے توبیاں تک فرماد یا کہ مجھ میں اور حسین بن منصور میں صرف اتنا سافرق ہے کہ ان کولوگوں نے دانشور تصور کر کے بلاک کر ویااور چھ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ ویا۔ بسرحال انسیں اقوال کی مطابقت میں حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اگر حسین بن منصور حقیقت میں مطعون وملعون بوتے تو پجریہ دونوں عظیم بزرگ ان کی شان میں اسنے بهترالفاظ کیے استعمال کر کئے تھے۔ لنذاان دونوں بزرگوں کے اقوال حضرت حسين بن مضور ك صوفى بون ك لي بت كافى بير-

حضرت منصور بمداوقات عبادات میں مشغول رہا کرتے تصاور میدان توحید ومعرفت میں دوسرے

امل خیری طرح آپ بھی شریعت وسنت کے متبعین میں ہے تھے۔ آپ کی زبان سے انالحق کاغیر شرعی جملہ نکل گیائیں آپ کو کافر کئے میں اس لئے ترو د ہے کہ آپ کاقول حقیقت میں خدا کاقول تھا ور حضرت مصنف کر رائے ہے کہ جو مشائخ آپ کی بزرگ کے قائل نمیں ہیں ان کے اقوال صوفیاء کی شان کے مطابق نمیں بلکہ بربنائے حسد انہوں نے آپ کو مور والزام گر وانا ہے اس لئے ان مشائخ کے اقوال کو قابل قبول کمنا وانش مندی کے ظاف ہے۔

آب اٹھارہ سال کی عمر میں تستر تشریف لے گئے اور وہاں دو سال تک حضرت عبداللہ تستری کی محبت ے فیض یاب ہونے کے بعد بھرہ چلے گئے۔ پھروہاں سے دوحرقد مینے جمال حضرت عمرو بن عثمان کی کی صحبت سے فیضیاب بو کر حضرت یعقوب اقطع کی صاجزادی سے نکاح کر لیالیکن عمروین عثان کی ناراضگی کے باعث حضرت جینیہ بغدادی کی خدمت میں بغداد پہنچ گئے اور وہاں حضرت جینیہ نے آپ کو خلوت و سکوت کی تربیت ے مرصع کیا۔ پھروہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد مجاز تشریف لے گئے اور ایک سال قیام کرنے کے بعد جماعت صوفیاء کے ہمراہ پھر بغداد واپس آ گے اور وہاں حضرت جینیدے ند معلوم مس فتم کاسوال کیاجس كے جواب ميں انسوں نے فرما ياك توبت جلد لكرى كاسر سرخ كرے كاليتن سولى يز هاد ياجائے گا۔ حضرت منصور نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آ پاہل ظاہر کالباس اختیار کرلیں گے. چنانچہ بیان کیا کیا ہے کہ جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین منصور کو قابل کرون زونی ہونے کا فتویٰ دیا تو خلیفہ وقت نے کما کہ حضرت جنید جب تک فتوے پر و سخط ند کریں سے منصور کو بھائمی شیں وے سکتاور جب يه اطلاع حضرت جديد كو پنجي تو آپ نے درسہ جاكر پہلے علماء ظاہر كالباس زيب تن كيا۔ اس كے بعد يہ فتوی دیا کہ ہم ظاہر کے امتیار سے منصور کو حولی پر چڑھائے کا فتوی صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید نے حضرت منصور کے کسی مسئلہ کاجواب شیں و یا تووہ حضرت جنیدے ملاقات کئے بغیر تفاہو کر اپنی بیوی کے جمراہ تستر چلے گئے اور ایک سال تک وہیں مقیم رہے اور وہاں کے لوگ آپ کے بے حد معتقد ہو گئے لیکن آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو بیشہ نظر انداز کرتے رہے جس کی وجہ ہے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت وحمد کاجذبہ بیدا ہو گیا۔ دوسری سب سے بڑی وجدیہ ہوئی کہ حضرت عمرو ین عثمان نے اہل خور ستان کو آپ کی برائیاں تحریر کر کے اور بھی آپ کے خلاف معاندانہ جذبہ رونماکر ویا۔ چنانچ آپ کواس طرز عمل سے بےصدر نے پنچاور آپ فصوفیاء کالباس ترک کر کےالل و نیا کالباس اختیار كرك د نياداروں جيسابى ربن سن اختيار كرليااور مكمل يا نچسال تك بمداوست كے فلسفه يل محمر باور مختلف ممالک میں مقیم رو کر آخر میں فارس پنچ اور اہل فارس کو بلندیا یہ تصانیف پیش کیس اور اپنے وعظ و تعیمت میں ایے ایے رموز نمال کا تکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو حلاج الاسرار کے خطاب سے نواز دیا۔

پھر پھرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیاء کالباس اختیار کر کے مکہ معظیہ کاعزم کیااور راستہ میں ہے شکر صوفیاء سے

ملا قاتیں کرتے رہے لیکن مکہ معظیہ پہنچنے کے بعد حضرت ایعقوب نہر جوری نے آپ کو جاد وگر کمناشرو ساکر

ویا۔ پھر وہاں سے واپنی کے بعد آیک سال بھرہ میں قیام کیااور اہواز ہوتے ہوئے ہندوستان میں واخل

ہوئے اور وہاں سے فراسان و ماوراء النم ہوتے ہوئے چین پہنچ کر لوگوں کو وعظ و تصیحت کا سلسلہ شروع کر

دیا۔ جن ممالک میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کے لوصاف کے مطابق خطابات سے نوازا۔ گھوم پھر کر

آپ کہ معظمہ پہنچ گئے اور دوسال قیام کے بعد جب واپسی ہوئی تو آپ میں اس درجہ تغیر پیدا ہوگیا ور آپ کا کام لوگوں کی فیم سے باہر ہوگیا اور جن ممالک میں آپ تشریف لے جاتے وہاں کے لوگ آپ کو نکال دیتے

میں وجہ سے آپ نے ایسی ایسی او بیتی ہر واشت کیس کہ کسی دوسرے صوفی کو ایسی تکالیف کا سامناکر تا

میں پڑدا۔ آپ کو طابح اس لئے کہا جا آپ کہ ایک مرتبہ آپ دوئی کے ذخیرے پرے گزرے اور عجیب انداز

میں پڑدا شارہ کیا جس کی وجہ سے وہ روفی خود بخود حسک گئی۔

غم كاكوئي احساس باقي شيس دبتا-

آپ نے پیچاس سال کے من میں یہ فرمایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک ضیں لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں اشیس میں نے اختیار کر لیا ہے اور پیچاس پر س میں ایک بزار سال کی نمازیں اوا کر چکا ہوں اور ہر نماز کے لئے طسل کو ضروری تصور کیا ہے۔

عبادت دریاضت کے دور میں مسلسل آپ ایک ہی گدڑی میں زندگی بسر کرتے رہا ورجب اوگوں کے اصراد پر مجبور ہو کر اس گدڑی کو اندا اتواس میں تین رتی کے بر ابر جو کس پڑگئی تھیں کسی شخص نے آپ کے قریب ایک چھو کو دیکھ کر مارنے کا قصد کیاتو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارناکیوں کہ بارہ برس سے بید میرے ساتھ ہے۔

حضرت رشید خرد سمرقدی بیان کیا کرتے تھے کہ آیک مرتبہ بہت اوگ سفر تج بین آپ کے ہمراہ سخے اور کئی ہو مرقدی بیان کیا کرتے جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی خواہ کی ہوئے یہ فرمائش کی کہ اس وقت ہماری تربیت سری گھانے کو جاہتی ہوئی سری اور دوگر م روٹیال نکال تکال کر سب بھادیا اور جب اپنی کمر کے چھے ہاتھ لے جاتے توایک بھنی ہوئی سری اور دوگر م روٹیال نکال نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے ۔ اس طرح ان چار سوافراو نے جو آپ کے ہمراہ تھے۔ شکم سیر ہوگر کھانا گھا لے بھر آگے سامنے رکھتے جاتے ۔ اس طرح ان چار سوافراو نے جو آپ کے ہمراہ تھے۔ شکم سیر ہوگر کھانا گھا لے بھر آگے۔

چل کر ہوگوں نے کہاکہ ہماری طبیعت خرموں کو جائتی ہے چنا نچہ آپ نے کھڑے ہو کر فرما یا کہ جھے زور ذور

ہم باؤاور جب ہوگوں نے یہ عمل کیاتو آپ کے جہم میں اس قدر خرے جھڑے کہ لوگ ہمرہوگئے۔

مریدوں کی جماعت نے کسی جنگل میں آپ ہے انجیری خواہش کا اظہار کیاتو آپ نے جیسے ہی فضائیں ہاتھ

ہاند گیا ، انجیر ہے لبر برایک طباق آپ کے ہاتھ میں آگیا ور آپ نے پوری جماعت کو کھلا و یا۔ اس طرح جب

مریدوں نے حلوے کی خواہش فعاہری تو آپ نے ان کو حلوہ چیش کر دیا اور لوگوں نے جب عرض کیا کہ ایسا

حلوہ تو بغداد کے ہازار وں میں ملتا ہے تو آپ نے فرما یا کہ میرے لئے بغداد کا بازار اور جنگل سب مساوی ہیں۔

ماگیا ہے کہ اسی دن بغداد کے باب الطاقہ کے بازار میں ہے کسی حلوائی کا حلوے سے بحرا ہوا طباق گم ہوگیا

اور جب آپ کی جماعت بغداد کے باب الطاقہ کے بازار میں ہے کسی حلوائی کا حلوے سے بحرا ہوا طباق گم ہوگیا

اور جب آپ کی جماعت بغداد کی باب الطاقہ کے بازار میں ہے کسی حلوائی کا حلوے سے بحرا ہوا طباق گم ہوگیا

علقہ ارادت میں شامل ہوگیا۔

علقہ ارادت میں شامل ہوگیا۔

ایک مرتبہ سفر جی میں آپ کے ہمراہ چار ہزار افراد کلہ معظم پنچے۔ وہاں پیچی کر آپ ننگے سراور برجند جم کوڑے ہوئے گئے اور مکمل ایک سال تک اس حالت میں کھڑے رہے جتی کہ شدید و حوپ کی وجہ ہے آپ کی ہڑیوں تک کا گووا پھیل گیا اور جم کی کھال پیٹ گئی اسی دوران کوئی شخص روزانہ ایک نکید اور ایک کوزہ پانی آپ کے پاس پینچاویتا تھا اور آپ نکید کے کنارے کھا کر باتی مائدہ حصہ کوزے پر رکھ و یا کرتے تھا اور آپ کے استفراق کا یہ عالم تھا کہ آپ کے تسبند میں ایک بچھوٹے رہنے کی جگہ بنالی تھی۔

میدان عرفات میں آپ نے کماکہ اے اللہ! توسر گر داں لوگوں کوراہ و کھانے والا ہے اور آگر میں واقعی کافر ہوں تومیرے کفر میں اضافہ فرمادے۔ بھر جب سے لوگ رفصت ہوگئے تو آپ نے وعالی کہ اے خدا! میں تجھے کو واحد تصور کرتے ہوئے تیرے سواکسی کی عبادت نمیں کر آماور تیرے انحامات پر اپنے بجزئی وجہ سے شکر بھی اوانمیں کر سکتا النذا تومیرے بجائے اپنا شکر بیہ خود بی اواکرے۔ اس لئے کہ بندوں سے تیرا شکر کسی طرح بھی ادانمیں ہو سکتا۔

آپ نے فرمایا کہ آیک مرتبہ حضرت موئی نے ابلیس سے دریافت کیا کہ تو نے حضرت آدم کو حجدہ کیوں ضیں کیاس نے جواب دیا کہ میں توخداتعالی کامشاہرہ کرنے والوں اور اس کو تجدہ کرنے والوں میں سے تھااس لئے جھے یہ گوارہ نہ ہو سکا کہ اس کے سوائسی اور کو تجدہ کروں اور آ کچے اشتیاق دیدار کا بیہ عالم ہے کہ انظرالی انہ میں کافرمان سنتے ہی کوہ طور کی جانب حریصانہ طور پر دیکھنے گئے۔

ار شادات بس وقت اوگوں نے آپ سوال کیا کہ حضرت موئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے توجواب و یا کہ وہ بھی سے اتھا کیوں کہ خدانے ہے توجواب و یا کہ وہ بھی سے اتھا کیوں کہ خدانے

www.makiaban.org

دوطرح کے لوگ پیدافرہائے ہیں ایک عام اور ایک خاص اور دونوں فتم کے لوگ اپنے اپنے راستوں پر چلتے رہتے ہیں اور دونوں کور استہ دکھانے والا فعدا ہے۔ فرہا یا کہ خداکی یاد میں دنیاو آخرت کو فراموش کر دینے والای واصل بایند ہوتہ ہے اور خدا کے سواہر شے ہے مستعنی ہو کر عبادت کرنافقرہے۔

فرمایا که صوفی این ذات میں اس سے واحد ہوتا ہے کہ نہ تو کسی کوجاتنا ہے اور نہ اس سے کوئی واقف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نورایمانی کے ذراجہ خدائی جنٹو کرو۔ فرمایا کہ حکمت ایک تیرے اور تیرانداز خداتعالی ہے اور مخلوق اس کانشانہ ۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہے جو امارات کو معیوب تصور کرتے ہوئے قناعت اختیار كرے - فرماياك سب سے برااخلاق جفائے مخلوق ير صبر كرنااور الله كو پيچانا ہے - فرماياك عمل كو كدورت ے پاک رکھنے کانام اخلاق ہے۔ فرمایا کہ بندوں کی بصیرت عارفوں کی معرفت علماء کانور اور گزشتہ نجات یانے والوں کارات ازل سے ابد تک أیک ہی ذات سے وابت ہے۔ فرمایا کہ میدان رضائل يقين كى حیثیت ایک اژوھے جیسی ہے جس طرح جنگل میں ذرے کی حیثیت ہوتی ہے اس طرح پورا عال اس اور مے کے مند میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح باوشاہ ہوس ملک گیری میں جتلار ہے ہیں ای طرح ہم ہم لحد مصائب کے طالب رہے ہیں۔ فرمایا کہ بندگی کی منازل طے سرنے والا آزاد ہو جا آ ہے۔ فرمایا ۔ مرید سابیہ توبہ اور مراد سامیہ عصمت میں رہتا ہے اور مریدوہ ہے جس کے مکشوفات پر اجتماد کاغلبہ ہو۔ اور مراد وہ ہے جس کے مکشوفات اجتماد پر سبقت لے جائیں۔ فرما یا کہ انبیاء کرام جیسازید آج تک کسی کو حاصل نہ ہو كا \_ بعض لوگوں نے سوال كياكه وست دعازيادہ طویل ہے بيد وست عبادت؟ آپ نے قرما ياكه ان دونوں باتھوں کی کمیں تک رسائی شیں کیوں کہ گووست وعاکودامن قبولت تک رسائی حاصل ہے لیکن مردان مخت اس کو شرک تصور کرتے میں اور وست عبادت کو گو دامن شریعت تک رسائی حاصل ہے لیکن مردان حق کے نز دیک وہ پندیدہ نہیں۔ لنذا بلند ترین ہے وہ ہاتھ جو سعادت حاصل کرے۔ فرمایا کہ عبودیت کا اتصال ربوبیت ہے۔ فرمایا کہ ذات خداوندی جس پر منکشف ہونا چاہتی ہے تواد فی می شے کو قبول کر کے مكشف بوجاتى ب ورند اعمال صالحد كو بحى قبول نيس كرتى - فرما ياكد جب تك مصائب ير صبرند كياجائ عنائت حاصل شیں ہوتی۔ فرما یا کہ انبیاء کرام پراعمال کاغلبہ اس کئے شیس ہو سکتا تفاکو و وخو و اعمال پر غالب رہے تھے۔ ای وجہ سے بجائے اس کے اعمال ان کو گروش دے مجتے وہ خود اعمال کو گروش و یا کرتے تھے۔ پر فرمایا کہ صبر کامفہوم یہ ہے کہ اگر ہاتھ یاؤں کاٹ کر پھانی پر لٹکاد یہ جائے جب بھی مندے اف نہ نك چناني جب آب كوسولى يرجزها إكيانواف تك نميس كى-

حالات: ۔ جب حضرت شیلی آپ کو قبل کرنے کی نیت سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے اہم کام کا قصد کر لیا ہے جس کی وجہ سے جھے پر دیوائلی طاری ہے اور میں خود اپنی موت کو دعوت و سے رہا ہوں

الذائم بھے کو قتل کرو۔ آپ کے ان کلمات ہے بہت ہوگے برگشتہ و گے اور خلیفہ کو بھی آپ کی جانب ہے برطن کر ویا تھا اور جب آپ ہے سوال کیا گیا اور جب آپ ہے سوال کیا گیا اور جب آپ ہے سوال کیا گیا اور جن کا دعویٰ خدائی کرنا داخل کفر ہے تو آپ نے جواب ویا کہ وہ حقیقاً بہہ اوست ہا اور تمارے قول کے مطابق وہ گم نہیں ہوا ہے لیکن حسین گم ہو گیا ہا اور بحر محیطیں کمی احمی کی یا ذیادتی ممکن شہیں اور جب لوگوں نے حضرت جنیدے عرض کیا کہ منصور کے قول بی کسی طرح کی یا ذیار بی محکن شہیں اور جب لوگوں نے حضرت جنیدے عرض کیا کہ منصور کے قول بی کسی طرح کی اور ایل بو سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تم لوگ اس سلسلہ میں پہنے نہ کہوں کہ اب تماویل کا وقت گرر چکا ہے چنا نچہ علماء کی ایک جماعت اور خلیفہ و فیرہ سب آپ سے نادائش ہو گئے۔ اور ایک برس تک آپ کو قید خاند میں فالے اور ایک برس تک آپ کو قید خاند میں فالے برائی کا اس سلسلہ میں پہنچ کر جان کے مسائل کا تسلی بخش بواب و یا جہا تک ایک فرد بھی آپ کے پاس فیوں کو بائی کی مافعت کر دی گلی اور پانچ ہاہ تک ایک فرد بھی آپ کے پاس فیوں کو بائی کی اس معند ور ہوں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عطا خود پاس شی تاب کے پاس گلی بھی تاب کے پاس گلی تین آپ کے پاس گلی تیک تاب گلی تاب کے پاس گلی تیک تاب کے پاس گلی تیک تاب دیا۔

جس دن آپ کوقید بین ڈالالورات کو جب لوگوں نے جاکر دیکھاتو آپ وہاں نہیں تھے اور دوسری شب میں نہ قید خانہ موجو د تھانہ آپ تھے اور تیسری شب میں دونوں موجو دیتے اور جب لوگوں نے وجہ لوچھی تو فرما یا کہ پہلی شب میں تو حضور کی خدمت میں تھا اور دوسری شب حضوریماں تشریف فرما تھے اس لئے قید خانہ سم ہو کیا تھا اور اب مجھے شریعت کے تحفظ کی خاطریماں پھر بھیج و یا گیا ہے۔

آپ قید خانہ کے اندر ایک رات ون میں ایک بڑار رکعت اواکیا کرتے تھے پھر جب او گوں نے پوچھاکہ جب اناالحق خود آپ ہیں تو پھر نماز کس کی پڑھتے ہیں۔ فرما یا کہ اپنا مرتبہ ہم خود سجھتے ہیں۔

قید خان میں آپ کے علاوہ اور بھی تین سوقیدی موجو و تضاور جب آپ نے ان سے کہاکہ کیا تم کور ہا
کر دوں توانسوں نے جواب دیا کہ آگر میں طاقت ہے تو پھر تم کیوں یہاں آئے؟ آپ نے اشارہ کیا تو تمام قیدیوں
کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور جب دوبارہ اشارہ کیا تو تمام تفل ٹوٹ کئے پھر آپ نے قیدیوں سے فرمایا کہ جاؤیم نے
جمہیں رہاکر دیا اور جب قیدیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ چلئے تو فرمایا کہ جھے اپ آ تا کے ساتھ ایک ایسا
راز وابستہ ہے جو سولی پر چڑھے بغیر حل شہیں ہو سکنا۔ گو میں اپنے آ قا کا قیدی ہوں۔ لیکن شریعت کی
باسداری بھی داجب ہے چنا نچہ ضبح کو دیکھا گیا تو تمام قیدی فرار ہو چکے تھے اور آپ کے سواوہاں کوئی اور نہیں
باسداری بھی داجب ہے جنا نچہ ضبح کو دیکھا گیا تو تمام قیدی فرار ہو چکے تھے اور آپ کے سواوہاں کوئی اور نہیں
مارے آ تا کا تم پر عماب نازل ہے اور جب بید اطلاع ظیف کو پیچی تواس نے تھے دیا کہ انہیں کوڑے مارمار کر

فورا قتل کر ویا جائے۔ چنانچہ لقیل عظم کی خاطر قید خانے سے باہر لاکر جب آپ کو تین سو کوڑے

لگائے گئے تو آپ نے انتقائی صبر و قتل کے ساتھ آیک ہی حالت ہیں گھڑے رہ اور جس نے آپ کو گوڑے

لگائے اس کا بیان ہے کہ ہیں ہر کوڑے پر بیہ آواز سنتا ہوں یا ابن مضور لائف ایعنی اے ابن مضور خوفزوہ نہ ہواور جس وقت آپ کو سول دی جانے والی تھی تو آیک لا کھا فراد کا وہاں اجتماع تھا ور آپ ہر سمت بر کھی تر جن جن حق اس وقت کسی الل نے پوچھا کہ عشق کس کو کہتے ہیں جافر ہا یا گیا ور بس تھے کو معلوم ہو جائے گاچنا نچہ اسی دن آپ کو بھائی دی گئی۔ اسکھ ون آپ کو جلا یا گیا ور بس تھے کو معلوم ہو جائے گاچنا نچہ اسی دن آپ کو بھائی دی گئی۔ اسکھ ون آپ کو جلا یا گیا ور بس آپ کے مطابق حقیق کا بھی مضوم یہ تھا اور جب آپ کے خاد من خوا میں بھائی دی گئی ہوگا ہو گئی کہ اور جب آپ کے صابح زادے نے نفس تھے کو ایک چڑوں میں بھائس وے گاجو تیرے بس کی شربوگی اور جب آپ کے صابح زادے نے وصیت کی خواجش کی تو آپ کی صابح زادے نے موست کی خواجش کی تو آپ کی ساجر زادے نے کے ساجر زادے نے کے ساجر زادے نے کی کو کھر آپ جس وقت شاوان و فر حال شیا ہے کہ کیوں کے موال کیا کہ آپ اس قدر مرد کیوں ہیں جن فرایا کہ اس سے زیادہ موست کی وائے مول کی جانب برجے تو تو گوگ ہو سال کیا کہ آپ اس قدر مرد کیوں ہیں جن فرایا کہ اس سے زیادہ مسرت کا وقت اور کون سابو سکتا ہے جب کہ ہیں اپنے ٹھکانے پر چنجی رہا بیوں پھر آپ نے آواز بلند مندر جہ ویل دور شعر پردھے۔

یعنی میراندیم ذراسابھی ظالم نمیں ہے اس نے جھے کواپسی شراب عطائی ہے جو معمان کو میزمان و یا کر تا ہے اور جب جام کے کئی دور چل چکے تو تلوار اور نظع طلب کیا کہ اس شخص کی سزامیں ہے جواژ دھے کے سامنے ماو تموزیس پرانی شراب پتیا ہے۔

پھر جس ون آپ کو چانی کے پیندے کے بیچے لے جایا گیاتو آپ نے پہلے بالطاق کو ہو ۔ وے کر سیر هی پر جس وقت قدم رکھاتولوگوں نے ہو چھا کہ کیا عال ہے؟ فرمایا کہ چھانی تو مردوں کا مزاج ہے پھر قبلہ روہ وکر فرمایا کہ بیس نے جو کچھ طلب کیاتو نے عطاکر دیا۔ پھر جب سولی پر پڑھتے ہوئے لوگوں نے ہو چھا کہ آپ کا پنے مخالفین و متعلق کیا خیال ہے فرمایا متعین کوایک اجر تواس کئے ضرور حاصل ہو گا کہ وہ جھ سے صرف حسن خلن رکھتے ہیں اور مخالفین کو دو تواب حاصل ہوں گے کیوں کہ وہ قوت تو حیداور شریعت میں مختی سے خالف رہے ہیں اور شریعت ہیں اہل شے تو حید ہے جب کہ حسن خلن صرف فرع کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آپ کو جب مید خیال آیا کہ عمد شاب ہیں میری نظرایک عورت پر پڑگئی تھی تو فرمایا کہ اس کا بدلد اتنی مدت گزرنے کے بعد لیا جاریا ہے اور جب حضرت شبلی نے پوچھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں ۴ فرمایا کہ جو پچھے تم

و کچے رہے ہویہ تو تصوف کا و فی ترین ورجہ ہے کیوں کہ اعلیٰ ترین ورجہ سے تو کوئی بھی واقت نہیں ہو سکتا اس ك بعدلوگوں نے آپ كو منگسار كرناشروع كرويا۔ جس كو آپ نمايت خاموشى برواشت كرتے رب لیکن جب حضرت شیلی نے مٹی کالیک چھوٹاساؤھیلاماراتو آپ نے آو بھری اور جب او گوں نے ہو چھاکد سنگ سارى كاذيت يرقو آپ خاموش رب ليكن منى كرچو فى و ويلير آپ كمند آوكيول اكل كى-فرمایا که پیترمار نے والے تومیری حقیقت سے ناواقف بیل لیکن شبلی کو دھیاداس لئے ند مارنا چاہئے تھا کہ وہ آچی طرح داقف ہیں۔ پھرجب میرسی پر آپ کے ہاتھ قطع کئے گئے قومسکراتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے گو ميرے ظاہري باتھ تو قطع كروئے بيں ليكن ميرى باطنى باتھ كون قطع كر سكتا بے جنبوں نے بحث كا تاج وش كريرے الدا باى طرح جب آپ كے باؤں قطع كے كے توفرما ياك كو ميرے ظاہرى ياؤں قطع كروية مح ليكن اجمى وه باطنى باول باقى بين جن عين دونول عالم كاسفركر سكتابول - پير آب فيون آلود باتھوں کو چرے پر ملتے ہوئے فرمایا کہ میری سرخروئی کا اچھی طرح مشابدہ کراؤ کیوں کہ خون جوائم دول كابن بوتا ب يحرفون بريز باتهول كوكهنيول تك پيرت بوع فرماياكه من نماز عشق كے لئے وضو كرربابول كونك تماز عشق كے لئے خون ے وضوكياجانا بے چرجب أيحسين فكال كر زبان قطع كرنے كاقصد كياتوفرماياك مجھاليك بات كر لينے كى معلت دے ديدو پجر فرماياكدا الله! ميرے باتف تیرے راستہ میں قطع کر دیئے گئے۔ آنکھیں ٹکال کی گئیں اور اب سر بھی کاٹ دیا جائے گالیکن میں تیرا شكر كزار بول كدتون جمحه ثابت قدم ركھااور تجھ ے التجاكر تابوں كدان سب لوگوں كو بھى وہى دولت عطافر ماجو مجھے عطائ ہے مجرجس وقت سنگساری شروع ہوئی تو آپ کی زبان پر پید کلمات تھے کہ " یکناکی دوستی بھی کیآگر و بتی ہے " پھر آپ نے لیک آیت تلاوت فرمائی جس کامفوم پیر تھاکہ " ان لوگوں کے ساتھ مجلت ے کام لیاجاتا ہے جواس پرائیان شیس لاے اور اہل ایمان اس سے وُرتے ہیں اور جانے ہیں کہ وہ بلاشیہ

یں جس وقت آپ آر بان کائی گئی تو خلیف کا تھم پنچاکہ سرجی قلم کر و یاجائے چنا نچے سرقلم ہوتے وقت آپ قلم ہو تے وقت سے قلم کر انتقال فرما کے اور آپ کے ہر ہر عضو سے انالیحت کی آواز آنے تگی۔ پھر جس وقت ہر عضو کو گذر سے تکور کر و یا گیا اور صرف کر ون ویشت باقی رو گئے تو ان دو نوں حصوں سے انالیحق کا ور وجاری تھا جس کی وجہ سے آپ کو اگلے ون اس خوف سے جلایا گیا کہ کمیس مزید اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہموجائے اور آخر کارجم کی راکھ کو دریائے و جلہ میں ڈالا گیا گئی جس وقت یہ عمل ہوا تو پانی جس ایک جوش ساپیدا ہو کر سطح آب پر پچھے راکھ کو دریائے و جلہ میں ڈالا گیا گیان جس وقت میری راکھ کو د جلہ میں چھینکا جائے گا تو پانی میں ایسا ہوش وطوفان پیدا ہو گاکہ پور ابغدا و غرق ہوجائے گالیکن جب سے راکھ کو د جلہ میں چھینکا جائے گالیکن جب سے

کیفیت ہوتو تم میری گدری و جلہ کو جا کر و کھا دینا۔ چنانچہ خاوم نے جب آپ کی وصیت پر عمل کیا، تو پائی اپنی جگہ پر مجھر گیا اور تمام را کہ جمع ہو کر ساحل پر آگئی جس کولوگوں نے نکال کر و فن کر دیا غرض کہ یہ مرتبہ کسی ووسرے بزرگ کو حاصل نمیں ہوا چنانچہ آیک بزرگ نے تمام اہل طریقت سے خطاب کر کے فرما یا کہ جب منصور کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ ان ہے کس حتم کا بر آؤ کیا گیا تو جھے ہے حد چرت ہوتی ہے اور میں یہ سوچنار و جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کا حشر میں کیا حال ہوگا؟ حضرت عباس طوسی کھتے ہیں کہ روز محضور کو اس لئے زنجیروں میں جگڑ کر چیش کیا جائے گا کہ کمیں میدان حشر زیروز پر طوسی کے جو اگھ

انجام ہوتا ہے۔ حضرت شبلی سے منقول ہے کہ میں اسی رات

 لعنت نازل ہوئی اس سے بیا ندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خودی کواپنے سے علیحدہ کر دینائی بھتر ہے۔ باب۔ اے

حضرت ابو بكر واسطى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف ب آپ نے ورکے تمام مشائخ میں توحید و تجرید کے اختبارے سب پر سبقت لئے ہوئے ہے۔
حقائق و معارف میں دوسراکوئی آپ کے ہم سفرنہ تھا، قبض و بسط کی روے آپ قطب عالم اور و حدانیت و
ولایت کے مند نشین ہتے اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی کے معقدین کی پیشوائی کا فخر بھی آپ کو حاصل
قعا۔ کتے ہیں کہ آپ کا اصلی وطن فرغانہ تھا لیکن شہروا مطامیں قیام پذیر ہوگئے اور اپنی کسر نفسی کی وجہ وہاں
کے عوام ہیں بہت معبول ہوئے اور جس قدر مجاہدات اور ریاضتیں آپ نے کی ہیں اور جو کھل توجہ باری تعالی
کے عوام میں بہت معبول ہوئے اور جس قدر مجاہدات اور ریاضتیں آپ نے کی ہیں اور جو کھل توجہ باری تعالی
کے امور میں آپ کو حاصل تھی وہ کسی کو میسرنہ آسکی۔ اسی وجہ سے توحید کے بارے بی آپ کے ارشادات
آپ کی ذات تک مخصوص رہاں کے علاوہ آپ کی عماوتیں اور آپ کا کلام دیتی ہوئے کہ وجہ سے ام فیم

حالات: ۔ آپ کو ستر شہروں سے شہریدر کیا گیااور جس شہریں وافل ہوتے بت جلدوباں سے نکال ویا جانا تھا کیکن شہراور دمیں آپ قلیل عرصہ مقیم رہ سے اور وہاں کے باشندوں کا آپ سے کچھ اعتقاد بھی قائم ہو گیا گر آپ کے ارشادات ہو فتم سے بالاتر ہوتے تھے ان کو طرح طرح کے معنی پسٹائے گئے جس کی وجہ سے آپ کو وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی اور آخر میں آپ مرویس مقیم ہوگئے اور آحیات وہیں قیام کیااور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ارشادات کو مجھ کر بہت فیوش حاصل کئے۔

آپ نے ہم مقد ین سے فرمایاکہ میں نے سیلوغ کو پہنچ کرون کو کھانا کھایا اور نہ رات میں بھی آرام کیا۔ پھر فرمایاکہ ایک ون میں کسی کام سے باغیبی میں پہنچاتوایک چھوٹے سے پر ندس نے میرس سمر پر فیضخ لگا شروع کیا اور میں نے اس کو پکڑ کر جب اپنے ہیں وہ بالیاتوایک اور چھوٹا ساپر ندہ آیا اور میرس سمر پر فیضخ لگا اس وقت مجھے خیال آیاکہ میر سے ہاتھ میں جو پر ندہ ہو وہ یاتواس آنے والے پر ندہ کا بچہ ہے یااس کی مادہ ۔ چنانچہ میں نے ازار اور تم اس پر ندے کو چھوڑ و یالین اس کے بعد سے جو میں بیار ہواتو مسلسل ایک سمال تک بیار پڑ اربا۔ پھر ایک رات میں خواب میں حضور آگر می کی ذیارت سے مشرف ہو کر عرض کیا کہ اپنی تیاری و لا خوری کی وجہ سے آیک سمال سے میٹھ کر نماز او آگر بار ہوں اندا آپ میرے گئے و عافر مادیں ۔ لیکن حضور نے فرمایاکہ یہ حالت اس پر ندے کی شکایت کی وجہ سے ہوگا ہوائی جو اس کے بچھ سے کی محتم کی معذرت ہے متھے ہے۔ پھر آیک وان بیاری کے دروان جب تکمیہ سمارے بیشا ہوا تھا تو آیک بہت برا سانپ بلی کے بچے کو مند میں دبائے ہوئے نمو دار ہواادر میں نے اس کوؤنڈ اماراکد وہ بچداس کے مند سے نکل عمیا اور آیک بلی آگر اس کو اپنے ساتھ لے عمی جس کے جاتے ہی میں فوراً صحت یاب ہو گیا اور کھڑے ہو کر نماز اداکرنے نگا۔ پھرای شب حضور اکر م کو خواب میں دکھے کر عرض کیا کہ آج بالکل تندرست ہو گیاہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایک بلی نے حضور میں تیراشکر بیا اداکیا ہے۔

ایک دن آپ پے معتقدین کے ہمراہ اپنے مکان میں تشریف فرماتھ کد مکان کے ایک سوراخ میں سے دھوپ کی ایک کرن اندر آگئی جس سے الکھول فررات تھر تھراتے ہوئے محسوس ہور ہے تھے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تھہیسان فررات کی تھر تھراہٹ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی ؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ موحد کی شان ہی ہیں ہے کہ ای طرح اس کو دونوں عالم بھی لرزان نظر آنے لگیس تو اس کے قلب پر خوف و ہراس نہ ہو. فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والوں کو زیادہ غفلت ہوتی ہے یہ نبست ان کے جو خدا کو یادہ غفلت کا باعث ہے کیوں کہ اہل جق کا اگر حق کی کی سے روگر دانی کرنا حق کو فراموش کرنے والوں سے فدا کو یادہ غفلت کا باعث ہے کیوں کہ ان کو یہ احساس ہی ہتی نہیں رہتا کہ وہ فرکر حق میں صاضر نہیں زیادہ غفلت کا نئیجہ ہے۔ اس لئے طالبان حقیقت کی ہاکت ان کے باطل تصورات میں مضم ہوتی ہے اور جب ان نقیورات میں اضافہ ہوجا آ ہے کو ور جب ان کے موال ہمیں ہوالوں کا میردہ جا آ ہے کیوں کہ تصورات کی خطر اس بھی وجو دی ہو جا ہے کیوں کہ تصورات کی مضم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو یادہ خواہ صاضر ہو یا نجیر حاضر سے تو کو یادہ کین ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جب فیر حاضرا ہے وجو دے فیر حاضر ہواور حق کے ساتھ حاضر رہ کو تو کو یادہ کین ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جب فیر حاضرا ہے وجو دے فیر حاضر ہواور حق کے ساتھ حاضر رہ کو تو کو یادہ کین ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جب فیر حاضرا ہے وجو دے فیر حاضر ہواور حق کے ساتھ حاضر رہ کو تو کو یادہ وجو جس اس کے ذکر کی کوئی اصلیت نمیں باد کری کوئی اصلیت نمیں بوتی اور اس کو فقلت سے توجہ کیا جاتا ہے۔

ایک دن شفاخانہ میں آپ نے کسی دیوانے کواس عالم میں دیکھا کہ وہ شورو نوعاکر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کدا پی وزنی بیڑیوں کے باوجود تم شور مچارہ ہواور خاموشی انتیار شیں کرتے۔ اس نے جواب و یا کہ بیڑیاں تومیرے یاؤں میں بڑی ہوئی میں نہ کہ میرے قلب میں۔

ایک دن میمودیوں کے قبر ستان میں ہے گزرتے ہوئ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ یہ قوم تو غیر مکلف اور معدّور ہے لوگ یہ جملہ من کر آپ کو قاضی کے پاس پکڑ کر لے گے اور جب قاضی نے آپ کو ہرا بھا کہ اتو فرما یا کہ جب خدای کا یہ تھم ہے کہ یہ غیر مکلف اور معدّور میں تو یتینا غیر مکلف ہیں۔

آپ کالیک عقیدت مند جلدی جلدی عنسل کر کے جمعہ گی فھاڑے گئے میحد کی طرف روانہ ہوا تورات میں اس بری طرح گر کیا کہ تمام چرہ چھل گیا جس کی وجہ ہے واپس آگر اس نے ووبار و منسل کیا۔ آپ نے فرمایا که اس اذیت سے جھے کواس لئے خوش ہونا جائے کہ تھے محض اس لئے پہنچائی گئی ہے کہ وہ جھ سے خوش رہےاور اگر وہ تیرے ساتھ ایبا سلوک نہ کرے تو تھے مجھے لیمنا چاہئے کہ اس کی تیری جانب توجہ نسیس

نیک مرتبہ آپنے نیشاپور پینچ کر حضرت ابو عثان کے معتقدین سے بوچھا کہ تسارے مرشد نے تہیں کیا تعلیم دی ہے ؟انسوں نے عرض کیا کہ بھیٹہ بعناوت کر نے اور گناہ پر نظرر کھنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ توسراسر تکبر ہے کیوں کہ یہ تعلیم تخلیق کرنے والے کے مشاہدے اور اس کی معرفت کی رغبت پیدا نسیس کرتی۔

ابو سعیدابوالخیر نے جب آپ کی زیارت کے لئے مروجانے کاقصد کیاتو مریدوں سے فرمایا کہ استخباء کے لئے وصلے ساتھ رکھ لینااور جب ندام نے پوچھا کہ کیاوباں وصلے شیں ملتے یااور کوئی راز ہے؟ فرمایا کہ وہ شخ ابو بحرکی قیام گاہ ہے جو اپنے دور کے ایسے موصدین میں سے بیں جن کی وجہ سے مروکی خاک زندہ ہے اور زندہ خاک کو استخباء سے نایاک شیس کیا جا سکتا۔

لگتا ہے وہ من جانب اللہ ہوا کر تا ہے لیکن یہ بات ذات میں نمیں بلکہ صفات میں ہے کیونکہ صفت تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ذات نمیں بدلتی جس طرح آفتاب کی صدت پانی کو گرم کر کے اس کی صفت کو تبدیل کر و تی ہے لیکن ماہیت وذات تبدیل نمیں ہوتی گھر فرمایا کہ اللہ تعالی اغیار کے حق میں ارشاد فرما تا ہے۔ اموات غیر اضیاء

یعتی صفت میں مردو ہیں تکرصورت میں زندہ۔ اس کاد وسرامفیوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اغیار عالم ہستی میں تو زندہ ہیں لیکن عالم بالا کے اعتبارے مردہ ہیں اس کے بر عکس مومنین کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے۔

بل احياء عندر بيم

یعنی وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ لنذا بندے کو چاہئے کہ دور اہ مولی میں جاں نگاری کے ساتھ خود کو معدد م تصور کر تار ہے کہ جس طرح جماعت صوفیاء معدد م بو کر بھی موجود رہتی ہاور صوفیاء کے علادہ موجود نہ ہو کر بھی معدد م ہیں۔ اس سے بیہ ٹائت ہو آ ہے کہ جس نے خود کو زندہ کر لیادہ بھشنز ندہ رہتا ہے کیوں کہ جس انی عدم کوعد م بی کماجائے گاکیوں کہ جس جگد کیوں کہ جس جگد وجود ہوتا ہے وہاں دوح بھی نامحر م ہوجاتی ہے پھر اجسام کا تو ڈکر بی کیا ہے۔ فرمایا کہ تو میدوجود کو شناخت کرنے کی تھی جس بھر آت ہے کہ صحرائے وجود میں قدم رکھ سے جسیاکہ مشاکح کرام کا تول ہے کہ۔

أثبات التوحيد فسادفي التوحيد

یعتی توحید کا ثابت کر نابھی توحید میں قساد کا باعث ہاور شرک پر گواہی ویے کے مشراد ف ہے کیوں کہ جس نے اپنے وجود کے مقابلے میں اپنے وجود کاراگ الا پااس نے گویا اپنے کفریر وستخط کر دیے اور جس نے اس کے وجود کے مقابلے میں اپنے اپنے وجود پر نظر ڈالی وہ قطعی کافر ہو گیا اور جس نے اپنی ہستی کے مقابلے میں اس کی ہستی طلب کی تووہ ناشناخت ہے۔

اور جس نے خود کو ویکھتے ہوئے اس کونہ ویکھایا جس نے عالم بے خود ی بین اس پراپی جان تصدق کر دی تو اس نے شرف و عزے کامر جبہ حاصل کر لیااور اس کوانتہ تعالی نے اپنی بار گاوے خلافت عطاکر کے بھیجا آکہ ولایت انسانیت میں اس کا نائب بن سکے ۔ پھرا ہے نائب کے لئے نہ عبارت واشارات ، نہ زبان و ول ، نہ حرف وکل اور نہ صورت و فعم پھر بھی باتی شمیں رہتے اور اگر وہ اشارت سے کام لے تو شرک تصور کیا جائے گاور اگر کوئی یہ کتا ہے کہ میں نے اس کو جان لیاتو ہے ناوانی میں شامل ہے اور اگر کے کہ میں نے اس کو شناعت کر لیا ہے تو یادہ گوئی ہے اور اگر یہ کے کہ میں نے شمیں پھیانا تو مخذول و مردود ہے کیوں کہ گفت و شناعت کر لیا ہے تو یادہ گوئی ہے اور اگر یہ کے کہ میں نے شمیں پھیانا تو مخذول و مردود ہے کیوں کہ گفت و شنای عمارت واشارت صورت و دیو ہے تمام چیزیں اشریت ہے آلوں وجیں اور توحید کی شناخت بشریت سے

منزہ دیا کیزہ ہے کیوں کہ وحدہ لاشریک لہ کایمی مقتضا ہے کہ الوہیت بشریت کے ساتھ وی سلوک کرے جو حضرت موی کے عصافے فرعون کے جادوگروں کے ساتھ کیا۔ فرمایا اللہ تعالی کا فور اپنی بناہ میں برشے کو لئے ہوتے یہ صدا دے رہا ہے کہ صحرائے وجود میں قدم ندر کھناورند آتش فیریت ب کو جلاکر راکھ کر دے گی۔ ہم خودی تم کورزق پنچاتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ مشائخ کے اسرار روضہ توحید ہیں نہ کہ مین توسیداور جهال اس کی عظمت و کبریائی ہے وہاں محلوق کاوجود وعدم دونوں برابر ہیں جہال توسید کاوجود جودباں فاتی ایناا تکار نسیں کر سکتا کیوں کہ ایناا تکار قدرت کاا تکارے اور اثبات بھی اس لے نسیں کر عے کہ توحيدين فساد آتاب- اس معلوم بواكدند مجال اثبات بند مجال منفى - فرما ياكد تمام ارض و ماء ين تبیج و تحلیل کی زبان توموجود بر لیکن قلب کاوجود نمیں کیوں کوقلب سوائے حضرت آدم اوران کی اولاد کے کسی کو عطاضیں کیا کیا اور قلب ہی وہ شے ہے جو شہوت واقعت اور ضرورت وافقیار کی راہیں تسارے اور مدود کر ویتا ہے اور تمہار رببرین جا آ ہے۔ ای لئے قول کی زبان کے بجائے اسان قلب کی ضرورت ہے جو حميس اپني جانب متوجه كر عكم اورجوانم رودي ب كه جومعبوداس كيجهم وجان ميں باس كے مقابلے ميں شیطان پر اعت کرنے کے بجائے اپنے نفس کو دیا کر خو د اپنے ہی اوپر ظلم کرے کیوں کہ اہلیس کا یہ قول ہے كدات بدع! ميرت چرت كو آئينه بناكر تيرت مائ اور تيرت چرت كو آئينه بناكر ميرت مائ ر کھا گیا ہاس کتے میں تھے کود کھے کراپناوررو آبول اور توجھ کود کھے کراپناور مرا آہے۔ اس معلوم ہوا کہ طریقت شیطان ی سے سیمنی جائے جس نے نہ تو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھا یا اور نہ عالم كى ملامت قبول كر كے اس رات بر كامزن ہوا۔ اس سے معلوم ہوا كہ سجے معنوں ميں جوال نمر وي لكا ليكن تم النيخ قلب وريافت كروك أكر دونول جهال تم يرطامت كے تيرير سائيں تو تمهار أكيا حال ہو گا؟ لنذااس راستہ میں بت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر حمیس یقین ہے کہ ونیا کی ملامت تسارے بار خاطر نہ ہوگی تو پھر بھم اللہ شراب وحدانیت کامزہ چکھولیکن اگر تم نے دنیاکی حقیری شے کو بھی قبولت کی نگاہ سے دیکھاتو بجھ لوک تم نے عمد الست کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تقف عمد کیا ہاور جب تم ذرہ برابر بھی نافرمانی اور روگر وانی کے مرتکب ہو گئے تو تماری دوئی وولایت خدا کے ساتھ مکمل نمیں ربی اور ایس شے مجھی طلب نہ کرو جو جمیس خود طلب کرتی ہو. مثلاً جنت اور اس چیزے فراریت اختیار کروجوتم سے خود گریزاں ہوجیے جنم بلکہ خدا سے وہ شے طلب کر و کہ جب وہ شے جمہیں حاصل ہو جائے تو ہرج تمارے آ مے کردے نظر آئے گی فرمایا کہ تہادا ہر عضود وسرے عضویں اس طرح کم اور مح ہوجانا چاہے کدراہ خدایں دوئی کاشائبہ بھی باتی ندر ہے کیوں کدیہ شرک میں داخل ہے یعنی ند زبان کویہ علم ہو كے كد آكھ نے كيا ويكما اور نہ آكھ كو يد چلے كد زبان نے كيا كما فرض كد تم سے بر متعلقہ شے

مشابدات البييد من محوبوكرره جاناجائ اورصحاع حقيقت من قدم ركف والول كے لئے ضرورى بك تمام جابات اس کے سامنے سے اس طرح سے اٹھ جائیں کد اس کا وجود تمام اشیاء سے جدامحسوس ہونے الگے۔ فرمایاکہ محصول میں بدووی ہے جس کے قول کارخ حضور اکرم کی جانب بواور اس کے کام ے کسی کواڑیت نہ بہنچ اور مخالفین و موافقین دونوں کے لئے وجہ سکون ہو یعنی اس کا کلام عظم خداوندی کے دائرے میں ہوناچا ہے اور جو کلام معرف تقس کی زبان ساداہو آباس سے سکرکی جھلگ آئے تلقی ہاور اس کام کوجو بھی سنتا ہاس کے بیدے زندگی کے چیٹے خلک ہو کر رہ جاتے اور ان چشوں ہے جھی عکت موجزان نس ہوتی اور جو محض اپنے مکان سے چلنے کے بعد گھر واپس آئے کارات بھی جانا ہواس کی بات راہ طریقت میں مسلم نمیں کیوں کہ اللہ والے تو قلب کے نورے چلتے ہیں جب کہ عام لوگ نامینا بوجانے کی وجہ سے عصا کے سارے چلتے ہیں اور جس کو بداحساس باقی رے کدوہ کیا کدرہا ہے؟ کمال کد رباب؟اس كى بات راه طريقت من تسليم نسيس كى جاسكتى - فرما ياكه شرك آميز ايك خلعت ايرابعيجا كياب جے شربت میں زہری آمیزش کر دی گئی ہو۔ چرکی کو کر امت، کی کو فراست، کی کو حکمت اور کی کو شناخت عطائ من ب لین جومقصود اصلی کونظرانداز کر کے خلعت کاعاشق ہوجا آ ہو وہ مقصود اصلی سے دور ہوجاتا ہے کیوں کہ یہ تمام مقامات شریعت کے ہیں اور جولوگ زبدو ورع، نوکل و تسلیم. تفویض و رضااور اخلاص دیفتین کی روشنی میں چلتے ہیں وہ ور حقیقت راہ طریقت پر گامزن ہوتے ہیں لیکن جولوگ روح کی سواري يرسفركرتي بين ان كيمال ندز بدوورع باور توكل ند تسليم. پير فرما ياكد يوري محلوق عالم عبوديت يس فوط زن بونے كے باوجود بھى اس كى ته تك شيس بينج كى اور ند كوئى ، مر عبود يت كو عبور كر سكا۔ اور جب تم يربيراز مكشف موجائ كالوحميس بندكى كالميقد بحى أجائ كاكيول كد حقيقت كى دايس صرف عدم مص مضم بین اور جس وقت تک عدم بندے کار بنمانہ ہورات نظر نمیں آسکالیکن الل شرع کارات اثبات مي پوشيده موآب جس کاروے جو فض بھي اپني ستي کي نفي کر آب ده زناد قد ميں شامل کر دياجا آب ليكن حقیقت کی راہوں میں اثبات کا کمیں وجود ضیں اور جوراہ حقیقت میں اپنے اثبات کا اظمار کر آ ہے وہ قعر غدات میں گر جاتا ہے۔ فرمایاچشم ظاہر ظاہر کے سوا کچھ نہیں دیکھتی اور چشم صفت، صفت ہی کانظارہ کر سکتی ب يكن ذكر حق من صرف ذات ى كامشابده قائم ربتاب جس كے لئے ضرورى ب كه تمهارے قلب من ایک ایا در یا موجران ہوجس میں مرمجے نکل کر اس وصف وصورت کونگل جائے جو عالم میں موجود ہے۔ اس ے معلوم ہواکہ دوات سعادت صرف عدم ہی مضرب اور وجود کی شفاوت راہ عدم میں آیک قبر کی على إورجس في كوبند وجود تصور كرتي بين ده حقيقت من وجود ننين بلك عدم باورجس كوعدم خیال کرتے ہیں وہ عدم میں کول کہ معدوم ہونا تین وجود اور کو ہونا مین اثبات ہے جس کے دونوں

كنار عدوث سے پاک ہیں۔ فرما ياك مريد ابتدائي قدم ميں تو مخار ہو تا ہاور آخرى قدم ميں وہ خود مكمل اختیار بن جاتا ہے اور اس کاعلم ایلی جمل و نادانی کاخود مشلدہ کرنے لگتا ہے اور اس کی ستی اپنی نیستی کانظارہ كرتے لگتى باوراس كالفتيارا في بالفتيارى كود كلتار بتا ب ان اقوال كى اس سے زيادہ وضاحت اس لے نسیں کی جاسکتی کہ یہ کلام معانی کا محرم نسیں ہوسکتا۔ فرمایا کہ اگر تم مجلدے کو جانتا بھی جاہوجب بھی نسیں جان کتے اور اس کی مثال الی ہے جو کوئی پیٹاب کو وجو لینے کے بعدیہ کے کہ یہ چیزیاک ہو گئی گواس ے میل کیل تو چھوٹ سکتا ہے۔ لیکن اس کو پاک نہیں کماجا سکتا۔ فرمایا کہ وہ اشیاء جو کسی بھی نام سے موسوم میں وست قدرت میں ذرے سے بھی کم ترحیثیت رکھتی ہیں۔ فرمایا کہ بھی بطاہرازل وابدے آے ہوتے ہیں اور اس میں بھی شک نمیں کدازل وابدر ہو بیت کی نشانی ہیں۔ فرمایا کہ حق ظاہر ہونے کے بعد عقل پرزوال آجاآ ہاور عن بندے سے بعثاقریب ہو آجاآ ہے عقل فرار اختیار کرتی جاتی ہے کیوں کہ عقل خود عاجز ب اور عاجز كـ ذريعيد جس شے كابكى علم مو كاوہ بھى عاجزى مو كا۔ فرماياكد افضل ترين عبادت اپنے اوقات ے عائب رہنا ہے۔ فرما یا کہ زہدہ مبروثوکل ور ضابہ علدوں چیزیں قالب کی صفات میں سے ہیں لیکن قالب كى صفات روح كى صفات ضيى بوسكتين اور چونك اشارت كا قالب باقى نسين ربتااس لئے يه چارون چزیں اس سے مناسب نہیں رکھتیں۔ فرمایا کہ اخلاص وصفالور صدق وحیائی تکرانی سے ازل وابدی تکرانی زیاد وافضل ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے وحدانیت کو سمجھ لیادہ مقصود تک پہنچ گیافرمایا کہ خواہ گناہ صغیرہ ہوں يا كبيره دونوں عنايت ورعايت كى جعمى كر ويتے ہيں۔ فرما ياك الله تعالى اپنے بيتروں كوافلاس وخوارى ييس و کھنازیادہ پند کر آئے بانبتاس کے کہ غرور و علم اور عزت کے روپ میں ویچے۔ چرفرمایا کہ جس كالمقصود وحدانيت بيث كريووه خسار عين ربتاب فرما ياكدراه حن مين من باف والحك زبان ے جب بے اختیاری طور پر واحد نگلنے لگے وہی حق کو واحد کنے کاستحق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح صدق کو بندوں نے تقافق واسرار کے بدے میں صدق سے کام لیائی طرح حق کی حقیقت میں دروغ کوئی سے كام ليا۔ فرماياك سب بدترين محلوق وہ بيونقتريے جنگ كرے يعني اگر كوئي جام كدنقترير ازلي ك خلاف كوئى جيزنه بولويد ممى طرح ممكن نيس - فرما ياكه بندول كى چار فتسيس بي اول وه جنهول في بيجانا اور طلب کیا. دوم وہ جنہوں نے طلب کیالیکن نہیں پاسکے سوم وہ جنہوں نے پایالیکن اس سے مفاد حاصل ن كر سكے۔ چدارم وہ جنهوں نے پہچاناليكن طلب شيس كيا۔ پھر قرماياكد وقاير قائم رہے والوں كو و نياوى تغيرات كى قطعاً يرواه نسي بوتى - پر فرمايا كه معرفت كى دو تشييل بيل ليك معرفت خصوصى دوم معرفت اثبات . معرفت خصوصی تو وه ب جواساء وصفات ولائل و نشانات اور شوت و تجابات كمايين مشترک ہواور معرفت اثبات وہ ہے کداس کی جانب راہ نہ ال سکے اور اس کی علامت یہ سے کہ بندے کی

معرفت کوتس نس کر وے۔ فرمایا کہ تمام خطرات کو یکیا بحتی کر کے صرف ایک بی خطرے پر مشمکن ہوجانا عاب اور تمام اشیائے دیدنی کو صرف ایک ہی نگاہ سے مشاہدہ کرنا جائے کیوں کہ تمام و مکھنے والوں کی نظر ایک بی بوتی ہے جیساکہ باری تعالی نے فرمایاکہ تم سب کاپیدا کر ناور مرنے کے بعد زندہ کر نامیرے لئے ای قدر آسان ب جناك الك نفس كايداكر نااور جلانا آسان ب فرماياك روح عالم تجاب كون بإبرنسي آئی ہے کیوں کہ اگر ایسا ہو تا تو قاب بھی باہر آ جاتا لیکن اس قول کامفہوم بر مخص نمیں سمجھ سکتافرہا یا کہ ہر موجود کے لئے سب سے برا تجاب اس کاوجود ہے۔ فرمایا کہ قلب پر ظمور حق کے بعد خوف ور جامعدوم ہوجاتے ہیں فرمایا کہ عوام صفات کو شناخت نمیں کر علتے جب کہ خواص اس کی صفت ربوبیت سے آگاہ ہو كراس كامثلده كرتے رہے ہيں اور اس كے سواكسي پر نظر شيں ڈالتے ليكن عوام كے اسرار چونك كزور ہيں اس لنے وہ منع حق ہے دور ہوکر اس کی صفات کو بھی پر داشت نسیں کر گئے۔ فرما یا کہ جب قلوب پر ربوبیت کی تجلیات پردتی میں تو تمام اسباب دنیاوی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ فرما یا کدازل وابد اعمال واو قات اور د مور سب ایک برق کی طرح میں جیسا کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ جھے اللہ کے ساتھ ایک ایماوقت حاصل ہے جس میں غدا کے سواکسی کا گزرشیں۔ فرمایا کہ تمام نسبتوں میں افضل ترین نسبت سید ہے کہ بندہ بندہ ہی بن کر نسبت عبودیت کی جبتو کر نارے فرمایا کہ محلوق تعنی ہی عظیم الرتبت کیوں نہ ہو، بار گاہ رب العزت میں پہنچ کر نیت ونابود موجاتی ہے۔ مجرفرمایا که قدرت سے کوئی جنگ شیس کر سکنافرمایا کہ خواہش جنت میں عبادت كرفوال فود كوفداك كام كاتصور كرف تكتيب حالاتكه دواس كام كے نبيس بوتے بلك محض البي نفس كاكام انجام دية بين- فرماياكه خداكو يادكرنے والے خداے زيادہ دور رہے بين جيساكه باري تعالى كا ارشاد ہے جس نے اللہ کو پہچانا کو نگا ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کی تعظیم کامفہوم ہیے کہ بندہ دونوں جہاں كوسائل واسباب ، بناز بوكر صرف اى كرف نكاور كھے۔ فرما ياك برجم تاريك ب اور قلب -c = 126 UI

لیکن جس کے پاس قلب نمیں وہ تاریکیوں میں بھٹگار بتا ہے۔ فرمایا کہ میں ایسے خدا ہے خوش نمیں جو میری
عبادت سے خوش اور میری نافر بانی ہے ناخوش ہو بلکہ دوست توروز از ل بی سے دوست اور دخمن از ل بی
ہے دخمن ہے۔ فرمایا کہ ہرشے سے وہی ہے نیاز ہو سکتا ہے جو خود کو اور تمام چیزوں کو خداکی ملکیت تصور کر تا
ہو۔ فرمایا کہ تلوب کی ہتا ہو خدا تی کی ذات سے وابستہ ہے البندا خدا میں فناہو جانا جائے ۔ فرمایا کہ لغزش نفس کو
وکھے کر نفس کی ملامت کر ناشرک ہے۔ فرمایا کہ جس وقت نفس میں کوئی غرض باتی رہتی ہے مشاہدات
کامر جہ حاصل نمیں ہو سکتا اور نہ خدا کی مجت سے جو سکتی ہے بلکہ عشق صادق تو یہ ہے کہ اس کے مشاہد سے میں اس طرح غرق ہوجائے کہ تمام چیزوں کو بھول کر محبت میں فناہوجائے۔ فرمایا کہ سوائے محبت کے تمام

صفات میں رحمت مضرب اور حبت میں رحمت کامعاوضہ قل ب اور قل کے بعد بھی متنول سے خول بما طلب کیاجا آ ہے۔ فرما یاک حرکت و سکون سے بنیاز ہوجانے کانام عبودیت ہاورجوان دونوں صفتوں كودوركر ديتابده حن موديت آگاه بوجاتاب فرماياكه متبول توبدوي ب توبنده كناه ي قبل كر اے۔ فرمایاکہ بیم ور جاحاصل کرنے والا گتافی و باد بی کامر تکب نمیں ہو سکتا۔ چرفرمایاکہ توب نصوح کی تعریف یہ ہے کہ آئب ہونےوالے کے ظاہروباطن پر معصیت کا اثر باتی ندر ہے اور جس کو توب نصوح عاصل ہوتی ہوتے سے بوف ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ جوزلدائے زبدی وجہ سے دنیا کے سامنے تکبر کر تاب وہ زید کاصرف مدی ہوتا ہاس لئے کداگر اس کے قلب میں دنیاکی وقعت باقی ندر ہے تو پھروہ اہل دنیا ہے تحبر شيس كرسكا \_ فرما ياك ذابدول كابيكمناك بهم فلال چيز كومعيوب تصور كرتے بيس بهت برا ب \_ فرما ياك صوفی وہ بجس کاقلب موزاور قول معتربو۔ فرمایا کہ بندے کی معرفت من اس وقت تک می نیس بو علی جب تك اس من صفت نياز مندى بالى رجى ب- فرماياكه خداشاش بنده نه تو تلوق سے كونى واسط ركھتا ب ند كى كام كرتاب - فرماياك اطاعت كرك معلوض كاميدر كهنافضل ك فراموشى بوتاب - فرمايا ك قسمتين مقدرات بين اور صفات تخليق شده بين اورجب قسمت مقدر ب توبار كوشش س كياحاصل بوستا ب- فرمایا که عارفین قرب التی میں پرواز کرتے رہے ہیں اور اس سان کی حیات وابت ب- فرمایا ک توحید شاس وی بج جوعرش سے فرش تک تمام چزوں کو توحید کے آئیندیں دیکھتے ہوئے خداکی وحدانیت كرازمعلوم كرے - فرماياكه حدامكال تك رضاے كام لينے والے لذت ويد ور مطاحد حقيقت عب بسروره جاتے ہیں بعنی جبرضا الذت عاصل کرو کے توشود حق سے محروم ہوجاؤے۔ فرمایا کہ دنیا میں اس سے براکوئی زہر شیں کہ انسان اطاعت و عمادت پر اظهار مسرت کرے اور اپنی عبادت واطاعت پر فریفت ہوجائے۔ قرمایا کہ کرامات پر اظهار مرت مکبرو ناوائی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ نعت خداوندی کو اپنی اطاعت كامعاوض تصورند كرويك خود كوانتانيج بنالوكه تهيس اطاعت بحى تيج معلوم بون كال كاس كے بعد خدا كانعام كونعت تصوركر ك شكراد اكرو- فرما ياك قلى عمل اعضاء كعمل س كميس بهترب كونك اكرخدا کے نزویک قعل کی کوئی قدر وقیت ہوتی تو حضور آکرم عالیس سال تک خالی ندر ہے لیکن اس کایہ مقصد بھی نیں کہ عمل سے بالکل کورے ہوجاؤ بلکہ یہ مفہوم ہے کہ اس قدر حاصل کر لوکہ عمل کی ضرورت ہی باتی ت رے۔ فرمایا کہ جس وقت بندہ القد اکبر کتا بواس کااقرار کر آے کد اللہ تعلی اس سے برا ہاور اس کے فعل سے خدا تک رسائی عاصل ہو علق بے یاس کے ترک فعل سے جدا ہو سکتا ہے لیکن ملتااور جدا ہوتا حر كات وافعال ير موقوف شيس بلكه قضائ ازلى ب وابسة ب يعنى ازل ميس جو تحرير كيا جاچكا ب وي جوكر رے گا۔ فرمایاکہ جس طرح یک عظم ماورے بے عیب ویاک جو کر باہر آیا ہے ای طرح قیامت میں بذے

کی دولت سعادت کابھی ہیں حال ہو گاکہ اہل اللہ کی مجبت اس وقت ہے عیب و پاک ہو کر باہر آ جائے گی۔

فرما یا کہ بندؤ مومن کی تین قسمیں ہیں۔ اول وہ اوگ جن کو اللہ تعالی نے نور عنایت عطاکر کے احسان فرما آ

ہاور وہ اس کے ذریعہ معصیت ہے مبرااور کفروشرک ہے پاک رہتے ہیں دوسرے وہ لوگ جن کو خدا

تعالی نور عنایت عطاکر کے احسان فرما آ ہے اور وہ نور عنایت کی وجہ سے گناہ صغیرہ و کبیرہ ہے منزہ رہے

ہیں۔ تیمرے وہ لوگ جن کو اللہ تعالی کفایت کر کے احسان فرما آ ہے اور اس کی وجہ سے وہ اہل مخفلت اور

خیالات فاسدہ ہے دور رہتے ہیں۔ فرما یا کہ درویش کو حقیر تصور کر ٹا اور جلد غصہ میں آ جانا محض اطاعت

فض کی وجہ سے ہو تا ہے اور نفس کی اطاعت سے عیودیت سے فارج ہو کر رہو بیت کا دعویدار ہو تا ہے۔

فرما یا کہ خداشتاس بندہ خود گم ہو کر رہ جا آ ہے اور جو اس کے بحر شوق میں غرق ہو آ ہے وہ خو و بھی قناہو جا آ

ہاور ہو شخص طلب جنت اور خوف جنتم ہے ہیاز ہو کر خدا کے لئے اٹھال صالحہ کر تا ہے اس کو اپنے

اعمال کا اجر حاصل ہو آ ہے۔

اور غضب الني من آجافوالا محض كرره جاناب- فرماياكه خوف كاعلى مقاميه بكريده برلحديد تصور كر تارب كه خداتعالى جھے قبرى نظرے وكيور باہ اور بہت جلد جتلائے عذاب كروے كااور الل خوف كے خیال ے قلب وروح ہے خود کواس کی عبادت میں مشغول رکھے لیکن اس میں یہ خیال نہ آ تاجا ہے کہ اس کی نظر کرم بڑے گی یانسیں۔ فرمایا کہ خوف کی حقیقت موت کے وقت معلوم ہوتی ہے فرمایا کہ ظاہر میں مخلوق ساور باطن می خالق سے وابست رہنا جائے۔ فرمایا کہ اخلاق عظیم کی علامت بد ہے کدند تو بندہ سی ے معاندت کرے اور نہ کوئی اس سے وعنی رکھے فرمایا کہ بندہ خادم کے جم سے جو ایسینہ لکا ہاس كاسرتبه ندامت كيس زياده ب- فرماياكه استقامت من ده يكي مضمرب جوتمام فيكيول كاماحاصل ب اور اگر جذب استقامت ی مفقود ہوجائے تو تمام نیکیاں ناتمام ہیں۔ فرما یاک بروہ شے جو تسارے نفس کاحصہ ہوہ قضادقدری بیجی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ فراست ہی وہ نور ہے جس کے ذریعہ قلب تک رسائی حاصل کی جا على باوروه الكالى معرفت بجوفيب غيب كاباس لئے لے جاتى بكراس كے ذرايد ان اشیاء کامشابره کیاجا سکے جو پروہ غیب میں ہیں اور خداصاحب فراست کوالی قدرت عطاکر ویتاہے کہوہ قلب كاحال بيان كرت لكتي ير- فرماياك ابقوم فائى بادبي كواخلاص كانام ديديا باورغلبرص كانام البسلط ركه لياب جس كى وجد بية قوم راومتقم بيث كر فلط رابول ير كاحزان بو كى بجس كو و کھے کر زندگی وبال اور روح خٹک محسوس ہونے لگتی ہاور اس قوم کامیہ حال ہے کدند تو خصر کے بغیریات كرتى إورنه كليرك بغير خطاب كرتى ب- فرماياكه خداف جميس ايد دور مي بيداكياب جس مين ند ادب وسلام باورند اخلاص ب- فرمایا که خداتعالی نے ونیا کواس طرح بنایا ہے کہ جس می کثیر تعداد

کوں کی ہے اور قلیل تعداد ان مقید فرشتوں کی ہے جو خواہش رہائی کے بعد بھی رہانہ ہو سکتے ہوں۔ یعنی خدا نے و نیامی زیادہ تریرے لوگ اور کم لوگ اوٹھے پیدا کئے اور سب کو ایک ہی زمین پر رکھ دیا ہے لیکن ایٹھے لوگ یہ تمناکرتے ہیں کہ ہم اس سرزمین سے نکل جائیں جس میں یرے لوگ آباد ہیں لیکن لکانا ممکن نہیں۔

فرمایاکدایمان کو چالیس سال آتش پرسی سی گزار تاجائی آکدایمان کاملی شاخت ہو سکے اور جب
لوگوں نے عرص کیا کہ یہ قول ہماری عقل ہے باہر ہاس کی صاف الفاظ میں وضاحت فرمائیے تو فرمایا کہ
حضور آکر م پر چالیس سال کی عمر بحک و تی کانزول میں ہوائو گیاس کایہ مطلب قاکہ چالیس سال تک آپ
میں ایمان میں تھا اور خاتم الا نبیاء ہونے کی وجہ جو کمال آپ کو بعث ہے قبل حاصل تھا وہ خاتم الکمالات تھا
میں ایمان میں صاحب نقس بنایا مجیا ہے اور حضور آکر م سے ارشاد کے مطابق ہو تکہ نقس کیر ہاس لئے
میں نفس کے تخبر ہے رہائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک رہائی حاصل میں ہوگئی تھی الیمان
میں شن کے تخبر ہے رہائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک رہائی حاصل میں ہوگئی تھی الیمان
ہے ؟ فرمایا کہ حقیقت تو ہے کہ جب کوئی آپ کے مرتب ہی کہ رابر نہیں پہنچ سکاتو آپ ہے زیادہ مرتب
عاصل کرنے کا موال تی پیدائیس ہو آباور جو فیص آپ ہے ذیادہ یا آپ کے مرتبہ کی برابر نہیں پہنچ سکاتو آپ نے زیادہ مرتب
عاصل کرنے کا موال تی پیدائیس ہو آباور جو فیص آپ ہے ذیادہ یا آپ کے مرتبہ کی برابر کی کاد مویدارہوائی
مرتب ہے ۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا میں سب بر کھا تاکون ہے ؟ فرمایا کہ سب افضل کھا تاکون ہے ۔
مرتب ہے ۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا میں سب بر کھا تاکون ہے ؟ فرمایا کہ سب افضل کھا تاکون ہونے ہو کہ برابر نہیں کو فرمایا کہ ضدائی ادادت کو تھا وہ قات وافعائی کی کہ دوست کی خواہش کی تو فرمایا کہ خدائی ادادت کو تھا وہ بیا ۔ سا کے دوست کی خواہش کی تو فرمایا کہ خدائی ادادت کو تھا وہ بیا ۔ سا ک

حضرت ابو عمرو تحیل رحمت الله علیه کے حالات و مناقب تعارف برست الله علیه کے حالات و مناقب تعارف برست علیم شخ وصونی اور زمدوورع کے اعتبارے مدیم المثال پزرگ تھے۔ حضرت جنید کے ہم عصر اور حضرت ابو عثان کے علاقہ میں سے تصاور آپ کا وطن نیٹا پور تھا۔ حالات نے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت شخ ابو القاسم سے بوچھا کہ آپ ساع کیوں شخ ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ فیبت کرنے یا شخ سے ساع کی میاب دوسروں کی فیبت کرنے یا شخ سے ساع کی ساعت زیادہ بھتر ہے اور اگر حالت ساع میں کوئی ناجاز وقعل مرزد ہوجائے تو وہ سال بحرکی فیبت سے برہے۔

آپ نے یہ عد کر لیاتھا کہ مہمال تک خداکی رضائے علاوہ اس سے کچھ طلب شیں کروں گائیک مرتبہ آپ کی لڑی شدید علیل ہو گئیں اور مسلسل علاج کے باوجو دمرض میں اضافہ ہو آجا گیا چنا نچے ایک رات ان کے شوہر عبدالر حمان سلمی نے ان سے کہا کہ تمہارا علاج تمہارے والد کے ہاتھ میں ہا اس لئے تمہارے والد نے یہ عمد کر دکھا ہے کہ چالیس سال تک خداکی رضائے سوا کچھ نہ طلب کروں گااور اس عمد کو جیس سال گزر بچے جیں ابندا وہ نقش عمد کر کے تمہارے لئے وعا کر دیں تو تم یقینا صحت یاب ہوجاؤگ ۔ گونقش عمد گناہ ہے لئین اس سے تمہیں صحت حاصل ہو علق ہید من کروہ آ دھی رات کوئی ہوجاؤگ ۔ گونقش عمد گناہ ہے لئین اس سے تمہیں صحت حاصل ہو علق ہید من کروہ آ دھی رات کوئی اپنے والد کے گر پہنچ گئیں اور جب آپ نے بچ چھاکہ عقد کے بعد سے تم یمان میں سال تک بھی تمیں آئیں آئے۔

صاجزادی نے عرض کیا کہ اس کا شکر اواکرتی ہوں کہ اللہ نے بھے آپ جیسا عظیم المرتب باپ
اور عبدالر حمٰن سلمنی جیسا شوہر عطاکیا ہے اور یہ بھی آپ اچھی طرح بھتے ہیں کہ و نیاس زندگ سے زیادہ کوئی اور عجمے ہی بین قاضائے برشریت اپنی زندگی عزیز ہے اور دو سری وجہ یہ بھی ہے کہ زندگی ہی بدوات بھے آپ کا ور شوہر کا دیدار ہو تار ہتا ہے۔ جمس نے ساہ کہ آپ نے خدا سے عمد کیا ہے کہ چالیس سال تک تیری رضائے علاوہ اور کچھ طلب شیس کروں گالندا ہیں آپ کو آپ ہی کے عمد کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ آپ نقض عمد کر کے میرے حق جن دعائے صحت فرمادیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نقض عمد کر کے میرے حق جن دعائے دوں اور تم صحت یا ہمی ہو جاؤ پھر بھی اس کیا عشافت ہے اور اگر جن نقتی عمد کر ناتو ہمت ہی باعث ملامت ہو اور اگر جن نقتی عمد کر کے تہمارے لئے دعا کر دوں اور تم صحت یا ہمی ہو جاؤ پھر بھی اس کیا حیات ہو حسب موت نیس آپ گیا ور جب موت کی آ مدیس کی تم کاشک وشید نیس بھی تا اس جو اب کے عرصہ بدو موت آ نیس کی وقت کے بعد میں کوئی کہ اس کوئی کوئی نہ ہو گائی کوئی نہ ہو گائی کوئی نہ ہیں بھی کا اس جو تا اس جو اب ہی کہ وفات کے بعد بھی چالیس سال ذیمہ رہیں۔

عرصہ بعد موت آ نے بھی کیا تھر اس میراوقت آپ چا ہو اور صحت یا بی ممکن نہیں لیم میان نا کا خیال غلا شاہ سے بوااور آپ کی وفات کے بعد بھی چالیس سال زیمہ رہیں۔

عرصہ بوااور آپ کی وفات کے بعد بھی چالیس سال زیمہ رہیں۔

ار شاوات. ۔ آپ نے فرمایا کہ جب بحک بندہ اپنے اعمال کوریا ہے پاک نمیں کر لیتا عبودیت میں اس کا قدم متحکم ضمیں ہوسکا۔ فرمایا کہ جو صال علم کے نتیجہ میں حاصل ہووہ خواہ کتنائی عظیم ہو ضرر رساہو آ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ وقت پر فرائف کی اوائنگی نمیں کر آماس پراللہ تعالی لذت فرض کو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بر رضائے نفس بندے کے گئے آفت ہے۔ فرمایا کہ جس دیدار ہے تمذیب حاصل نہ ہواس کو ہر گز ممذب رضائے نفس بندے کے لئے آفت ہے۔ فرمایا کہ جس دیدار ہے تمذیب حاصل نہ ہواس کو ہر گز ممذب تصور نہ کرو۔ کیوں کہ اس کو کسی طرح ادب کانام دیا جاسکتا ہے۔ فرمایا کہ بہت می بری باتیں جن کاظمور انتخام میں ہوتا ہے گئے ہواس کی تغییر انتخام میں ہوتا ہے گئے ہواس کی خیاد تی بری باتیں جو اس کی تغییر انتخام میں ہوتا ہے گئے۔

بھی متحکم نہیں ہو سکتی۔ لنذا شروع ہی ہے بری خصاتوں ہے کنارہ کشی کی ضرورت ہے فرمایا کہ جو شخص مخلق سے مستحکم نہیں ہو سکتے جو در تبت ترک کر دینے پر قادر ہو آئے اس کے نزدیک ترک دنیا بھی دشوار نہیں رہتی۔ فرمایا کہ ذات خداد ندی ہے وابستہ رہنے والا بھی بری خصلتوں کامر تکب نہیں ہوسکا اور جو بری خصلتوں کو البتا ہے وہ خدا ہے وابستہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جس کی فکر سمجے ہوگی اس کا قول سچاور عمل خصلتوں کو البتا ہے وہ خدا ہے وابستہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جس کی فکر سمجے ہوگی اس کا قول سچاور عمل افتتاری ہوگا۔ فرمایا کہ اوامرونوائی اور تصوف کے احکام میں صروضبط نمایت ضروری ہے۔

حضرت جعفر جلدي رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

یاب۔ ۲۲

تعارف - آپ حضرت جنيد بغدادي كم تمام اصحاب من سب نياده شريعت وطريقت ير كامزن اورعلوم حقائق کے راز وال تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تصوف کے موضوع پر ایک سوہیں تصانیف موجود بیں لیکن جب آپ ے دریافت کیا گیا کدان میں حضرت حکیم ترندی کی بھی کوئی تصنیف موجود ہے؟ فرمایا کہ ان کو جماعت صوفیاء میں شاری شیس کر آالبت مشام کے مقبول لوگوں میں سے تھے۔ حالات - آپ ك ايك مريد خاص حزه علوى جو بيث آپكى خدمت مي رباكر تے تھا نبول فايك رات جب ب تحرك لئے آپ اجازت جاي و آپ نے فرماياك آج فھر جاوكل چلے جانالين انسوں نے ازراه ادب كونى جواب شين دياكيون كدان كالراده بير تقاكدرات كو مكر پينچ كر مرخ يكالياجات ماكد ميح كوايل وعميل كے لئے كھانے كا تظام ہوسكے ليكن جب آپ كے حكم كے بعد بيد خيال آياكه اگر ميں فحمر كياتواہل و عيال ميرے انظاريس بھوكرو جائيں گے اس خيال سے انہوں نے چردوبارہ اجازت طلب كرتے ہوئے عوض کیاکہ جھے گھر رایک ضروری کام ہاس کئے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ حمیس اختیار ب چنانچدانموں نے گھر پینچ کر مرغ پکانے کے بعد جب اپنی بی سے کماکہ سال کی ویکھی چو اسے الدالاؤ تودہ بچاری دیجی سیت کر بڑی جس کی دجہ سے تمام سان بھی زمین پر گر کیالیکن انہوں نے کماکہ زمین پر گراہواسالن اٹھالو۔ گوشت کو دھو کر کھالیں گے۔ دریں اٹنالیک کتا آیالور ذمین پرگراہواسالن کھاگیاید و کچے کر انسیں بت صدمہ ہوااور اس خیال کے تحت کہ سالن ہے تو محروی ہوچکی ہاب مرشد کی محبت ہے كيول محروم ربول آپكى فدمت من عاضر بو كاور جب وبال بنج تو في في خرماياكدا \_ جعفر بو مخض صرف ایک گوشت کے مکرے کے لئے می کوصدم پہنچانا ہے اللہ تعالی اس کا گوشت کوں کو کھلادیتا ہے۔ بد س كروه بعث متاثر موادر حكم عدول عيد كالتي أب موكاء آب كاليك كليد كم موكياتوآب ك

دعار من كي بعدوه كتاب من ال كيا-

ار شاوات. ۔ ایک مرتبہ آپ نے حضورا کرم کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ حضور گئے اور شایا کہ تصوف اس حالت کو گئے ہیں جس میں مکمل طور پر ربوبیت کا اظہار ہوئے لگتا ہے اور عبودیت فنا ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ تکوین فقراء کا ایک ایسامقام ہے جس کے ذریعہ مراتب عظیم حاصل ہونے لگتے ہیں اور جو درویش تکوین ہے ہمرہ مند ہوتا ہے وہ مراتب ترقی ہر گز حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اگر تم کی دوریش کو زیادہ کھانے والا پاؤٹو بجھ لو کہ وہ خامی ہے خالی نہیں ہے یاتوا پی گزشتہ زندگی ہیں وہ زیادہ کھانے والاربا ہے یہ پھراس کے بعدای حالت میں جتال ہوا ہے جس کی وجہ ہے راستہ ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ وی و دنیاوی تم موجود ہویاتہ ہو ۔ ورویل صور توں میں بکسانیت رہنی چاہئے بلکہ اگر نہ ہوتو خوش ہونا چاہئے اور اگر ہوتو غمر بہنا چاہئے۔ فرمایا کہ ای اس خام موجود ہویاتہ ہو ۔ فرمایا کہ انگال کی تعظیم کرنائی شجاعت ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی مملک اشیاء ہا اور آگر ہوتو کی مملک اشیاء ہا اور آگر ہوتو کی مملک اشیاء ہو اور کہ دائی دیک و بیا کہ ایمان کی مملک اشیاء ہو اور کہ دائی دیل ہے۔ فرمایا کہ انگر ان مقتل میں گر فرار ہے والوں یک مملک اشیاء ہو تھی مراتب مجاہدہ حاصل نہیں ہو گئے ۔ فرمایا کہ نفس میں گر فرار رہے والوں یونیوں حاصل نہیں ہو گئے ہیں۔ اس و حقی اور نہ اپنے احتوال کی لذت ہے ہمکنار ہو تکتے ہیں۔ اس وجہ ہا الل کو کہ دیات نے اس کا کہ کی منطوع کر دیا ہے۔

فرمایا کہ جو شخص معرفت نفس کے لئے سعی نمیں کر آماس کی خدمت قبول نمیں ہوتی۔ فرما یا کہ روح صالحین ہر حال میں صداقت کے ساتھ مطالبہ کرتی رہتی ہے اور جس کی روح مجسم معرفت بن جاتی ہے وہی قلوب کے احوال کاراز دال بن سکتا ہے اور جس کی روح مجسم مشاہدہ بن جاتی ہے اس کو علم لدنی حاصل ہوئے لگتا ہے۔

وفات ، ۔ آپ کامزار حفرت سری سقطی رحمة الله علیه اور حفرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کے قریب شونیزیه کے قبرستان میں ہے۔

باب- سم

حضرت بینخ ابو الخیرا قطع رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف به آپ صحائر ضائے بادیہ بیاور یاضت کے بح بیکراں تھے اور ایبابلند مرتبہ پایاتھا کہ تمام ذی روح جانور آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی کرامات کوا حاط تحریم میں لانامکن نمیں۔ آپ مغرب کے باشندے اور حضرت جلاء کے صحبت یافتہ تھے۔

حالات . ۔ جس وقت آپ کو ایمنان پر مقیم بھے توباد شاہ وقت نے حسب معمول وہاں کے فقراء میں آیک وینار تقسیم کیا گئی۔ وینار تقسیم کیا گئی۔ انقاق ہے اس ون آپ نے بلا وضوقر آن کو ہاتھ لگا و یا تھا جس کی وجہ بر میں گئی۔ وضوقر آن کو ہاتھ لگا و یا تھا جس کی وجہ بر میں گئی افراد کو گرفتار کر رکھا تھا اور وہاں کے صوفیاء نے بازار میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے چوری کے جرم میں گئی افراد کو گرفتار کر رکھا تھا اور وہاں کے صوفیاء نے آپ کو بھی پر بیٹان و کھے کر چوری کے جرم میں گئی افراد کو گرفتار کر رکھا تھا اور وہاں کے صوفیاء نے کر کے باقی تمام کو چھوڑ دو کیوں کہ میں بی ان سب کا سرغنہ ہوں اور جو سزاتم ان سب کو دینا چاہجے ہووہ سب جھے کو وے دو۔ چنا نچے آپ کا ہما غنہ ہوں اور جو سزاتم ان سب کو دینا چاہجے ہووہ حضرت ابو الخبر ہیں تو ندامت کے ساتھ کاٹ کر باتی ماندہ افراد کو رہا کر دیا۔ اور جب بعد میں بید علم ہوا کہ آپ حضرت ابو الخبر ہیں تو ندامت کے ساتھ سب نے آپ معالی چانی اور آپ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ کے ایک مناز کہ آگر ہاتھ کا نانہ جا آگلب کاٹ دیا جا آ۔ اس کے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں بیا وضوقر آن کو چھولیا تھا۔

ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں اس تھم کا پھوڑانگل آ یاکہ بغیر کاٹ دینے کے اور علاج ممکن نہ رہائیکن آپ نے جب ہاتھ کٹوائے ہے اٹکار کر دیا تو مریدوں نے اضاء کو مشورہ دیا کہ جس وقت آپ نماز میں مشخول جوں اس وقت ہاتھ کاٹ دیا جائے چنانچہ ایسانی عمل کیا گیا اور آپ کو حالت نماز میں ہاتھ کننے کا کوئی احساس تک شعی ہوا۔

ارشادات. -

آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا کے ساتھ بندے کی نیت صاف نہ ہو قلب مصفائیس ہوسکتا اور جب تک وہ بندہ اہل ابقد کی خدمت شیں کر آجم مصفائیس ہونا۔ فرمایا کہ قلب کے دو مقام ہیں اول ہید کہ جس قلب کا مقام ایمان ہاس کی شناخت ہیہ ہے کہ بندہ مومن ایسے امور انجام دیتا ہے جس بیں اہل ایمان کی خیرخوا ہی اور بھتری مضم ہو اور جمہ وقت مسلمانوں کی اعانت پر گر بنتگی محسوس ہوتی ہواور دوسرامقام نفاق ہے جس کی پیچان ہیہ ہے کہ وہ نفاق دکینے پروری بیں مشغول رہتا ہے۔

فرمایا که وعوی کرنا تکبرے جس کو بھار بھی پر داشت نمیں کر سکا۔

فرمایا کہ اس بندے کے سواکوئی اعلیٰ مقام حاصل نمیں کر سکتابیوخدا کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے آ داب عبودیت کو بهتر طریقتہ پر بجالا آ ہے اور خدا کے فرائف کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر بری صحبتوں سے کنارہ کش رہتا ۔

## باب۔ 2۵ حضرت ابو عبداللہ محمد بن حسین تروغندی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف. ۔ آپ طوس کے تمام مشائخ میں سب نے زیادہ ذکی مرتبت اور عاشقان خدا میں ہے تھے اور

برت ہے مشائخ ہے ملاقات کے علاوہ حضرت ابو عثمان طبری کی صحبت نیف یاب ہوئے۔

ار شادات ب آپ فرہا یاکر تے تھے کہ مرید بھیٹ غم میں جتار بہتا ہے لیکن نہ سرور ہے نہ رن وعفاب بھر

فرہا یا کہ خالفین نفس ہے ہی صوفی وزاہد بن سکتا ہے ۔ فرہا یا کہ جربند ہے کواسی کی وسعت کے مطابق معرفت میں اس کی عطائ گئی ہے اور اس کے مطابق معرفت میں مصیبت میں بھی جتا کا کیا گیا ہے آکہ وہ مصیبت معرفت میں اس کی اعادت کرتی رہے ۔ فرہا یا کہ جو مخض عہد شاب میں عبادت سے گریزاں رہتا ہے اللہ تعالی اس کو کیم سی میں اور اس دن کی برکت ہے فائدہ صاصل کرتا ہے ۔ اس سے اس مختص کے مراتب کا اندازہ کیا جا اسکت ہو تمام عرصوفیاء کی خدمت گزاری میں صرف کر دیتا ہے فرہا یا کہ جو شخص اس نیت سے ترک و نیا ترک کرتا ہے کہ وگ اس کو فاہ عزت سے دیکھیں تو وہ بہت بڑا و نیا دار اور حربی ہے ۔

## باب۔ 24 حضرت قطب الدین اولیاء ابواسخق ابراہیم بن شهریار گار زونی " کے حالات و مناقب

تعارف. آپ کائد قطب الولیاء میں ہوتا ہاور آپ شرایت وطریقت کے پیٹواؤں میں سے تھے آپ کے فضائل و خصائل کا تفصیلی طور پراحاطہ تحریر میں الناکسی طرح ممکن شیں آپ احکام الجبیعہ کی ادائیگی اور اتباغ سنت میں پی نظیر آپ تھای گئے آپ کے مزار کوئریاتی اکبر کماجاتا ہے کہ جو محض آپ کے وسیلہ سے دعاکر تا ہاس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔

آپ کے داوا آتش پرست اور والدین مسلمان تھے۔ کماجا آپ کہ جس مکان میں آپ تولد ہو سے اس رات آپ کے مکان میں نور کالیک ستون زمین ہے آسان تک قائم ہو گیا تھا ور اس میں ہرست اس طرح شاخیں پھیلی ہوئی تھیں کہ ہرشاخ سے نور بھور ہاتھا۔

حالات بي ين ي من آپ كوالدين في آن كي تعليم داوان كاقصد كياتودا واف منع كر قيموت كماكد

ان کوکوئی پیشہ سمھنا چاہیے آکہ والدین کی غربت کا زالہ ہوسکے لیکن آپ نے اصرار کیا کہ بی توقر آن ہی کی بھیم حاصل کروں گا۔ چنانچہ والدین نے آپ کار تجان و کھیے کر ایک معلم کے سرو کر ویااور آپ کے تعلیم شوق کا بدعالم تھاکہ تمام طلباء سے قبل مدرسہ جس پہنچ جاتے اور سب سے پہلے اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے اس طرح آپ تمام ساتھیوں میں سبقت لے گئے اور بہت سے علوم وفنون میں ممارت حاصل ہوگئی۔

آپ فرہایا کرتے تھے کہ جو محض مخفوان شباب میں عبادت کی جانب مائل ہو آب اس کے باطن کو خدا تعالیٰ اپنے فضل ہے روش کر ویتا ہے اور چشہ حکمت اس کی زبان ہے جاری ہونے لگتے ہیں اور جو بھین و بھوائی جو آب گوا ہے فرہانہ وار تو کما جا سکتا ہے لیکن کم اللہ جو آب گوا ہے فرہانہ وار تو کما جا سکتا ہے لیکن کم اس خداتی بافرہانی کر آب اور بڑھا ہے جی فرہایا کہ جب میں بھین میں حصول علم میں مشغول تھا ہی وقت ہے جھے راہ طریقتے کا اشتیاق پیدا ہوا اور اس عمد میں ہے تین بردرگ بہت ہی صاحب فضیلت تھے حضرت عبداللہ حقیف " مصرت حادث محاجی " مصرت عروی علی " ۔ چنانچہ میں نے نماز استخارہ بڑھ کر سجدے میں وعاکم کہ اے اللہ ! جھے مطلع فرہا دے کہ ان تینوں بردرگوں میں ہے کس کے واس ہے وابت کی کتابیں او ہوئے تشریف و ماک بعد جھے سبر میں نیند آگئی اور خواب میں ایک برزگ اون پر بہت می کتابیں او ہوئے تو ریف میں اس کے اور میں ہے کہ بی اور انہوں نے یہ تمام کتب اونٹ سمیت میں ارسال کی ہیں۔ چنانچہ خواب سے بیداری کے بعد میں بچھ گیا کہ جھے مصرت عبداللہ فقیف کے بیا اور انہوں نے یہ تمام کتب اونٹ سمیت واسن سے وابستہ ہونا چاہئے۔ اس کے بعد مصرت عبداللہ فقیف کے بیا اور محت اللہ علیہ میرے پاس تشریف اسے اور واسن سے وابستہ ہونا چاہئے۔ اس کے بعد مصرت عبداللہ فقیف کی جیال در حت اللہ علیہ میرے پاس تشریف اسے اور مصرت عبداللہ فقیف کی بیا واقعہ سے بچھاور زیادہ یقین ہو کیا اور میں نے وابستہ ہونا چاہئے۔ اس کے بعد مصرت عبداللہ فقیف کی بیات کر میت اللہ علیہ میرے پاس تشریف کی بیات میں میں مصرت عبداللہ فقیف کی بہت می کتابیں بچھ عطا کیں ۔ اس واقعہ سے بچھاور زیادہ یقین ہو کیا اور میں نے انہیں کے طریقہ پر عبادت شروع کر دی۔

 ایک مرتبہ جب آپ نے تقمیر مہد کا قصد کیا تو حضورا کرم کوخواب میں دیکھا کہ آپ اپ وست مبارک سے مسجد کی بنیاد وال رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بیداری کے بعداس بنیاد پر مسجد کی تقمیر شروع کر دی۔ اور اتن عظیم مسجد تقمیر کی جس میں تین صفیل آ سکتی تھیں۔ اس کے بعد پھرایک شب آپ نے حضور اگر م کوخواب میں دیکھا کہ حضور صحابہ کرام کے ہمراد تقمیر مسجد کی توسیح فرمارے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مسجد کواس قدر وسعت دے دی جتنی خواب میں دیکھی تھی۔

جب آپ نے سفر مج کا قصد فرمایا تو مشافئین بھرہ نے آپ کو دعوت دی جس میں انواع واقدام کے کھانے موجود تھے۔ لیکن آپ نے کوشت کوہا تو نہیں لگایا جس کی دجہ ہے مشافئین کویہ خیال ہواکہ شاید آپ کوشت نہیں کھانے میں محاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی نیت کا ندازہ لگاکر فرمایا کہ شاید تم لوگ ہو موج رہ ہو کہ میں کوشت نہیں کھاؤں کوشت نہیں کھاؤں کوشت نہیں کھاؤں گادر آجیات آپ نے محمور اور شکر نہ کھانے کا گادر آجیات آپ نے محمور اور شکر نہ کھانے کا محمد کر لیا تھا اور ایک مرتبہ جب ملالت کے باعث اطباء نے شکر کھانے کی ماکیدی تو آپ نے اس پر عمل میں کیا۔

گارزون کے بجو ی ٹامی خورشید طائم نے مفاد عامہ کے لئے جو شرافقیر کرائی تھیں آپ نے ازراو
تقوی بھی اس کا پانی استعمال ضیں کیا۔ آپ اپ ارادت مندوں کو بیشہ یہ آکید فرمایا کرتے تھے
کہ معمان کے بغیر بھی کھانانہ کھایا کرو۔ چنانچہ آیک مرتبہ کسی مرید نے اپ عزیز کے باں جائے گا آپ ہے
اجازت طلب کی اور آپ کی اجازت ہے جبوہ اپ عزیز کے بہاں پہنچاتواس کے بحراہ کسی معمان کے بغیر
کھانا کھاکہ والی آیاتو کسی درویش ہے اس کا جھگڑا ہو گیااور اس فقیر نے اس پر جو جرم عائد کیا تھاوہ سے عابہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ
بوا۔ جس کے بقیر بھمانا کھانے والوں کا بھی انجام ہو آپ ہے ہیں کر اس نے تو بہ کی اور معمان کے بغیر کھانا نمیں
کھایا۔

اپنے زبدوور عے اعتبارے نہ تو بھی آپ نے حرام رزق کھایااور نہ بھی کب طال کے سوالباس
استعال کیاای وجہ ہے آپ کالباس بہت گھٹیا درجہ کا ہو تا تھااور کاشتگاری کے ذرایعہ اپنی گزر بسر کرتے
تھے۔ ابتدائی دور بیس آپ کے افغاس کا بیا عالم تھاکہ بھوک رفع کرنے کے لئے اتنی کثرت سے سبزگھاس
استعال کرتے تھے کہ جم سے سبزی جھلکے لگتی تھی اور جم ڈھانینے کے لئے یوسیدہ چیتھڑوں سے لباس تیار کر
لیاکرتے تھے۔ ۸ ذیقعدہ بروزیک شنبہ ۲۳ سم بھتریا تھترسال کی عمر بیس آپ کا انتقال ہوا۔
لیاکرتے تھے۔ ۸ ذیقعدہ بروزیک شنبہ ۲۳ سم بھی اجتماع میں شریک تھااور پورے جمع بیس آپ کے ناثر آ میز

وعظ ہے آیہ وجدائی کیفیت طاری تھی۔ اس وقت خراسانی عالم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میراعلم اس شخے ہے کہیں زائد ہے لیکن ہو مقبولت اس کو حاصل ہے وہ جھے تمام علوم پر وسترس کے باوجو و بھی حاصل نہیں۔
اس وقت آپ نے آپی صفائے باطنی کے ذریعہ اس کی نیت کو بھائپ کر اجتماع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قد لیل کی طرف، کچھو کیونکہ آپ ماتیل اور پائی آپی میں باتیں کر رہے ہیں۔ پائی کا قول ہے کہ خدائے بھے ہم شخے پر فوقت عطائ ہے کیونکہ آگر میراوجو دنہ ہو آبا توگ شدیدیا سے مرجایا کرتے اور مرتبہ تھے حاصل شیس اس کے بوجو د تو میرے اوپر آجا ہے۔ اس کے جواب میں تیل نے کہا کہ میں منظر المزاج ہوں اور سختے غرور و تکبر ہے۔ کیونکہ میرا تحقی پہلے ذہین میں ڈالا گیا۔ پھر پودا انگلے کے بعد کا خداور کوٹ کر بھے کو لو میں پیاا گیا اس کے بعد میں نے خود کو جلا جلا کر دنیا کو روشنی عطائی اور جس قدراؤ پیتیں بچھ کو پینچائی گئیں میں ہیا گیا اس کے بعد میں نے خود کو حوال جلا کر دنیا کو روشنی عطائی اور جس قدراؤ پیتیں بچھ کو پینچائی گئیں میں ہیا گیا اس کے بعد میں پر گر یزا اور بھشے کے نائب ہو گیا۔

بھ رہد وں پر رہا۔ آپ فرہایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے یہ تصور ہو گیا کہ دوسروں سے صدقات لے کر مجھے فقراء پر خرچ نہ کرنا چاہے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ ہے مجھے کوئی ایسی شلطی سرز د ہوجائے جس کاقیامت میں مجھے کو جواب دو ہونا پڑے۔ اس خیال کے تحت میں نے تمام فقرا ہے کمہ دیا کہ اپنا اپنا گر جا کر خدا کی یاد کرتے رہو۔ لیکن ای شب میں حضور اکر م کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرمارے میں کہ اس لین دین سے تجھے

خوفورونہ ہونا چاہئے۔ روران وعظ دوافراداس خیال سے حاضر ہوئے کہ آپ سے بید دعاکر دائیں گے کہ ہمیں ونیاوی پیش و رادت میسر آ جائے لیکن آپ نے ان دونوں کو دیکھتے ہی فرہایا کہ لوگوں کو چاہئے کہ جھ سے صرف خدا کے واسطے ماہ قات کے لئے حاضر ہوا کریں۔ ونیاکی طلب لے کر میرے پاس نہ آئیں کیونکہ اس نیت سے میرے آنے والوں کو کسی فتم کا ٹواب حاصل نہیں ہو سکتا۔

آپ نے فرمایا کہ میں حلفیہ کتابوں کہ میں خداتعالی کے تمام اوامر و نوائی پر کھمل طور ہے عمل پیرا ہوں۔ اس وقت قاضی طاہر بھی شرک وعظ تھے انہیں خیال ہوا کہ شادی نہ کرنا بھی حکم اللی کے خلاف ہے۔ اور آپ نے شادی نہیں کی ہے۔ پھرید وعوی آپ کا کس طرح سیجے ہو سکتا ہے؟ چٹانچہ آپ نائیس می طب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بچھے فکاح ہے محاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت بشکل میں مصروف عبادت ہو کر مجدے میں سجان رہی اللاعلی کتابوں تو ہر فررہ میرے ساتھ تسبع کر آرہتا

اید بدوری مهمان خود کو مسلمان ظاہر کر سے آپ کے پیال مقیم ہو گیاوراس خوف ہے کہ کمیں اس کا

فریب آپ پر ظاہر نہ ہوجائے متجد کے ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ اور آپ روزانداس کے لئے کھانا بجوادیا کرتے ، لیکن چندروزہ قیام کے بعد جب اس نے رفصت کی اجازت طلب کی او آپ نے فرمایا کدا ہے بعودی تجھے یہ جگہ پندنسیں آئی ؟اس نے پوچھاکہ آپ کومیرے بعودی ہونے کاعلم کیے ہوگیاور جانتے ہو جھتے آپ نے میری خاطر عدارت کیوں کی ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں مسلم و کافر دونوں کورزق پنچا آرہتا

بی مرتبدوزیر کامصاحب میرابوالفضل شرابی آپ کے پاس حاضر ہواتو آپ نے فرمایا کہ شراب نوشی

ہورا جھ کو بھی چنی پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس محفل میں تجھے شراب نوشی پر مجبور کیا

ہورا جھ کو بھی چنی پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس محفل میں تجھے شراب نوشی پر مجبور کیا

ہائے تو میراتصور کر لیاکرو۔ چتا نچہ جب وہ تو ہر کے گھر پہنچاتو دیکھا کہ تمام جام و سبوشکت پڑے ہیں اور
شراب زمین پر بسد رہی ہے۔ یہ کرامت دکھے کر وہ بہت متاثر ہوا اور وزیر کے پوچھنے پر پورا واقعہ بیان کر
دیا۔ اس کے بعدے وزیر نے بھی اس کوشراب نوشی پر مجبور شین کیا۔

یں وہ کی شخص اپنے اور کے سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آئب ہواتو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پینی کے کہ کر تائب ہواتو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پینی کر تائب کا تال دونوں کر نے دالداگر توبہ تکنی کرے گاتواس کو دنیا ہیں بہت مصائب کا سامنا کر نا پرے گا۔ لیکن ان دونوں میں جل کر مرکھے۔
نے چند ہی ہوم کے بعد توبہ تکنی کاار تکاب کیااور اس کی سزا ہیں دونوں آگ ہیں جل کر مرکھے۔

ے مان است میں ہے آگر آپ کیا تھے پر بیٹھ گیاتو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے خوفزدہ نسی ہے ، پھرایک مرجہ برن آپ کے نزدیک آ کھڑا ہو گیاتو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھٹرتے ہوئے فرمایا کہ جھے ملاقات کرنے آیا ہے۔ اس کے بعد خادم کو حکم دیا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔

اقوال وارشاوات بیک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جھے اس پر جرت ہوتی ہے جوابیخ پاکیزہ و حلال اباس کو حرام رنگ ہے۔ رنگ این ہے۔ حلائکہ اس وقت آپ خود بھی نیل چادر ہیں ملبوس سے ۔ حالانکہ اس وقت آپ خود بھی نیل چادر ہیں ملبوس سے ۔ اور یہ میرے پاس کر مان ہے آئی ہے۔ فرمایا کہ خور و و نوش کے معاملہ ہیں جو اپنا محاسبہ نہیں کر آماس کی مثال جانوروں جیسی ہے۔ فرمایا کہ و نیا کو چھوڑ کر ذکر اللی کرتے رہو۔ فرمایا کہ نور اللی حصول اجسیت کا قراید ہے کیونکہ نورو آخرت و و نواں ہی غیب صدحال ہیں اور غیب کا مثابرہ غیب ہی کہ متاب کر لی جاتے ہے۔ کیر فرمایا کہ عارف کے لئے کمترین عذاب ہیں ہے کہ اس ہے ذکر اللی کی طاوت سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل و نیا توانسان کے ظاہری اعتقاد کو دیکھے کر اس کو معیوب قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ و نیائی تمام اشیاء کو معیوب قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ و نیائی تمام اشیاء کو جھوڑ کر خدا کی جانب رہوع کرتے رہو کیونکہ دین و د نیا ہیں اس کی اطاعت کے بغیر چارہ و نمیں۔ فرمایا کہ و نیائی تمام اشیاء کو

چندافراد آپ کی خافتاہ کے سامنے سے شیر کو پڑ کر لے جارے تھے ہو آپ نے شیر سے پو چھاکہ تھے کہ جرم میں گر فقار کیا گیا ہے۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما یا کہ تم لوگ اپنی چال پراعتاد نہ کر و کیونکہ ایلیں کا دام فریب ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ شیران طریقت اس کے دام میں گر فقار ہیں۔ اس وقت آپ کے کہنے کا اندازاس قدر آشیر آمیز تھاکہ حاضرین پر بہت دیر تک رفت طاری رہی۔ فرما یا کہ اللہ اگر وجھ کو قیامت میں بخشش کے قابل جمتا ہے تو میرے ہمراہ میرے تمام احبابی بھی بخشش فرمادیا آکہ سب فل کر خوشیاں منائیں اور اگر میں مففرت کا سزا دار نہ ہوں تو پھر بھیے ایسی جہنم میں ایے راستہ بھیجنا کہ دو سرے لوگ بھی نہ د و کھ بیس اور اگر میرے معاقدین خوش نہ ہوں۔ فرما یا کہ شوانی جذبات پر غلب نہ پانے والوں کے لئے نکاح کر نابت ضروری ہے آکہ فقت سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اگر میرے نزویک خورت و دیوار میں کوئی فرق نہ ہو تا تو میں بھی ضرور نکاح کر لیتا لیس میری کیفیت تو در یا میں ڈو جب ہوئ اس شخص دیوار میں کوئی فرق نہ ہوتا ہوئے کا خطرہ ۔ فرما یا کہ اٹس النی اور مناجات سے لذت حاصل نہ کر نے والاموت کے وقت سب نے زائد بد نصیب ہوتا ہے۔ لیکن سب نے زیادہ خوش نصیب موسات کر نے والوں کا وین اللہ تعالی تباہ کر وہ ہو خواری کی مخالفت کر نے والوں کا وین اللہ تعالی تباہ کر وہا یا کہ بندہ خوفردہ کیوں نہ ہوج ہوگ کی خالفت کر نے والوں کا وین اللہ تعالی تباہ کر وہا یا کہ بندہ خوفردہ کیوں نہ ہوج ہوگ کیک طرف نفس و شیطان ہے اور دو مری جانب سلطان دیا ہونے دیا یہ دیا ہے۔ فرما یا کہ بندہ خوفردہ کیوں نہ ہوج ہوگ کیک طرف نفس و شیطان ہے اور دو مری جانب سلطان دیا ہو تا کیا گیا ہوگ کوئی ہوئی خواری جانب سلطان

اوران دونوں کے مامین بندہ عاجز و مجبور ہے۔ فرمایا کہ خوشامدی لوگوں سے کنارہ کش رہواس لئے کہ ان سے مصائب فتنوں کا ظهور ہو تا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کاراہ میں تھیلی کامنہ کھول دینے والے کے لئے خدا تعالیٰ جنت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اور اس کی راہ میں بخل کرنے والوں پر جنت کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر عذاب اور خاص بندوں پر عماب نازل کرتا ہے اور جس وقت تک عماب باقی رہتی ہے۔ فرمایا کہ چار طرح کے لوگوں کے سامنے خالی ہاتھ نہ جانا چاہتے نہ جانا جاہتے نہ جانا جاہتے نہ جانا ہو جیارہ بادشاہ۔

جولوک حصول طریقت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے و آپ ان نے فرماتے کہ فقر و تصوف

بت خت کام ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلے بھوک وہاس اور ذات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ صوفی
وورویش کو گداگر کہتے ہیں۔ لنذا اگر تم ان تمام چیزوں کے لئے تیار ہوت تو درولیش کا قصد کر وور نہ اپنے
اراو سے ہاز رہواور ہر ممکن طریقے ہے ذکر النی میں مشغول رہو۔ بس بھی عبادت تمسارے لئے بت
کافی ہے۔ فرمایا کہ کسی کے ساتھ پر ائی کرنے ہے فائف رہو کیونکہ کسی سے پر ائی کرنے والے پر اللہ تعالی
ایسا محض مسلط کر ویتا ہے کہ وواس سے پر ائی کا بدلہ لیتار ہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے "اگر تم
دوسرے کے ساتھ بیکی کرتے ہوتو حقیقت میں وہی نیکی ہے اور اگر تم دوسرے کے ساتھ پر ائی کرتے ہوتو وہ
بر وی کے ساتھ نیکی کرتے ہوتو حقیقت میں وہی نیکی ہے اور اگر تم دوسرے کے ساتھ پر ائی کرتے ہوتو وہ
بر میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو چاتا ہے اور وہ ہر ضم کے کھانے پینے سے بیاز ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا کا مجبوب نہیں ہو سکتا۔
مجبوب بھی دنیا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔

آپایک مرتبہ کمیں تشریف لے جارے تھے کہ یو ڑھے اور پیچسب ہی آپ کی ذیارت کے شوق میں جمع ہو گئے اور جب او گوں نے آپ بے چھاکہ ان بچوں کو آپ کے مراتب کا علم کیسے ہو گیا، آپ نے تواب دیا کہ یہ سب جھے سے اس لئے واقف ہیں، کہ جب رات کو یہ سب سوجاتے ہیں تو ہیں کھڑا ہو کر ان کی فلاح و

ببودکی دعائیں کر نا ہوں۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجلوات کی انتہاہ ہے کہ اپنی تمام ترسعی و مشقت اس کے پروکر دیں جوہر تم کی سعی و مشقت سے پاک ہے۔ لیبنی اپنے تمام امور خدا کے پروکر دینے چاہئیں۔ آیک مرتبہ لوگوں نے پوچھاکد اگر بادشاہ یاوز پر آپ کواس یقین دہائی کے بعد کہ یہ کسب طال ہے بچھون تاجا ہے توکیا آپ تبول کرلیں سے ؟ فرمایا کہ جی اس لئے بھی قبول نہیں کر سکنا کہ ان لوگوں نے اپنی مصلحت کو ترک کر دیا اور ترک مصلحت کرنے والے اپنے جرم کی یاداش میں دنیا جی ای ایک ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جی ان کی کسی شے کو

www.maktabdar. والمريخ المسلم

آپ نے فرمایا بہر لیے علوم شرایعت حاصل کرتے رہو کیونکہ اہل طریقت وحقیقت کو کسی حال ہیں ہجی علم

ے مغرضیں اور جب علم حاصل کر لوتوریا ہے پر بیز کر واور اپنے علم کو مخلوق ہے پوشیدہ ندر کھواور اپنے علم

پر عمل پیرا ہو کر رضائے جن کے متلاشی رہو کیونکہ ہے عمل عالم کی مثال ہے روح کے جم جیسی ہوتی ہے اور
علم کا حصول و نیا کاؤر بعد بھی نہ بناؤ جیسا کہ حضور اگر م " کافرمان ہے کہ "عمل آخرت پر و نیا کو ترجے و بنے
ہے عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس کانام اہل جنم میں ورج کر لیا ہے " ۔ اور یہ بھی یاور کھو کہ امور د نیاوی

ہے آخرت طلب کر نے والے کا آخرت میں کوئی حصہ باتی نہیں رہتا۔ اور حصول علم کے بعدر زق حال ا
حاصل کرنے ہے بہتر اور کوئی شے نہیں کیونکہ رزق حال طلب نہ کرنے والے کا کوئی عمل اور وعاقبول

نہیں ہوتی اور اگر تم نے ان سب باتوں پر عمل کر لیاتو پھر خدا کے لئے اپنی زندگی وقف کر دو۔
وفات بانقال کے وقت آپ نے مریدین سے فرمایا کہ ہیں بہت جلد د نیاے رخصت ہونے والا ہوں ۔ اس
کرنا، دوم میج کوروزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا۔ سوم یہ کہ مسافری ایسی طرح مدارات کرنا، چمارم یہ
کرنا، دوم میج کوروزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا۔ سوم یہ کہ مسافری ایسی طرح مدارات کرنا، چمارم یہ
کرنا، دوم میج کوروزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا۔ سوم یہ کہ مسافری ایسی طرح مدارات کرنا، چمارم یہ
کرنا، دوم میج کوروزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا۔ سوم یہ کہ مسافری ایسی طرح مدارات کرنا، چمارم یہ
کہ باہم بہار و محبت سے رہنا۔

آپ نے اپنے تمام اداوت مندوں کے نام درج رجٹر کر لئے تضاور آخری وقت بید وصیت فرمائی کہ
اس رجٹر کو میری قبریش رکھ وینا۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کر کے رجٹر قبریش رکھ ویا گیا۔
انقال کے بعد خواب میں کسی نے وکھ کر آپ سے پوچھاکہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
فرمایا کہ اللہ تعالی نے معمولی بخشش تو یہ فرمائی کہ میرے رجٹریش درج شدہ تمام مریدین کی مغفرت فرمادی۔
آپ بھے دعاکیا کرتے تھے کہ اللہ جو میرے پاس اپنی کوئی حاجت لے کر آئے اس کی مراو پوری فرما
دے۔

44--

## حضرت ابوالحن خرقاني رحمته الله عليه كے حالات ومناقب

تعارف. آپ طریقت و حقیقت کاسر چشمہ، فیوض و معرفت کا منبع و مخزن تصاور آپ کی عظمت ویزرگی مسلمہ تھی۔ حضرت بایزید بسطای کا دستور بیہ تھا۔ کہ سال میں ایک مرتبہ حزارات شمداء کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور جب خرقان مینجے تو فضا میں منہ اوپر اٹھا کر اس طرح سائس تھینچے جیے کوئی خوشبو سو گلینے کے لئے کھنچتا ہے۔ لیک مرحبہ مریدین نے پوچھا کہ آپ کس چیزی خوشیو سو تھتے ہیں ہمیں تو پچھ بھی محسوس منیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرد مین خرقان سے ایک مرد کی خوشیو آئ ہے جس کی کنیت ابوالحسن اور نام علی ہے۔ اور کاشٹکاری کے ذریعہ اپنے اہل وعیال کی رزق حلال سے پرورش کرے گا۔ اور مجھ سے مرحبہ میں تین گناہو گا۔

حالات، پیس مال تک آپ کامیہ معمول رہا کہ تر قان سے بعد نماز عشاء جعزت بابزید کے عزار پر پہنچ کر سے
دعا کرتے کہ اے اللہ ا جو مرتبہ تو نے بابزید کو عطاکیا وہ بھے کو بھی عطافر مادے۔ اس دعا کے بعد تر قان
واپس آگر نماز فجراوا کرتے اور آپ کے اوب کامیا عالم تھاکہ بسطام سے اس نیت کے ماتھ الٹے پاؤل واپس
ہوتے کہ کمیں حضرت بابزید کے مزار کی ہے اوبی نہ ہوجائے۔ پھر او مال اپنے معمول پر قائم رہنے کے بعد
حضرت بابزید کی قبرے سے آواز سن کدا سے اوبی نہ ہوجائے۔ پھر اور آگیا۔ آپ نے جواب ویا کہ میں توقعی
مورت بابزید کی قبرے سے آواز سن کدا سے اوبی نواب سے میری ہمت افرائی فرمائے۔ ندا آئی کہ بچھ جو
کچے مرتبہ حاصل ہوا ہوہ صرف تہماری ہی ہو وات حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ کہ آپ تو بچھ سے
کچے مرتبہ حاصل ہوا ہوہ صرف تہماری ہی ہو وات حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ کہ آپ تو بچھ
ان ایس مال قبل و نیا ہے رخصت ہو چکے ہیں۔ ندا آئی کہ سے قول تو تہمادا درست ہے۔ لیکن حقیت ہیں ہوئی اور بھی نور تی نور نظر
آپ بھی مرورت کے تحت میں سال تک وعاکر تار بالیکن قبول نہیں ہوئی اور بچھ کو سے تھم دیا گیا کہ آپ آپ تھا اور بیں اپنی ضرورت کے تحت میں سال تک وعاکر تار بالیکن قبول نہیں ہوئی اور بچھ کو سے تھم دیا گیا کہ آپ اس تور کو تماری بار گاہ بین قبول نہیں ہوئی اور بچھ کو سے تھم دیا گیا کہ آپ سے دعا توں بھول ہوگئی۔ چنا نچہ اس واقعہ کے بعد آپ خرقان واپس ہوئی توسرف میں بوئی اور جھے کو بیت تھم دیا گیا کہ آپ سے دعا توں بھول ہوگئی۔ چنا نچہ اس واقعہ کے بعد آپ خرقان واپس ہوئی توسرف قاتی شروع کر واور جب
ایکن بعض روایت میں ہیں ہے کہ حضرت بابزید کے خزارے ندا آئی کہ سورۃ فاتی شروع کر واور جب
آپ نے شروع کی توخر قان تک توسیع تک پوراقر آن خشم کر آبا ہا۔

آیک مرتبہ آپ پے باغی کھدائی کررہے تھے تو ہاں سے چاندی پر آمدہوئی تو آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی تو ہاں سے سونا پر آمد ہوا کچر تبسری جگہ سے مردار یدادر چو تھی جگہ سے جواہرات پر آمد ہوئے لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ نمیں لگا یا در فرما یا کہ ابوالحن ان چیزوں پر فریفتہ نمیں ہو سکتا۔ یہ تو کیا اگر وین دو ٹیا دونوں بھی مہیا ہو جائیں جب بھی وہ تجھ سے انحراف نمیں کر سکتا۔ بل چلاتے وقت جب نماز کاوقت آجا آتو آپ بیلوں کو چھوڑ کر ٹمازا داکرتے اور جب نماز پڑھ کر کھیت پر چینچے تو

زمین تیار ملتی۔ ایک و فعہ شخ الشائخ حضرت ابوالعمر ابوعہاں نے آپ سے کما کہ چلومیں اور تم درخت پر چڑھ کر چھلانگ لگائیں۔ آپ نے فرمایاک کہ چلے میں اور آپ فردوس وجنم سے بے نیاز ہو کر اور خداتعالی کاوست کرم پکڑ کر چھانگ لگائیں۔ پھرایک مرتبہ شخ الشائخ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر زندہ چھلی پکڑ کر آپ کے سامنے

رکھ دی۔ اس کے جواب میں آپ نے تئور میں ہاتھ ڈال کر زندہ چھلی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہایا

کہ آگ میں سے زندہ چھلی پکڑ کر نکالنا پانی میں چھلی نکالئے ہے کمیں زیادہ معنی فیز ہے۔ پھرایک دن شخ

الشائخ نے کہا کہ چلوہم دونوں تئور میں کود جائیں۔ پھر دیکھیں زندہ کون نکا ہے۔ آپ نے فرما یا کہ اس
طرح نمیں بلکہ ہم دونوں پٹی نیستی میں فوط لگا کر دیکھیں کہ اللہ تعالی ہتی ہے کون باہر آ آ ہے۔ یہ من کر
شخ الشائخ نے سکوت اختیار کر لیا۔

شخ الشائخ فرما یا کرتے تھے کہ ابوالحن کے خوف کی وجہ ہے جھے ہیں سال تک نیند نہیں آئی اور جس مقام پر میں پنچا ہوں انہیں اپنے ہے چار قدم آ گے ہی پاتا ہوں۔ اور دس مرتبہ اس کی کوشش کی کہ کسی طرح میں ان سے قبل حضرت بایزید کے مزار پر پنچ جاؤں لیکن کامیاب نہ ہوسکا۔ کیونکہ خدانے ان کووہ طاقت عطائی ہے کہ تمن میل کاراستہ لحہ بحر میں طے کر کے بسطام پنچ جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے پی چار الگلیاں پکڑ کر ایک انگی کی طرف شارہ کرتے ہوئے فرما یا کہ جواس حدیث کا طالب ہاس کا قبلہ یک ہے۔ اور جب یہ مقولہ شخ المشائخ کے سامنے بیان کیا گیاتو انہوں نے عبرت کے طور پر فرمایا کہ دوسراقبلہ ظاہر ہوجانے کے بعد ہم قدیم قبلہ بند کئے دیتے ہیں۔ چنا نچہ ای سال جج کارات بند کر دیا اور جو لوگ سفر جج پر روانہ ہو چکے شے ان عمل ہے کھے واپس آ گئے اور پھھ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھاکہ حضرت شخ المشائخ استخ افرادی موت کا ذمہ دار کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب ہاتھی زمین پر اپنا پہلور گڑ آ ہے تو چھروں کی ہلاکت لازی ہے۔

آیک مرتبہ کوئی جماعت کمی مخدوش رائے پر سفر کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ جمیں کوئی ایسی دعاتیاد ہیں جن محدوث رائے کے مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ نے قرمایا کہ جب حمیس کوئی مصیب چیش آئے تو بھی کویاد کر لینا۔ لیکن لوگوں نے آپ کے اس قبل پر کوئی توجہ میں دی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ لیکن رائے جس ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ تو آیک شخص جس کے پاس مال واسہاب بہت زیادہ تھا۔ جب ڈاکواس کی طرف متوجہ ہوئے تواس نے صدق ولی سے آپ کانام لیاجس کے نتیجہ جس مال و اسہاب سے تابوہ تھا۔ جب ڈاکواس کی نظروں سے خائے ہوئے تواس نے صدق ولی سے آپ کانام لیاجس کے نتیجہ جس مال و اسہاب سمیت لوگوں کی نظروں سے خائے۔ پھر ڈاکوؤس کی واپسی کے بعدوہ سب کی نظروں کے سامنے آگیا اور جب اس سے بع چھا گیا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھاتواس نے کہا کہ جس نے بچے ول سے شخ کو یاد کیا تھا اور خدا اور جب اس سے بع چھا گیا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھات اور خدا اور جب اس سے بھی جب وہ جماعت خرقان اور جب آئی قو دھنرت ابوالحن نے عرض کیا کہ جم صدق سے خدا کو یاد کرتے رہ اس کے باوجو د بھی ہمارا مال

لوٹ لیا گیا۔ لیکن جس مجنس نے آپ کویاد کیاوہ نے گیاس کی کیاوجہ ہے؟ آپ نے فرمایاکہ تم صرف زبانی طور پر خدا کو یاد کرتے تھے۔ اور ابوالحن خلوص قلب سے خدا کو یاد کر تا ہے لنذا تنہیں چاہئے کہ تم ابوالحن کو یاد کر لیا کرو۔ کیونکہ ابوالحن تمہارے لئے خدا کو یاد کر تا ہے۔ اور خدا کو صرف زبانی یاد کرنا ہے سود ہوتا

کی مرید نے آپ کو وابنان پر جاکر قطب العالم سے طاقات کر نے اجازت طلب کی تو آپ نے

اس کو اجازت وے دی اور جبوہ کو و ابنان پر پہنچا تو ویکھا کہ آیک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ تمام لوگ کی کے

ختطریں۔ اس مختص نے جب ان لوگوں سے دریافت کیا کہ خمیس کس کا انظار ہے توانہوں نے کہا کہ بخ

وقت نماز پڑھانے کے لئے قطب العالم تشریف لاتے ہیں۔ ہمیں انہیں کا انظار ہے۔ یہ س کر اس مختص کو

ہدمرت ہوئی کہ بہت جلدی قطب العالم سے طاقات ہوجائے گی۔ چنانچہ پکھ ہی ویر بعد لوگوں نے

صف قائم کری اور نماز جنازہ شروع ہوگئی لیکن جب اس مختص نے غور سے ویکھا تو چھا کہ نماز جنازہ کے

امام خوداس کے مرشد ابوالحس ہیں۔ یہ ویکھ کر وہ مارے خوف کے ہوش ہوگیا۔ اور ہوش آ نے کے بعد

ویکھا تو لوگ جنازے کو و فن کر چکے تھے اور آپ کا کسیں پہ خمیں تھا پھر اس مرید نے اطمینان قلبی کے لئے

ویکھا کہ امام صاحب کا کیانام تھا جا لوگوں نے کہا ہی تو قطب العالم حضرت ابوالحس خرقائی تھے۔ اور اب نماز

کو وقت پھریماں تشریف لائیں گے چنانچہ وہ مریدا نظار میں رہا اور جب آپ نماز پڑھ چکے تو اس نے بڑھ کر

مام کر کے دامن تھام لیا بھی شرت خوف کی وجہ سے اس کی زبان سے آیک جملہ بھی نہیں نظا پھر آپ نے نماز کو تھا ہے اس کو جمل فی زبان پر نہ لانا کیونکہ میں نظا پھر آپ نے نماز اس کو جمل کے بات جس کے خطرت بابر یو بیا تا کونکہ میں نظا پھر آپ نے نماز میان کو تھا ہو اس کو جملی زبان پر نہ لانا کیونکہ میں نظا پھر آپ نے نماز موات کے حضرت بابر یوبید اس کی زبان ہو تھا تھی۔ جس میں اس کی عمد کیا ہے کہ کو کھوت کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے کھوت کو میرے مرات سے ان کو دیات ہیں۔

تعالی سے عمد کیا ہے کہ مجھ کو کھوت کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے کھوت کو میرے مرات ہو تھا۔

تعالی سے عمد کیا ہے کہ جھو کو کھوت کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے کھوت کو میرے مرات سے ان کو تھی۔ جس سے میں مرات سے آگاہ تھی۔

ایک مرتبہ آپ عواق جا کرورس صدیث بین شرکت کی اجازت طلب کی تو آپ نے پوچھاکہ کیایمال
کوئی درس حدیث دینے والا موجود نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یمال تو کوئی مضہور محدث نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ایک تو بین ہی موجود ہوں کہ اللہ تعالی نے امی ہونے کے باوجود اپنے فضل و کرم ہے بچھے
تمام علوم پر آگاہی عطافر مائی ہے۔ اور حدیث تو بین نے خود حضور اکرم سے پڑھی ہے لیکن آپ کے اس
قول کا اس فحض کو یقین نہیں آیا۔ چنانچہ رات کو خواب بین اس نے حضور اکرم سکو دیکھا کہ آپ فرمارے
ہیں۔ جوانم و تجی بات کہتے ہیں۔ اس خواب کے بعد شرح ہے اس نے آپ کی خدمت بین پہنچ کر حدیث کا
درس لین اشروع کر دیا۔ اور آپ درس دیتے ہوئے بھی فرماجاتے کہ بید حدیث حضور کی نہیں ہے۔
اس فحض نے جب پوچھا کہ بید آپ کو کیے معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم حدیث پڑھتے ہو تو بین حضور

اکر م سے مشاہدے میں مشغول رہتا ہوں اور جو سیح حدیث ہوتی ہے اس کو پڑھتے وقت حضور سی پیشانی پر مسرت کی جھک ہوتی ہے لیکن جو حدیث سیح نمیں ہوتی اس پر آپ کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح حدیث کون س ہے ۔

حضرت عبداللہ انساری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک جرم میں گر فقار کر کے پابجولاں بلجی جانب لے
چلے اور میں راستہ بجریہ سوچتار ہا کہ میرے پاؤں ہے کیا گناہ سرز دہو گیا جس کی پاواش میں ذنجیرے جکڑا گیا
ہے اور جب میں بچ پہنچا تو دیکھا کہ عوام چھتوں پر چڑھے ہوئے بچھے پھروں ہے مارنے کے لئے تیار کھڑے
ہیں۔ اس وقت بچھے المام ہوا کہ تونے فلال دن حضرت ابوالحن کا مصلی بچھاتے ہوئے اس پر پاؤں رکھ دیا
تھا اور یہ اس کی سزا ہے چنانچہ میں نے اس وقت توبہ کی کہ جس کے متیجہ میں لوگ ہاتھوں میں پھر لئے کھڑے
تر ہے اور کسی میں مجھے مارنے کی جرات نہ ہوئی اور زنجیریں خود بخود اوٹ کر گریں اور حام نے میری رہائی کا
تھم دے دیا۔

حضرت شیخ ابو سعیدا ہے مریدین کے ہمراہ آپ کے یمال معمان ہو کے تواس وقت گھر میں چند کیوں

کے سوااور کچھے نہیں تھا۔ لیکن آپ نے اپنی بیوی کو تھم دیا کہ ان کلیوں پر ایک چادر ڈھانپ دواور بقذر
ضرورت معمانوں کے سامنے نکال ٹکال کر رکھتی جاؤ۔ چنا نچہ اس عمل ہے تمام معمانوں نے شکم سیر ہوکر
کھانا کھایا لیکن ایک روایت میں بیہ ہے کہ اس وقت دسترخوان پر بہت ہے معمان تھے اور خادم چادر کے پنچ
ہے دوئیاں لااکر رکھتا جا باتھا اور آپ کی کر امت سے چادر میں ایسی بر کت ہوگئی تھی کہ مسلسل دوئیاں لگلتی جا
دری تھی۔ حالاں کہ اس میں صرف چند تکمیاں تھیں لیکن جب شادم نے آزمانے کے لئے چادر اٹھا کے دیکھاتو
اس میں ایک روٹی بھی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت پر اکیا اگر چادر نہ اٹھا آتو قیامت تک روئیاں لگلتی
اس میں ایک روٹی بھی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت پر اکیا اگر چادر نہ اٹھا آتو قیامت تک روئیاں لگلتی

کھانے نے فارغ ہو کر جب حضرت ابو سعید نے ساع کی فرمائش کی تواس کے باوجود کہ آپ نے بھی ساع نہیں ساتھ از روئے مہمان ٹوازی اجازت دی دے اور جب توال چکایاں بجا کر شعر پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو سعید نے کماکہ اب کھڑے ہوئے کا وقت آگیا۔ اور تین مرتبہ اپنی آسٹین جھٹک کر اتی زورے زمین پر پاؤں مارے کہ خانقاء کی دیوار یں تک مل گئیں اور حضرت ابو سعید نے کھیرا کر عرض کیا کہ بس کچھے کیے تک مکان کر جانے کا خطر ، ہوگیا ہے۔ اور زمین و آسان آپ کے ساتھ وجد کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ باع صرف اس کے لئے جائز ہے جسکو آسان سے عرش تک اور زمین سے تحت آپ التی تک کشادگی نظر آتی ہو اور اس سے تمام جبات ختم کر دیے گئے ہوں۔ پھر فرمایا لوگوں سے خاطب ہو کر کہ اگر تم سے کوئی جماعت میں سوال کرے کہ تم لوگ اس طرح رقص کیوں کرتے ہو تو جو اور جو سے خاطب ہو کر کہ اگر تم سے کوئی جماعت میں سوال کرے کہ تم لوگ اس طرح رقص کیوں کرتے ہو تو جواب

دیناک گذشته بزرگول کی اتباع میں جن کے ابدالحن بیسے مراتب تھے۔

ایک مرجد حفرت ابوسعیداور حفرت ابوالحن فایخ قیض ولبسط کے احوال کوباہمی تبدیل کرنے كاقصد كياتو دونوں بزرگ ايك دوسرے سے بفلكير جو كئے جس كے بعد اجاتك دونوں كى حالت تبديل جو عنی- اور حضرت ابو سعید نگر جاکر رات بحرزانویر سرر کھے ہوئے روتے رہے۔ اور اوھر حضرت ابوالحن رات بحرعالم وجدين نعرب لكات رب- صبح كو حفزت ابو معيد نے آكر عرض كياك ميرا فرق مجھے واپس كر ويجيّ كيونك جي من غم والم برواشت كرني توت نيس ب- آب فرماياك بم الله!اس ك بعد دونوں آپس میں بفلکیر ہو گئے۔ اور دونوں اپنی پہلی ی طالت پر آگے۔ پھر آپ نے فرمایا کداے ابوسعید! میدان حشریس تم جھے پہلے مت آناکیوں کہ تمہارے اندر شور قیامت بر داشت کرنے کی قوت نہیں ہے اور جب وہاں پہنچ کر میں اس شور کو بند کروں اس وقت تم پہنچ جانا۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں۔ کد اگر كوئى يداعة اض كرے كد حضرت ابوالحن شور قيامت كوكس طرح بندكر كحتے بيں قواس كاجواب يد ب كد جب الله تعالى نے ایک كافر كويہ توت عطاكر دى تھى كه وہ اس بہاڑ كوجو چار ميل كے فاصلہ پر تھا حضرت مویٰ کے اور افعاکر پھینک ویا چاہتا تھا تو پھر یہ کس طرح غیر ممکن ہے کہ ایک مومن کو وہ اتنی طاقت عظافرمادے که وه شور قیامت کوختم کر دے۔ پھر جب حفزت سعید" نے رخصت ہوتے وقت احران آپ کی چوکت کابوسہ دیا جس کا بید مطلب تھا کہ جس آپ کا ہم پلے شیں ہوں اور آستان بوی کواپے لئے فخر تصور کر تاہوں پھر حفرت ابو سعید نے لوگوں سے کماکہ آپ کی چو کھٹ کے پھر کو افعاکر احرام كے طور پر عراب ميں نصب كر ديں ليكن پتر نصب كرنے كے بعد جب صبح كو ديكھا كياتو وہ پتر پر ابنى عِكه بينج چاتفا۔ اورمسلسل تين يوم تک ايساني ہو ٽار پا كدرات كو پقر محراب ميں نصب كر دياجا ٽااور صبح كو پھر آپ ي چو كان رنصب موجا آلندا آپ نے حكم دياكداب اس كويميس ديند دواور ابو سعيد كاحرام كى نيت ے آپ نے خافقاہ کاس دروازے کو بند کر کے آمدروفت کے لئے دوسرادروازہ کھول دیا۔

آیک دن آپ نے معرت ابو سعید نے فرہا یا کہ آج میں نے جمیس موجودہ دور کادلی مقرر کر دیا ہے کیونکہ عرصہ درازے میں بید دعاکیا کر آتھا کہ اللہ تعالی جھے کوئی ایسافرز ندعطافر مادے جو میراہم از بن سکے اور اب میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے جھے تم جیسا شخص عطاکر دیا۔ معرت ابو سعید نے بھی آپ کے سامنے اب کشائی نہیں کی اور جب ہوگوں نے اس کی وجہ پوچھی توفرہا یا کہ شخ کے بالمواجہ بات نہ کر ناجی واضل قواب ہے کیونکہ سمندر کے مقابلے میں ندیوں کو اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر بتایا کہ خر قان آنے کے وقت میں ایک پھر کی طرح تھا۔ لیکن آپ کی توجہ نے بھے گوہر آبدار بنادیا۔

حظرت ابو معيد آيك بت بوے اجماع ے خطاب فرمارے تھے جس میں حظرت ابوالحن كے مطرت ابوالحن كے مسلم مسلم اللہ اللہ م

صاجزادے بھی موجود تھاس وقت ابوسعید نے فرمایا کہ خودی ہے نجات پا جانے والے ایے ہوتے ہیں جیسے بچہ شکم مادر سے پاک صاف لکلنا ہے اور وہ لوگ ایسے ہوگئے جس طرح عالم اروح سے عالم خاک میں گناہوں سے پاک آتے ہیں۔ پھر آپ نے صاجزادے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں سے واقنیت حاصل کرنا چاہجے ہو توان میں ان صاجزادے کے والدیزر گوار بھی شامل ہیں۔

ایک مرتبہ وزیر بغداد کے پیٹ میں اچانک ایساشدید اٹھا کہ اطباء نے بھی جواب دے دیا۔ اس وقت لوگوں نے آپ کا جو آلے جاکر وزیر کے پیٹ پر پھیرد یا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔

لیک شخص نے آپ سے عوض کیا کہ اپنا خرقہ بھی پہناد ہے تاکہ میں بھی آپ ی جیساین جوں۔ آپ نے
پوچھا کہ کیا کوئی عورت مروانہ لباس پہن کر مردین سکتی ہے؟ توانیوں نے عرض کیا کہ ہر گزنہیں۔ پھر آپ
نے فرمایا کہ جب یہ حمکن نہیں ہے تو پھر تم میرا شرقہ بہن کر جھے جیسے مس طرح بن سکتے ہو؟ اس جواب سے وہ
بہتناد م ہوا۔ کسی نے آپ سے دعوت الی اللہ وینے کی اجازت جاتی تو آپ نے فرمایا جب تم مخلوق کو عوت
وینے کا قصد کرو۔ تو خود کو دعوت نہ دینا اس شخص نے کہا کہ کیا کوئی خود کو بھی دعوت دیتا ہے؟ فرمایا کہ

يقينا اور اس كى صورت بد ب كد جب عهيس كوئى دوسرا هخص وعوت و تواس كو ناپند كرو. اس طرح تم خود کو بھی دعوت دینے والے بن جاؤ کے لیکن دعوت الی الله دینے والے نہیں بن کتے۔ ایک مرتبه سلطان محود غرفوی نے ایازے بیروعدہ کیاتھا کہ میں مجھے اپنالہاں پہناکرا پی جگہ بھاووں گا اور تیرالباس پس کر خود غلام کی جگه لے لول گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود نے حضرت ابوالحن سے ملاقات کی نیت ے خرقان کی خیاتو قاصدے یہ کماکہ حضرت ابوالحن ہے یہ کہ دیناکہ میں صرف آپ ے ما قات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں لنذا آپ زحمت فرماکر میرے خیمہ تک تشریف لے آئیں۔ اور اگر وہ آتے ہے الکار كريس توبير آيت خلاوت كروينا۔ اطبيعو الله واطبيعو الرسول واولى الامرمتكم \_ يعنى الله اور اس كرسول كي اطاعت كے ساتھ اپني قوم كے حاكم كي بھي اطاعت كرتے رہوچتانچہ قاصد في آپ كوجب پيام پنچاياتو آپ نے معذرت طلب كى جس ير قاصد فيد كوره بالا آيت الدوت كى - آپ نيواب وياك محودے کد دیناکہ میں تواطیعواللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطبیعو الرسول میں بھی ندامت محسوس کر تا ہوں اليي حالت مين اولى الامرمنكم - كاتوزكري كياب- يه قول جن وقت قاصد في محود غرفوي كوساياتواس نے کما کہ میں احس معمولی حتم کاصوفی تصور کر تاتھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ وہ توبہت ی کامل بزرگ ہیں۔ امتدا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لئے حاضر ہو تھے اور اس وقت محبود نے ایاز کالباس پینااور دس کنیزوں کو مردانه لباس پہنا کرایاز کواپنالباس پہنا یاور خود بطور غلام کےان دس کثیروں بیں شامل ہو کر ملاقات کرنے پینج گیا۔ گو آپ نے اس کے سلام کاجواب تودے دیالیکن تعظیم کے لئے کھڑے تبیں ہوئے اور محمود جو غلام كے لباس ميں ملبوس تھا۔ اس كى جانب قطعي توجه شيس دى اور جب محوو نے جواب و ياك بيد وام فريب تواييا ميں ہے جس میں آپ جیسے شاہباز چین سکیں۔ پھر آپ نے جمود کا کاباتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامح موں کو باہر نکال دو پر مجھ سے افتگو کر نا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہروالی جلی حمیں اور محمود نے آپ ے فرمائش کی کہ حضرت بایز بدرسطامی کاکوئی واقعہ بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایز بد کاقول بد تفاکہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بد بختی سے نجات عاصل ہو گئی۔ اس پر محدود نے بوچھا کہ کیاان کا مرتبہ حضور اکرم سے بھی زیادہ بلند تھا۔ اس لئے کہ حضور کوابوجہل وابولہب جیسے متکرین نے دیکھا پھر بھی ان كى بد بختى دورند موسكى - آپ فرماياكدا عجود إادب كولمو ظار كهتے موسطًا بنى ولادت من تصرف تد كروكيونك حضوراكرم كوخلفائ اربعه اور ديكر صحاب كي كسي في منين ديكها جس كي دليل بيه آيت مبارك ب- وتراهم منظرون اليك وهم لا يبعرون - يعني ان في صلى الله عليه و آله وسلم آب ان كوديكهت بير-جو آپ جاب نظر کرتے ہیں۔ حال تکدوہ آپ کوشیں دکھے گئے۔ یہ س کر محمود بہت محظوظ ہوا۔ پھر آپ۔ العيحت كرني خوابش كي تو آپ فرما ياكدنوان ساجتناب كرت رجو- باجماعت نمازاد اكرت رجو-

خاوت وشفقت کواینا شعار بنالواور جب محمود نے دعاکی در خواست کی توفرما یاک میں ضدا سے بیشہ دعاکر آبول كه مسلمان مردول اور مور تول كي مغفرت فرمادے - بجرجب محمود نے عرض كياكه ميرے لئے مخصوص دعا فرمائية آپ ف كماكدا محود إتيرى عاقبت محود بورجب محود فاشر فيول كايك وزا آپ كل خدمت مين فين كياة آب فيهوى فلك علياس كما مضركة كرجواب وياكداس وكهوّ بناني محور في جب ور كرمند ميں ركھااور دير تک چيانے كے باوجو و بھی حلق ہے نداتر اتو آپ نے فرما ياكه شايد نواله تهمارے حلق میں اکتا ہے۔ اس نے کماباں۔ توفرمایاکہ تمہاری بدخواہش ہے کہ اشرفیوں کابد وزاای طرح میرے علق میں بھی آتک جائے لنڈ ااس کو واپس لے لو کیونکہ میں دنیاوی مال کو خلاق دے چکا ہوں اور محمود کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے پکھند لیا۔ پھر محمود نے فواہش کی کہ جھے کوبطور تیرک کے کوئی پیز عطافرمادیں۔ اس پر آپ نے اس کواپٹا پیرائن دے دیا۔ پھر محمود نے رفصت ہوتے ہوئے عرض کیاک حفرت آپ کی خانقاہ تو بہت خواصورت ہے فرمایا کہ خدائے حمیس اتنی وسیع سلطنت پخش دی ہے۔ پھر بھی تمهارے اندر طمع باتی ہے۔ اور اس جھونیروی کابھی خواہش مندے۔ یہ س کر اس کو بے صد ندامت بولی اورجب دور خصت ہونے لگاتو آپ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تواس نے یو تھاکہ میری آمد کے وقت آ آپ نے تعظیم نمیں کی۔ پچراب کیوں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا۔ اور میراامتحان لینے آئے تھے لیکن اب مجرودرولیگی حالت میں واپس جارے ہواور خور شیدفقر تمهاری پیشانی پر خشندہ ہے۔ اس کے بعد محوور خصت ہو گیا۔ سومنات پر حملہ کرنے کے وقت جب محمود فرنوی کو منیم کی ب پناہ قوت کی وجہ سے فلکت کاخطرہ بواتواس نے وضو کر کے نماز پر حمی اور آپ کاعطاکر وہ بیرائن ہاتھ میں لے کرید وعاکی کہ اے خدا! اس پیر بن والے کے صدقہ میں جھے فتح عطافر ہاور جو مال تغیمت اس جنگ میں حاصل ہو گاوہ سے فقراء کو تقسیم کر دول گا۔ چنا نچہ اللہ نے اس کی دعاکو شرف قبولیت عطافرہا یا اور جب وہ فنیم کے مقابلہ میں صف آرابواتو فنیم اسے باہی اختلافات کی بنار خود بی آپس میں از نے لگا۔ جس کی وجہ ے محود کو تھل فتح حاصل ہو حتی۔ اور رات کو محبود نے خواب میں حضرت ابوالحن کودیکھا کہ آپ فرمارے میں کداے محود! تونے اس قدر معمولی شے کے لئے میرے خرقہ کے صدقہ میں دعاکی اگر تواس وقت مید دعا ما تكاك تمام عالم كے كفار اسلام قبول كر ليس اور ونيا سے كفر كا خاتمہ ہو جائے تو يقينا تيري وعاقبول موتی۔ ایک رات آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت فلال جنگل میں ایک قافلہ لوٹ کر قزاقوں نے بت ے افراد کو مجروح کرویا۔ لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ ای شب کی نے آپ کے صاحبزاوے کاس کاث کر گرى چو كھٹ يركد وياتھا۔ اور آپ كوقطعياس كاعلم ند ہوا۔ اور جب بيد دونوں واقعات آپ كى يوى كے علم مين آئي تواس في آپ كى واليت ا تكاركر ديا وركماكم اي تخفى كاذ كرم كزندكر ناجائي جس كودوركى

اطلاع توہوجائے لیکن گھر کے دروازے کا علم نہ ہو سکے لیکن آپ نے یہ جواب دیا کہ جس وقت قافلہ لونا گیا اس وقت تمام عجابات میرے سامنے ہے اٹھا دیے گئے تھے اور جس وقت لڑکے کو قتل کیا گیااس وقت عجابات باتی تھے جس کی وجہ ہے جھے اس کے قتل کا علم نہ ہوسکا۔ اور جب آپ کی ہوی نے لڑکے کا سر دروازے پر دیکھاتوشفقت مادری کی وجہ ہے ہے جس ہو کر روقے پیٹتے ہوئے اپنے بال کات کر لڑکے کے سرپروال دیکا اور انسانی تقاضے کے طور پر حضرت ابو الحس کو بھی اپنے صاحبزادے کے قتل کارنج ہوااور آپ نے بھی اپنی داؤھی کے بال صاحبزادے کے سرپروالتے ہوئے ہوئے یوی سے فرما یا کہ بیر بچ ہم تم دونوں نے مل کر بو یا تھا۔ اور تم اپنے بال کاٹ کر اور میں نے اپنی داڑھی کے بال اس کے سرپروال دیگاس طرح ہم دونوں برابر ہوگئے۔

ایک مرتبہ مریدین سمیت آپ کوسات یوم تک کھانامیسرند آسکاتوساتویں دن ایک آوی آسٹی یوری اور ایک بحری لے کر حاضر ہوا
اور ایک بحری لے کر آیااور آپ کے دروازے پر آواز دی کہ بیل بید چزیں صوفیاء کے لئے لے کر حاضر ہوا
اور ایک بحری لے کے ۔ لیکن کسی نے اپنے صوفی ہونے کا وعویٰ شیس کیا۔ اور سب فاقد سے بیشے
اکر لے لے ۔ لیکن کسی نے اپنے صوفی ہونے کا وعویٰ شیس کیا۔ اور سب فاقد سے بیشے
رہے ۔ آپ کے ایک اور بھائی بھی ہتے لہذا اگر آپ رات کو عبادت ہیں مشغول ہوتے تو دو سرے بھائی پوری
رات مال کی خدمت گراری کرتے رہتے ۔ ایک دن جب دو سرے بھائی کا غیر مال کی خدمت کر نے کا تھاتو
اس نے آپ کی کہاکہ اگر آپ آج میرے بھائے والدو کی خدمت ہیں رہ جائیں تو میں رات بخر عبادت کر
این اس نے آپ کے بھائی نے یہ فیمی ندائی کہ بم نے تہمارے بھائی کی مغفرت کرنے ساتھ حمیس
ابتداء کرتے ہی آپ کے بھائی نے یہ فیمی ندائی کہ بھی تیری عبادت کی معفرت کرنے بھائے اس کی خدمت میں رہ جائی کی مغفرت کے بھائے اس کی کو دو اس کی کیا وجہ ہے کہ میری مغفرت کے بھائے اس کی مغفرت کے بھائے اس کی مغفرت کے بجائے اس کی مغفرت کی جائے اس کی مغفرت کی جائے اس کی مغفرت کی جائے اس کی خدمت کرے بھے اس کا طفیلی بنایا گیا۔ بھا آئی کہ بہمیں تیری عبادت کی حاجت شیں بلکہ مختاج مال کی خدمت کرنے بھے اس کا طفیلی بنایا گیا۔ بھا آئی کہ بہمیں تیری عبادت کی حاجت شیں بلکہ مختاج مال کی خدمت کرنے بھے اس کا طفیلی بنایا گیا۔ بھا آئی کہ بہمیں تیری عبادت کی حاجت شیں بلکہ مختاج مال کی خدمت کرنے خوشنوں ہے۔

چالیس سال تک مجھی آپ نے آیک لحد کے لئے بھی آرام نمیس کیااور عشاء کے وضو ہے فجر کی نمازاوا کرتے رہے۔ چالیس سال کے بعد ایک ون مریدین سے فرمایا کہ تکلید دے دو پیس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مریدین کواس سے بہت چرت ہوئی اور پوچھا کہ آج آپ آرام کے خواہاں کیوں ہوئے جافر مایا کہ آج میں نے خدا کی بے نیازی واستغنا کامشاہدہ کر لیا ہے حتی کہ تمیں سال تک اللہ تعالی کے خوف کے سوامیرے قلب میں کوئی خیال بعدا نمیں ہوا۔

ایک دن کوئی صوفی ہوا ہیں پرواز کر تاہوا آپ کے سامنے آگر اترااور زمین پر پاؤں مار کر کھنے لگاکہ میں اپنے دور کا چندو شبلی ہوں۔ آپ نے بھی کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں مارتے ہوئے فرما یا کہ میں بھی خدائے وقت ہوں۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اس قول کا مفہوم بھی وہی ہے جو ہم منصور کے قول اناالحق میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ مقام محویت میں شے اور اگر محویت میں اولیاء کر ام، سے خلاف شرع بھی کوئی قول و فعل سرز دبو توان کو پر ابحلانہ کمنا چاہیے جیسا کہ حضور اکر م کاار شاد ہے انی لاجد نفس الرحمٰن من قبل الیمن البحن میں حمٰن کا قبل ایمن میں رحمٰن کا نفس یمن کی جانب پا تاہوں۔

ایک مرتبہ آپ نے پینی آواز سنی کدا الاولان او تکیرین سے کیوں نہیں ڈر آ؟ آپ نے فرما یا کہ جس طرح جواں مرداون کی تھنٹی سے فائف نہیں ہو آائی طرح میں بھی مردوں سے خوفزدہ نہیں ہو آ۔ پھر ندا آئی کہ تو قیامت سے اور اس کی اؤیت سے خوفزدہ کیوں نہیں ہو آ؟ آپ نے جواب ویا کہ جب تو بھے زمین سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کرے گاتہ ہیں ابوالحسنی کہاں آر کر بروحدا نمیت میں خولد لگاؤں ا ماکہ وحدا نمیت کے سوا بچھ باتی قدر ہے اور جب ابوالحن ہی نہیں ہو گاتو طا نکد کس پرعذاب کریں گے۔
ایک مرتبہ رات کو نماز میں آپ نے یہ فیجی آواز من کدا ہے ابوالحن! تیری کیا یہ خواہش ہے کہ تیرے متعلق ایک مرتبہ رات کو نماز میں آپ نے ہوئی کہ اے ابوالحن این کے کیا ہوئی تو ابھ ہے کہ تیرے متعلق ہے کہ میں کہ خور پچھ میں معلم ہے اس کو تکلوق پر کھول دوں۔
تیرے کر م سے مشاہدہ کر آبوں اور جس کا جھے تیری رحمت سے علم ہے اس کو مخلوق پر کھول دوں۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ اجل کو میرے پاس نہ جھیجنا کیوں کہ یہ روح نہ تو بچھے فرشتہ اجل نے عطائی ہے اور نہ ہیں اس کو میر و کرنے کو تیار ہوں بلکہ یہ روح تیری امانت ہے اور تھھ کو ہی واپس کر ناچاہتا ہوں۔ چرفرمایا کہ ایک مرتبہ ہیں نے یہ آوازش کہ ایمان کیائے ہے ؟ ہیں نے جواب ویا کہ ایمان وہی ہے جو تو نے بچھے بخشاہے۔ پھر فرمایا کہ بچھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا آتی ہے کہ تو تمار اسے اور ہم تیرے ہیں لیکن میں جواب ویتا ہوں کہ تو تاور مطلق ہے اور میں بندہ عاجز۔ آپ فرمایا کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرو سے کہ وقت میں عرش کے قریب پہنچاتو ملا تکہ نے صف در صف میرااستقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرو بیان ہیں ایس کی میں سے جواب ویا کہ ہم البیان ہیں ہے من کر میان جی اور میں ہوئے اور مشائح کو میرے اس جواب سے سرت حاصل ہوئی۔

ما مد بھی اور ایس اور کو اور سال و بیرے میں اور ب کے دارج اور مطفرت النی کی انتها مجھے آج تک معلوم ارشادات . آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکر م کے دارج اور مطفرت النی کی انتها مجھے آج تک معلوم میں ہوشی بعنی ان چیزوں کی کوئی انتہای نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھے ایسے قدم عطا کے جن سے میں عرش سے تحت الثریٰ تک بھی تھے گیا اور وہاں سے بھر عرش پر لوث آیا لیکن مجھے سے بعد نہ جل سکا کہ میں کماں اور کد هر گیا۔ بھر نیجی تدا آئی کہ جس کے قدم اور سرایسے ہوں گاہرے کہ وہ کمال تک پہنچ

سكتاب ميس نے دل ميں كماك جيب ورازاور جيب كو آه سفر ب كديس كيابھي اور سفر بھي كياليكن پرائي جگ موجود ہوں۔ فرمایا کہ میں نے صرف چار ہزار ہاتیں خدا سے سی تھیں اور اگر کمیں دس ہزار قول س لیتا تونہ معلوم كيابو جانااور كياچزين ظهوريس آتين - فرما ياكه خدان جمحه اتني طاقت عطاكر دي تقي كه جس وقت یں نے قصد کیا کہ ناف دیائے روی میں تبدیل ہو جائے تو فرزا ہو گیا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ طاقت آج بھی میرے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ گوش ان برعہ عول لیکن خداے اپنے کرم سے جھے کو تمام عوم ے سروور کیا ہاور میں ان کاشکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی حقیقت میں مجے م کرویا ہے یعنی ظاہری جم صرف خیال ہے کیوں کہ میراداتی وجود ختم ہوچکاہے۔ فرمایا کہ خدائے جھےوہ وروعطاکیاہے کداگراس كاليك قطره بحى نكل يرب توطوفان نوح بمي زياده طوفان آجائد فرماياكد مرف ك بعد بهي من اين معقدین کی نزع کے وقت مدو کروں گااور جس وقت فرشته اجل ان کی روح قبض کرنا جاہے گاؤیس اپنی قبر میں ہے باتھ نکال کر ان کے لب و دندان پر لطف النی کا چینٹاووں گا آگووہ شدت تکلیف میں خدا ہے عَافَل نه بوسكين - فرماياكدا ب الله! مجھوہ شے عطاكرو بيوحضرت آدم سے لے كر آج تك كسي كوعطا ند کی گئی ہو کیوں کدیس جھوٹی چیز بنالیند نیس کر آ۔ مریدوں سے فرمایا کہ مشاکخ طریقت کے ساتھ جو بھلائياں آج تك كى كئى بين وہ سب تناتمارے مرشد كے ساتھ كى كئيں۔ فرما ياك بين عشاء كے بعداس وقت تك آرام نيس كر آجب تك دن بحر كاحباب خداكونيس دے ليا۔ فرما ياكد اگر قيامت يس الله میرے طفیل سے بوری مخلوق کی مغفرت فرمادے جب بھی میں اپنی علوجمتی کی بنایر جو مجھے بار گاہ خداوندی میں عاصل ہے منہ موڑ کرنہ دیکھوں گا۔

فرمایاکدا او گوا جمارااس بندے کے متعلق کیا خیال ہے جس کو آبادی وور انہ کچے بھی اچھانہ لگناہو
لیکن یاور کھو کہ اللہ نے ایسے بندے کو وہ مرتبہ عطاکیا ہے کہ قیامت میں اس کے وم سے ایسانور پہلے گاکہ
آبادی اور ویرانے سب منور ہو جائیں گے اور خدا اس کے صدقہ میں تمام کلوق کی مغفرت فرما دے گا
طائکہ وہ جھن و نیامیں بھی وعائمیں کر آباور قیامت میں بھی کسی کی سفارش نمیں کرے گافرمایاکہ گوشہ تمانی کی بھی اند تعالی جھے ایسی قوت عطاکر دیتا ہے کہ اگر میں جاہوں تو ایک اشلاسے میں آسان کو چگز کر تھنج
اوں اور جاہوں تو وم زون میں تخت الشری کی سیاحت کر آؤں۔ فرمایا کہ جبرا ہر فعل ایک
کرامت ہے جی کہ جب میں ہاتھ پھیلا آبوں تو ہوامیرے باتھ میں سونے کا ذرہ محسوس ہوتی ہے جب کہ
میں نے بھی اظہار کرامت کے لئے ہوا میں ہاتھ ضمیں پھیلایا گیوں کہ جو اظہار کرامت کے لئے ظہور
کرامت کی خواہش کر آ ہے اس پر اللہ تعالی کرامت کے دروازے بڑ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک
تسارے تلوب مردہ ہیں سکون نمیں بل سکا۔ فرمایا کہ کرامت کا مفہوم ہیں ہے کہ اگر دروایش پھرے کوئی

ا ال كرے تو چراس كوجواب وے چرفرما ياكد لوگ توا يى منزل مقصود كے حصول كے لئے ون ميں دوزه ر کھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں لیکن خدائے جھے اپنے کرم ہی سے منزل مقصود تک پینچاویا۔ فرمایا ك كرب بي هم مادرين جار ماه كاتفاس وقت ، تح تك كى تمام باتن ياد بين اورجب مرجاؤن كاتو قیامت تک کا حال اوگوں سے بیان کر تارہوں گا۔ فرمایا کہ میں جن وانس، ملا تکداور چرند پر ند سب سے زیادہ واضح نشانیاں بتاسکتا ہوں کیوں کہ خدانے تمام چیزیں میرے سامنے کر دی ہیں اور اگر اس کنارے ے لے کراس کنارے تک کسی کی انگلی میں چیائی جب جی اس کا حال معلوم رہتا ہے اور اگر میں ان را زول کوجومیرے اور خدا کے مامین ہیں مخلوق پر ظاہر کر دول تو کسی کویقین شیں آ سکتااور جوانعامات خدا کے میرے اوپر ہیں اگر ان کا انتشاف کر دول تو روئی کی طرح پوری محلوق کے قلوب جل انتھیں اور میں ندامت محسوس كرتابول كدبوش وحواس ميس روكر خداك سامنے كفرے بوكر يجواور لب كشائل كرون اور حضور اکرم مجس قافلہ کے میر کارواں ہوں میں خود کواس قافلہ سے جدا کر لوں۔ فرمایا کہ خالق نے محلوق کے لئے ایک ابتدااور انتمامقرر کی ہے۔ ابتداء توبیہ ہے کہ مخلوق دنیامیں جواعمال کرتی ہے اس کی انتما صله آخرت باور خدائے میرے لئے ایک ایساوقت عطاکیا ہے کہ دین و نیاد ونوں بی اس وقت کے متمنی ہیں۔ قرمایا کہ میں فردوس وجنم سے بے نیاز ہو کر صرف خداکی عبادت کر تاہوں اور میں خاص بندوں سے الله تعالى مخصوص باتين اس لئے بيان شيس كر باكدوہ اس رموزے واقف شين اور اپني ذات ساس كئے بیان نمیں کر ہاکہ تکبر ہونے کا خطرہ ہے اور خدانے میری زبان کووہ طاقت بھی عطانسیں کی جس کے ذریعہ میں اس کے بھیدوں کو ظاہر کر سکوں فرمایا کہ میں توشکم مادر ہی میں جل کر راکھ جو چکا تھااور پیدائش کے وقت جنااور پھلاہوا پیداہوں اور جوانی سے قبل ہی ہوڑھاہو گیا۔ فرمایا کہ پوری مخلوق ایک مشتی ہے اور شرا س کا لماح ہوں اور میں بیشدای میں رہتا ہوں۔ فرمایا کہ خدائے اپنے کرم ہے وہ فکر عطاکی ہے جس کے زراید میں پوری مخلوق کامشاہرہ کر تاہوں پھر فرمایا کہ بیں شب وروز اسی کے شغل میں زندگی گزار آرباجس ک وجہ ے میری فکر بینائی میں تبدیلی ہو گئی پھر شع بنی پھر انسباط، پھر بیب ، پھر میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ میری فکر

اور جب میری توجہ شفقت گلوق کی طرف مبذول ہوئی توجی نے اپنے سے زیادہ کمی کو بھی مخلوق کے حق بیل شفیق نہیں پایااس وقت میری زبان سے لکلا کہ کاش تمام گلوق کے بجائے صرف بجھے موت آ جاتی اور تمام مخلوق کا حیاب قیامت میں صرف جمیر سے لیا جا آباور جو لوگ سزا کے مستحق ہوتے ان کے بدلے میں صرف مجھے عذاب وے ویا جاتا ۔ فرمایا کہ خدا اپنے محبوب بندول کو اس مقام میں رکھتا ہے جمال مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی ۔ فرمایا کہ آگر عوام کے سامنے خدا کے کرم کااد نی سابھی اظہار کر دوں توسب لوگ مجھے پاگل

کئے لکیں اور جو کچھ میں نے کھا بابیا و یکھاسٹااور جو کچھ خدانے تخلیق کیا بھے سے پوشیدہ نہیں رکھا۔ فرما یا کہ خدا تعالى كاجھے سے عدے كدي تھ كوات نيك بندول عادل كا- اور بد بخول كى صورت بحى تجے نظر سیں بوے گی۔ چنانچ میں دنیامی آج جن لوگوں سے الماقات کر رہابوں قیامت میں بھی ای طرح سرت کے ساتھ ان سے ملاقات کروں گا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خداے دعائی کہ اب مجھے ونیا سے اٹھالیا جائے و آواز آئی کداے ابوالحن! میں تھے ای طرح قائم رکھوں گالکہ میرے مجوب بندے تیری زیارت کر سیس اور جواس سے محروم رہیں وہ تیرانام س کے غائبانہ تعلق قائم کر سیس اور میں نے مجھے اپنی یکے علیق کیا ہاں لئے بھے عایاک بندے الما قات نمیں کر عقد فرمایاک برعبادت کا تواب معین ب لين اولياء كرام كى عبادت كاثواب ند مقرر ب نه ظاهر بلك خدا جتنااجر ويناجاب كاد، وي كا- اس اندازه كياجاسكا بجس عبادت كاجر خداك دين يرموقوف بواس كى برابركون ى عبادت بوعتى ب لنذا بندول کوچاہے کہ خدا کے محبوب بن کر بروقت اس کی عبادت میں مشخول رہیں۔ فرمایا کہ میں پہل سال سے اس طرح قدا سے ہم کام ہوں کہ میرے قلب وزبان کو بھی اس کاعلم نمیں۔ تمتر سال تک میں نے اس اندازے زندگی گزار دی کہ مجھی ایک جدہ بھی شریعت کے خلاف نسیں کیااور لھے کے لئے بھی نفس كى موافقت نيس كى اور ونيا مين اس طرح رباك ميرا أيك قدم عرش سے تحت الرئ كك اور آيك قدم تحت الوی ے وش تک رہا۔ فرمایا کہ مجھے خدائے فرمایا کہ اگر تو فم والم لے کر میرے سائے آئے گائیں مجھے خوش کر دوں گاکر فقرونیاز کے ساتھ حاضر ہو گاتو تھے مالدار بنادوں گااور آکر خودی ے کنارہ کش ہو کر پہنچ گاتو تیرے نفس کو تیرافر مائیروار کردوں گا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ فدانے تمام عالم کے خواتے میرے سامنے چی کر دیے جین میں نے کماکہ عیل ان پر کرویدہ نمیں ہو سکتا۔ چرخدانے فرمایاکہ اے ابوالحن! وین و دنیایس تیراکوئی حصد شیس بلک ان دونوں کے بدلے میں تیرے لئے ہول قرمایا کہ رک ونیا کے بعدنہ تومی نے بھی کی کا طرف دیکھااور نہ خداے کلام کرنے کے بعد کی ے کلام کیا۔ فرما ياكد خداف جومرتبه جمع عطافرما يا كلوق اس عناداتف بآب في ايك فحض سے يوچما باتم حض خعزے مناجا جے ہواس نے کماہاں۔ آپ فرمایاتم فے ساتھ سالہ زندگی کورائیگال کرویالندااب حمیس اس قدر کڑے سے عبادت کی ضرورت ہے جو تھاری بربادی کازالد کر سکے کیوں کہ حضرت خضراور تم کو خدائے تخیین فرمایا ہے اور تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے ملاقات کے خوابش مند ہوجب کہ مخلوق کا یہ فرض ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف خالق کی جانب رجوع کرے۔ میری حالت تاہے کہ جب سے بچھے خداکی معیت حاصل ہوئی جھے مجھی مخلوق کی صحبت کی تمنانہیں ہوئی۔ فرمایا کہ مخلوق میری تعریف سے اس لئے قاصر ے کدوہ جو کچے بھی میری تعریف میں کے گی میں اس کے بر علی موں - فرما یا کہ جب میں نے اپنی ستی پر نظر

ڈالی تب مجھے اپنی بیستی کا پید چلااور جب بیستی پر نگاہ ڈالی تو ندائے نیمی آئی کدا پئی بستی کا قرار کر۔ میں نے عرض کیا کدا ہے اللہ اِ تیرے سواتیری بستی کا کون اقرار کر سکتا ہے جیسا کہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے شہداللہ اند لدالہ الداحو اور جب خدا تعالی نے بیر راستہ کشادہ کر دیا تو بیس سال بہ سال اس راہ کی روشنی میں کفر سے ثبوت تک پہنچ گیا۔ فرمایا کہ خدائے جھے کووہ جرات و ہمت عطائی ہے کہ بیس آیک قدم میں ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہوں جمال ملائکہ کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب خود ک سے میراقلب پتنفر ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا لیکن ڈوب نہ سکا پھر آگ میں جھو ڈکا گر خاکمتر نہ ہوسکا۔

پھر فناہونے کی نیت سے مکمل چار ماہ وس یوم تک کچھ نہیں کھایالیکن پھر بھی موت سے ہم کنار نہ ہو سکااور جب ميں نے بجر کواپنا يا توانلد نے جھے کشاد كى عطافر ماكران مراتب تك پہنچاديا۔ جن كاظمار الفاظ ميں ممكن نسیں۔ فرمایا کہ میں نے رات میں تھر کر ارض و ساکی تمام محلو قات کے اعمال کامشاہرہ کیالیکن ان کے اعمال میری نظریس بوقعت ثابت بوئے کیوں کہ مجھان کی ملیت ے ممل طور پر باخر کر و یا گیاتھااس وقت مجھے فیب سے یہ آواز سائی دی کدا سے ابوالحن! جس طرح تمام مخلو قات کے اعمال تیری نگاہ میں بچے ہیں اس طرح بهارے سامنے تیری بھی کوئی وقعت نمیں آپ اس طرح مناجات کیاکرتے تھے کداے اللہ إجھے زہدو عباوت اور علم و تصوف ير قطعا اعتاد خيس اور نديس خود كوعالم و زابد اور صوفي تصور كريا جول -ا الله ! تو يكتا باور بن تيري يكتاني بن آيك ناچيز مخلوق مون \_ فرمايا كه جولوگ خدا ك سامت ارض وسا اور بیازوں کی مائند ساکت و جامد ہو کر کھڑے نہیں ہوتے اشیں جوائمر و نہیں کہا جا سکتابلد مردوہ ہیں جو خود کو فٹاکر کے اس کی ہتی کو یاد کرتے رہیں۔ چھر فرمایا کہ نیک بندہ وہتی نے جو خود کو نیک کمہ کر فتاہر نہ کرے كيوں كديكى صرف خداكى صفت ہے۔ أرما ياكد الل كرامت بننے كے خرورى ب كدايك يوم كھانا حاكر تمن ہوم تک فاق کیاجائے پھر ایک مرتبہ کھانے کے بعد آیک سال تک فاقہ تض رہنا جائے اور جب آیک سال تک فاقہ کشی کی قوت تمہارے اندریدا ہوجائے وغیب نے ایک ایس نے کاظہور ہو گا کہ اس کے منہ میں سانپ جیسے کوئی چیز ہو گی اور وہ تمہارے منہ میں دے دی جائے گی جس کے بعد مجھی گھانے کی خواہش رونمانہ ہوگی اور مجلبدات وفاقد کشی کرتے کرتے جب میری آئیش قطعی خٹک ہو گئیں اس وقت وہ سانے ظاہر ہوااور میں نے خداے عرض کیا کہ مجھے کی واسطے کی حاجت نمیں جو پکتے بھی عطائر نا ب بلاواسطہ عطافر ماوے۔ اس كے بعد ميرے معدے يس ايك ايس شريق پدا ہو گئى جو مشك ے زائد خوشبودار اور شدے زيادہ شیری تھی پھرندا آئی کہ ہم تیرے لئے خال معدے ہے کھانا پیدا کریں گے اور تھند جگرے بیٹی عطا مریں گے اور اس کانیہ حکم نہ ہو آباتو میں ایسی جگہ کھانا کھانا اور یائی پیٹا کہ مخلوق وعلم بھی نہ و سکنا۔ فرما یا کہ جب تک میں نے خدا کے سواد و سروں پر مجروب کیامیرے عمل میں اخلاص پیدانہ ہو کااور جب میں نے محلوق کو خیریاد

کہ کر صرف خداکی جانب دیکھاتو میری سعی کے بغیرتی اخلاص پیدا ہو گیااور اس کی بے نیازی مشاہدہ کے بعد جھے پید چلا کہ اس کے نزدیک پوری مخلوق کا علم ذرہ پر ابر بھی وقعت نئیں رکھتا اور اس کی رحمت کے مشاہدے ہے معلوم ہوا کہ وہ اتنا ہزار جیم ہے کہ پوری مخلوق کے گناہ بھی اس کی رحمت کے آگے بچھ ہیں۔ فرمایا کہ جس برسوں خدا کے امور جس اس طرح جیرت ذوہ رہا کہ میری عقل سلب کر کی گئی تھی اس کے باوجود بھی مخلوق مجھے رہی۔ فرمایا کہ کاش فردوس وجنم کا وجود نہ ہوتا اک پید معلوم ہوسکتا کہ تیرے ہیں۔ انسور مجھے رہی۔ فرمایا کہ کاش فردوس وجنم کا وجود نہ ہوتا تاکہ بید معلوم ہوسکتا کہ تیرے درستاروں کی تعداد کتنی ہے اور جنم سے نیچنے کے لئے کتنے بندے تیری عبادت کرتے ہیں۔

فرمایا کہ میں یہ دعاکر تاہوں کہ اللہ تعالی تمام مخلوق کو غموں سے نجات دے کر مجھے وائی غم عطا كروے اور اتنى قوت برداشت وے دے كه بين اس بار عظيم كوسنبھال سكوں - فرما ياكه ميرے سركى تولى عرش ير اور قدم تحت الثري مين بين اور ميرا أيك بائقه مشرق مين اور دوسرا مغرب مين بي ليني خدا نے جھے کوارض و عالور مشرق و مغرب کے تمام حالات سے باخر کر دیا ہے اور تمام تجابات جھے سے دور کر ويے كتے ہيں۔ فرما ياك خداتك رسائل كے لئے بے شاررائے ہيں يعنى خدانے جتنى مخلوق بيداكى باى قدر خداتک رسائی کے رائے بھی بیں اور بر محلوق اپنی بساط کے مطابق ان را ہوں پر گاھز ان رہتی ہے اور میں نے ہرراہ پر چل کر دیکھ لیالیکن کسی راہ کوخالی نمیں یا یا۔ پھر میں نے خداے دعاکی کہ جھے ابیار استہ بتادے جس میں تیرے اور میرے سواکوئی اور نہ ہوچتا نچہ اس نے وہ راستہ مجھ کوعطا کر دیالیکن اس راستہ پر چلنے کی کسی دوسرے میں طاقت شیں ہے۔ اس کامفہوم یہ ہے کہ طاہبن النی کے لئے ضروری ہے کہ غمو آلام میں بھی خوشی کے ساتھ اطاعت اللی کرتے رہیں کیونکہ ایسے عالم میں اطاعت کرنے والوں کو دوسروں کی بدنسبت بت جلد قرب اللي حاصل ہو جاتا ہے فرمایا کہ جوائمر دوہی ہے جس کو دنیانامر د تصور کرتی ہواور جو دنیا کے ز دیک مرد ہوتا ہے وہ حقیقت میں نامرد ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ ندائی کداے ابوالحن! میرے ا علام كى تقبيل كريّاره بين بى دوزنده ربّ والابول جس كوبهى موت نئيس اور تيتي بھى حيات جادوال عطا كردول كاميري ممنوعه جيزول ساحزاز كرناكيونك ميري سلطنت اتني متحكم ببرس كوتجعي زوال شيس اور میں تھھ کواپیاملک عطاکر دول گاجس کو بھی زوال نہ ہوگا۔ فرمایا کہ جب میں نے خداکی وحداثیت پر اب کشائی کی تو میں نے دیکھا کہ ارض و سامیرا طواف کر رہے ہیں لیکن مخلوق کو اس کا قطعاً علم نہیں فرمایا ك ين في يد النظيم عنى كم تخلوق بم ع جنت كي طالب ب حالانكداس في بعي تك ايمان كاشكر بعي اوا منیں یا۔ مفہوم یہ ہے کہ شکر تعت کے بغیر بندے کو طالب جنت نہ ہونا چاہتے کیوں اس کے بغیر جنت مجھی ضيں متن ۔ فر ، يک برصبح علاء اسے علم کي زيادتي اور زماوا ہے زيدين زيادتي طلب كرتے ہيں ليكن بس جرضح فدات یک تے طلب کر تابول جم ، عمومن بھائیوں کو سرت ماصل بوسے قرایا کہ جھے صرف

وی او اً سال قات کریں جوبید و ہن تھین کر لیس کہ میں محشر میں سب سے قبل مسلمانوں کو جنم سے نجات ولا اوں گااس کے بعد خود جنت میں جاؤں گااور جو محض اس عزم میں پخشنہ ہواس کو جائے کہ نہ تومیری ملا قات كے لئے آ عاورنہ مجھے سلام كرے۔ فرماياك خذائے مجھے الى شے عطاكى بجس كى وجدے ميں مروه موچکاموں اور اس کے بعدوہ زندگی وی جائے گی جس میں موت کا تصور تک ند مو گافر مایا کداگر میں علاء نیشا پورے سامنے ایک جملہ بھی زبان سے نکال دول تودہ وعظ گوئی تڑے کرے کہی منبرے نہ چ میں۔ فرمایاکہ میں نے خالق و کلوق ساس طرح صلح کر لی ہے کہ جمعی جنگ نبیں کروں گا۔ فرما یا کہ اگر جھے کو کلوق سے بید خطره ند مواكد يس حفرت بايزيد ك مرتبه تك پنج كيابول توده بات بايزيد ف الله تعالى عير كي ب محلوق ك سن بيان كرويتاس لئة كدجهال تك بايزيد كالريخيق بوبال ميراقدم كيا ب اور خدا في ان ب کس زیادہ مجھے مراتب عطافرمائے ہیں کیوں کہ بایزید کاقول توبیہ ہے کہ میں مقیم ہوں اور نہ سافر۔ اور میرا قول یہ ہے کہ میں خداکی وحدانیت میں مقیم ہوں اور اس کی یکنائی میں سفر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس دن سے خدانعالی نے میری خودی کودور فرمادیا ہے جنت میری خواہش مند ہاور جنم جھ سے دور بھائتی ہاور جس مقام پر خدائے مجھے پہنچادیا ہے اگر اس میں فرووس اور جنم کا گزر ہوجائے تو دونوں اپنے باشندوں سیت اس میں فناہوجائیں۔ فرمایا کہ محلوق تووہ باتیں بیان کرتی ہے جس کا تعلق خالق و محلوق سے بے لیکن میں وہ بات بیان کر آجو خداکی ابوالحن کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایاجو تک میرے والدین نسل آ دم سے تھاس لئے ان کو آدی کماجاآے لین میرامقام دہ ہے جمال ند آدم ہے ند آدی۔ پھر فرمایاکہ جس نے برحال میں مجھ كوزنده ياياب وه صرف حضرت بايزيدين أيك مرتبه آب في آيت تلاوت فرمالي

ان بطش ربک نشدید

یعنی تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ پھر فرہایا کہ میری گرفت اس کی گرفت ہے بھی شدید ترین ہے اس لئے کہ وہ او مخلوق کو پکڑتا ہے اور میں نے اس کا دائمن پکڑر کھا ہے۔ فرہایا کہ میرے قلب پر عشق کا ایسا غم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کی چہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرہایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جھے اپنے قریب بلا کر فرہائے گاکہ کیا طلب کر تا ہوں جو میرے کر فرہائے گاکہ کیا طلب کر تا ہوں جو میرے کر فرہائے میں دنیا میں میرے ہمراہ تھے اور ان لوگوں کو جو میری دفات کے بعد سے میرے مزار کی ذیارت کو تا ہے دیا ہوں کو جنہوں نے میرانام سنایا نہیں سنا۔ اس دفت باری تعالیٰ فرہائے گاچ تک دنیا ش تو تے رہا ہوں کو جنہوں نے میرانام سنایا نہیں سنا۔ اس دفت باری تعالیٰ فرہائے گاچ تک دنیا ش تو نے ہمارے ادکام کے مطابق کام کے اس لئے آئے ہم ہمی تیری بات مان لیتے ہیں اور جب سب لوگوں کو میرے سامنے لا یاجائے گاؤ جنٹور آکر م ارشاو فرہائیں گئی آپ کی اتباع کر قار بااور یساں بھی آپ تی کا آباد میں میں عرض کروں گاکہ حضور میں تو دنیا ہیں آپ کی اتباع کر قار بااور یساں بھی آپ تی کا آباد

ہوں پھر تھم النی سے ملا تک ایک نورانی فرش بچھادیں عے جس پر میں کھڑا ہوجاؤں گااور حضور اکرم امت کے ان بزرگوں کو حاضر فرمائیں گے جن کا ثانی پیدائنیں ہوااور خدا تعالیٰ ان کے مقالبے میں جھے کو کھڑا کر کے فرمائے گا۔ اے جارے محبوب! وہ سب تعمارے معمان ہیں لیکن بد جارامعمان ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے میرا کلام من لیایا آئندہ سنیں محان کامعمولی درجہ یہ ہو گاکہ قیامت میں وہ بلاصاب بخش دیے جائیں گ\_ فرمایا کداے اللہ ! جرے نی نے مجھے تیری دعوت دی۔ فرمایا کہ قیامت میں محلوق کاایک دوسرے ے ناط فتم ہوجائے گالیکن میراجور شتہ خداے قائم ہوہ منیں فتم ہوگا۔ فرمایا کہ محشر میں تمام انہاء کرام مبر توزير جلوه افروز بول عي اور تمام اولياء كرام كى كرسيان توارنى بول كى تاكمه محلوق انبياء واولياء كانظاره كريك يكن ابوالحن فرش يكتائي يربيني كالماك خداتعالى كانظار كرتارب وفرمايا كه صرف مقامات طيركر لینے ہے قرب النی حاصل نمیں ہوجاتا۔ بلکہ بندے نے جو پچھ خداتعالی سے ایس کووایس کر وے یعنی فناہوجائے کیونکہ فنائیت کے بعدی ذات خداوندی سے آگاہی حاصل ہو عتی ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ تعالی ے کتابوں کہ مجھے وہ مقام عطانہ کر جس میں تیرے سوامیری خودی کاوجود باقی رہ جائے۔ فرما یا کہ آزار مِنْجِانے والے سے محلوق دور بھاگتی ہے اور اے اللہ! میں تھے بیشہ آزر دہ کئے رکھتا ہوں پھر بھی تومیرے زدیک ہے جس کامیں کسی طرح شکر اوائسیں کر سکتا۔ اے اللہ! میں نے اپنی برشے تیری راومی قیال کر وی جی کہ جس نے پر تیری ملکیت تھی اس کو بھی خرج کرویاب توبیہ خواہش ہے کہ میرے وجود کو ختر کر وے اکد تو ہی تو باتی رو جائے۔ فرمایا کہ میں چالیس قدم جلاجن میں سے ایک قدم عرش سے تحت الزئ تك تعااور باتى قدمول كے متعلق كچے نميں كمد سكنا

پر فربایا کہ اے اللہ! میری تخلیق صرف تیرے لئے ہے النذا بھے کی دوسرے کے دام بیس کر فارنہ کرتا۔
اے اللہ! بہت ہیں بندے نماز وطاعت کواور بہت ہے جماد وج کواور بہت ہے علم و سجاد گی کو پہند کر تے ہیں لیکن بھے ایسا بنادے کہ بیس تیرے سواکسی شے کو پہند نہ کر سکوں فربا یا کہ اے اللہ! بھے ایسے بندے سے طا دے جو تیرانام لینے کے لئے حق کی طرح لیتے ہوں ناکہ بیس بھی اس کی صحبت نے فیض یاب ہوسکوں فرما یا کہ محشر میں راہ مولا بیس جان فداکر نے والے شداء کی آیک جماعت ہوگی لیکن میں ایسا شہید اٹھوں گا جس کا مرتبہ ان سب شداء سے بلند ہوگا کیوں کہ بھے خدا کی شوق محشیر نے قتل کیا ہے اور بیس ایسائل در دو ہوں جس کا در و بہتی کی بقات کہ قائم رہے گا۔ فرما یا کہ صوم و صلوق کے پابند تو بہت ہوتے ہیں گر جواں مردی وی ہے جو ساٹھ سالہ زندگی اس طرح گزار دے کہ اس کے اعمال نامہ میں پچھ درج نہ کیا جا ہے اور اس مرتبہ کے بعد بھی خداے اور اس مرتبہ کے بعد بھی خداے نادم رہے ہوئے بھڑے جن مرتبہ کے بعد بھی خداے نادم رہے ہوئے بھڑے ہیں پڑار بتا تھا اور دو سراد و صال تک سجدے بیس دوافر اوالیے تھے جن میں سے ایک مسلسل ایک سال تک سجدے بیس پڑار بتا تھا اور دو سراد و صال تک سجدے بیس در بتا لیکن امرائیل میں دوافر اوالیے تھے جن میں سے ایک مسلسل ایک سال تک سجدے بیس پڑار بتا تھا اور دو سراد و صال تک سجدے بیس در بتا لیکن امرائیل میں دوافر اوالیے تھے جن میں سے ایک مسلسل ایک سال تک سجدے بیس پڑار بتا تھا اور دو سراد و صال تک سجدے بیس در بتا لیکن امرائیل میں دوافر اوالیں تک سجدے بیس بیار بتا تھا اور دو سراد و صال تک سجدے بیس در باری کیں میں دور اور اس تک سیدے بیس بیار بیا تھا اور دو سراد و صال تک سجدے بیس در باری کیا سے دور اور اور اور اور کی کہ در بی دور کی کھوں کے بیس کی کے دیا گیا کی مسلسل کی سیال تک سور دور سال تک سور دور سراد و سراد

محمري كاليك لحدى فكرو مشاہده ان دونوں كى سال دو سال كى عبادت سے كميس زيادہ ہے۔ مجرفرما ياكه جب تم این قلب کوموج در یاکی طرح پانے لگو کے تواس میں سے ایک آگ نمودار ہوگی اور جب تم خود کواس میں جھونک کر راکھ بن جاؤ کے تو تمہاری را کھ ہے ایک در خت نکلے گااور اس میں پھلول کی بجائے ثمریقا نکلے گاوراس کو کھاتے ہی تم وحدانیت میں فناہوجاؤ گے۔ فرمایا کہ خدائے ایسے ایسے بندے تخلیق کے ہیں کہ جن كاقلب نور توحيد سے اس طرح منور كر وياكيا بكد اگر ارض و ساكى تمام اشياء اس نور يس سے گزريں تو وہ ب کوجلا کر راکھ کر دے۔ مشوم یہ ہے کہ خدانے ایے بندے پیدا کے ہیں جن کو یادالتی کے سواسی شے سرو کارشیں۔ فرمایا کہ جوراز قلب اولیاء میں نمان ہوتے ہیں آگر وہ ان میں سے لیک راز بھی ظاہر كردين تو آسان وزيين كى تمام مخلوق بريشان موجائ - فرما ياكه خداك ايس بند بهي بين كه جب وه لحاف اوڑھ کرلیٹ جاتے ہیں تو چاند آروں کی رفتار تک ان کونظر آتی رہتی ہے اور ملائک بندوں کی نیکی اور بدی لے کر آسان پر جاتے ہیں وہ بھی نظر آتے رہے ہیں یعنی خداتعالی اپنے کرم سے تمام نبابات ان کی نگابول سے افھادیتا ہے۔ فرما یا کہ دوست دوست کے پاس پہنچ کر عام محویت میں خود بھی م بوب ب فرمایا کدروج کی مثال ایے مرعلی طرح ہے جس کاایک بازومشرق اور دوسرامغرب میں باور قدم تحت الثرى ميں۔ فرمايا كد جس كے قلب ميں مغفرت كى طلب مووه دوستى كے قابل سيس- فرمايا كد الله الله كارازيه ہے كه نه توه وين وونيايش كى پرظاہر كريں اور نه خدانعالى اس پر كى كوظاہر ہونے دے - فرمايا كد جب حضرت موى بى سے يه فرما ديا كياكد "تو جميل بركز ضيل ديجه سكا" تو پيراس كامشابده کرنے کی تس میں مجال ہے۔ اور لن ترانی فرما کران او گوں کی زبان بند کر دی گئی جواس کے دیدار کے مشمی رجے ہیں۔ فرمایاک خدائے اہل اللہ کے قلوب پر ایسابار رکھ ویا ہے کہ اگر اس کا ایک ورہ بھی محلوق پر ظاہر بوجائة و فتابوجائ كين خداتعالى چونكه خودان كى تكرانى فرما آربتاب جس كى وجد ، وه اس بار كوافهائ كے قابل رہتے ميں اور اگر خدا تعالى ان كى محمد اشت سے دست بر دار ہوجائے توان كے اعضاء مكرے مكزے ہوجائيں اور كى طرح بھى اس بوجھ كوہر داشت نه كر سكيس كه جب خدا كے مخصوص بندے اس كو پکارتے ہیں تو چرند پرند خاموش ہوجاتے ہیں اور بھی ایسا بھی ہو آ ہے کہ وہ پرندے ذکر النی میں مشغول ہوتے ہیں توپوری کائنات خوف سے ارزہ براندام ہوجاتی ہاورادلیاء کرام پر تین وقت ایے بھی آتے ہیں جب كدما كك بحى خوفزده بوجاتے بيں۔ اول انقباض روح كے وقت ملك الموت، دوم اندراج اعمال ك وقت كراما كانبين. موم قبر من كيرن موال كرت وقت- فرما ياكه خدا تعالى كى نوازش ك بعد ینے کوالی اسان فیجی عطاکر دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی زبان سے نکال دیتا ہے اس کی سیمیل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک مجھے یہ ایقان کامل نہیں ہوگیا کہ میرارزق خدا کے پاس ہے اور جس وقت مجھے یہ یقین

کی وائش مند نے آپ سے سوال کیا کہ عقل واہمان اور معرفت کامقام کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ

پہلے تم بھے ان چیزوں کارنگ بٹا و پھر میں ان کامقام بھی بٹا و وں گا۔ وہ شخص آپ کا جواب س کر رو نے لگا

پھر کمی نے پوچھا کہ واصل باللہ کون لوگ ہوتے ہیں فرمایا کہ حضور اکر م کے بعد کمی کو بیہ مرتبہ حاصل نہیں

ہوا کیوں کہ بیہ مرتبہ ندا کے سوا اور کمی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اہل اللہ وہ ہیں جو و نیا ہے اس

طرح علیحدہ ہوجائیں کہ اہل و نیا کو پید بھی نہ چل سے کیوں کہ مخلوق سے وابستگی میں مخلوق ان سے آگاہ رہ

گی۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ اپنے مراتب کے اختبار سے ہم کاام نہیں ہوتے بلکہ مخلوق کے مراتب کے اختبار سے

گندگو کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مراتب کی گفتگو نہیں جھے عتی۔ فرمایا کہ جو لوگ پچھے نہ جانے کے باوجو و بیہ

مند ہیں جانے تو اس وقت اللہ تعالی ہر شے سے انہیں واقف کر ویتا ہے۔ اور جب یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم پچھے بھی نہیں جانے تو اس کہ ہم پچھے بھی منہیں جانے کے انتہائی مدارت ان کو عطافہ بانہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے میں ضدا کو اس سے نہاؤہ کوئی نہیں پھیان سکتا کی بردوں کو موت سے قبل بی رجوع الی اللہ ہو جانا چاہے۔ فرمایا کہ سب سے بہتر مرایش قلب وہ بی جویاد والدی میں بیار ہوا ہو کیونکہ جو اس کی یا دہیں ہوجانا چاہے۔ فرمایا کہ سب سے بہتر مرایش قلب وہ ہی ہویاد الذی میں بیار ہوا ہو کیونکہ جو اس کی یا دہیں ہوجانا چاہے۔ فرمایا کہ سب سے بہتر مرایش قلب وہ بی ہم جویاد والدی میں بیار ہوا ہو کیونکہ جو اس کی یا دہی

مريض بوآب وه شفاياب بھي بوجاتا ب- فرماياك صدق دلى عادت كر غواول كو خدا تعالى الني كرم ان تمام اشیاء كامشاره كراويتا بوقابل ديد بوتي بين اوروه باتين بناديتا بجو عاعت كالأن بوتي میں۔ فرمایا کہ راہ مولایس آیک ایسابازار بھی ہے جس کو شجاعان طریقت کابازار کماجا آ ہے اور اس میں ایس الي حيين صورتمي بين كه سالكين وبال پننج كر قيام كرتے بيں۔ وه حيين صورتمي يد بين كرامت۔ اطاعت۔ ریاضت۔ عبادت. زہد۔ فرمایا کہ دین و دنیااور جنت کی راحتیں ایسی چزیں ہیں کہ ان میں پڑ جانے والا خداے دور ہوجا آ ہے اور مجھی اس کاقرب حاصل تبیں کر سکتا۔ لنذا بندے کو چاہئے کہ مخلوق ے کنارہ کش ہو کر یادالنی میں گوشہ نشین اختیار کرے اور جدے میں گر کر ، بح کرم کو عبور کر جائے اور خدا کے سواہر شے کواس طرح نظرانداز کر تاجائے کہ اس کی وحدانیت میں کم جو کراینے وجود کو فاکر دے۔ فرمایا کہ علم کی دو فتمیں میں اول ظاہری ۔ دوئم باطنی۔ علم ظاہری کا تعلق علاء سے باور علم باطنی علائے باطن کو حاصل ہوتا ہے لیکن علم باطن ہے بھی فزوں تروہ علم ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سربسته رازوں ے ہاور جس کی مخلوق کو ہوا تک شیس لگ سکتی۔ پھر فرما یا کہ و نیاطلب کر نیوالوں پر و نیاحکمران بن جاتی ے۔ اور آرک الدنیا و نیار حکومت کر آ ہے۔ فرمایا کد فقیروہی ہے جو دنیا سے بے نیاز ہوجائے کیونکہ ب دونوں چزیں فقرے کم درجی ہیں۔ اور قلبان کادونوں ے کی حتم کاواسط سیں۔ فرمایا کہ جباللہ تعالى او قات نمازے قبل تم سے نماز كاطالب نسيں ہو آلؤ كار تم بھى قبل از وقت طلب رزق سے احرّاز كرو\_ فرمایا که صاحب حال اپنی حالت سے خود بھی بے خبر ہو آہے۔ کیونکہ جس حال سے وہ آگاہ ہوجائے۔ اس كو كمي طرح بھى حال تعيير نميس كياجا سكا۔ بلكداس كوعلم كماجائے گا۔ فرماياك جس جماعت ميں سے اللہ تعالی کسی کو سرفراز کرنا چاہتا ہے اس کے تصدق میں پوری جماعت کو بخش دیتا ہے فرمایا کہ علماء کا بد

فرمایا کہ سعی بسیار کے باوجو و بھی حمیس مجھنا چاہئے کہ تم خدا کے لائق نسیں ہو۔ اور نہ حمیس اس حتم کا وعویٰ کرنا چاہتے ورنہ ولیل کے بغیر تسارا وعویٰ غلط عابت جوگا۔ فرمایا کہ تم جو چاہو خدا سے طلب کر ولیکن نفس کے بندے اور جاہ و مرتبت کے غلام ند بنو کیونکہ محشر میں مخلوق ہی مخلوق کی وشمن ہوگی لیکن جداد وشمن اللہ تعالی ہے اور وہ جس کادشن ہوجائے اس کافیصلہ بھی شیس ہوسکتا۔ قرمایا کہ اگرتم خدا کے سواد و سری چیزوں کے طالب ہو تواللہ تعالی کے ساتھ علو بھتی کا ثبوت پیش کر و کیونکہ عالی ہمت لوگوں کواللہ تعالی برشے سے تواز دیتا ہے۔ فرمایا کد مست لوگ وہی ہیں جو شراب محبت کاجام لی کر مد بوش ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ محلوق کی میہ خواہش رہتی ہے کہ ونیاسے عقبی کے لائق کوئی چیز ساتھ لے جائیں لیکن فائيت كراعقنى كے قابل كوئى شے نسيں۔ فرما يك امام ويى بجس في تمام رابيس طے كركى بول-فرما ياكه بندوں كو كم از كم انتاذكر التي ضرور كرنا جاہئے كه تمام احكام شرعيه كى تكمل يحيل ہوتى رہاور انتاعلم بت كافى بك اوامرونواي ب كماحقه والفيت بوجائ اور التابقين بت كافى ب جس ب يعلم بوسك كه جنارزق مقدر جوچكا ب ضرور ال كررب كااور انتاز مدبت كافى ب- كدايخ مقرر كروه رزق يراكتفا كرتے ہوئے زیادہ کی تمناباتی ندر ہے۔ فرمایا كداكر اللہ تعالی كى كواس كے مراتب كے اعتبارے عليتين ميں پنچادے جب بھی اس کی یہ خواہش ند ہونی جائے کداس کے احباب بھی علیتین میں داخل ہوجائیں۔ فرمایا كداكر تم ارض و علاور خداكي ذات كے ذريعه خداكو جاننا جاہو كے جب بھى نسيس بھيان كے البتہ ٽوريفين كے مائ اگر اس کو جانا چاہو کے قاس تک رسائی حاصل کر او گے۔ فرمایاکہ جٹنے کے بجائے دریا ہے گزر کر بھی یانی کے بجائے خون جگر بیچ رہو تاکہ تھا جاجد آنےوالے کو بانداز وہو سکے کہ سال سے کوئی سوخت جگر بھی گزرا ہے۔ فرمایا کہ نیکیوں کے ذکر کے وقت ایک سفید ابر برستار بتا ہے اور ذکر اللی کے وقت سنز رنگ کے عشق کابادل برستا ہے لیکن تیکیوں کاذ کر عوام کے لئے رحمت اور خواص کے لئے خفات ب- مجر فرماً یا کہ تمن بستیوں کے علاوہ سب ہی لوگ مسلمان کا فلکوہ کرتے رہے ہیں۔ اول اللہ تعالی مومن کا فلکوہ نسیں کرتا، دوم صنور اکرم محکوہ نمیں کرتے، سوم ایک مومن دوسرے کا محکوہ نمیں کرتا۔ فرمایا کہ سنرکی بھی پانچ اقسام ہیں۔ اول قدموں سے سفر کرنا، ووئم قلب سفر کرنا۔ عوم بہت سے سفر کرنا۔ چیارم ویدارے ذراید سفر کرنا۔ پھم فائنیت لفس کے ساتھ سفر کرنا۔

فرمایا کہ جب میں نے مردان حق کے مراتب کا اندازہ کرنے کے لئے جانب عرش نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہاں تمام اولیاء کرام بے نیاز ہیں۔ اور میں بے نیازی ان کے مراتب کا انتمالی درجہ بے اور یہ درجہ بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اٹھی طرح خدا تعالیٰ کی پاکی کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ بزاروں بندے شریعت پر گامزن ہوتے ہیں جب کمیں ان میں سے صرف ایک بندہ ایسائکاتا ہے جس کے اطراف میں شریعت

بھی گردش کرنے لگتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اولیاء کرام کے لئے تنانوے عالم تخلیق فرمائے ہیں۔ جن میں سے صرف ایک عالم کی وسعت مشرق سے مغرب تک اور عرش سے تحت الثری تک ب-باتی اٹھانوے عالم کے احوال بیان کرنے کے لئے کسی میں اب کشائی کی طاقت شیں۔ فرمایا کہ اہل اللہ کی مثال روزروشن کی طرح ہے۔ اور جس طرح دن کو آفقب کی روشنی در کار ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کو آفقب کی ضرورت سس رہتی اور جس طرح شب تاریک کوماہ اجم کی روشنی در کار ہوتی ہے اور لیائے کر ام اس سے ب نیاز ہوتے ہیں۔ کونک وہ خود مد کائل سے زیادہ منور ہوتے ہیں۔ فرمایا کداس کے لئے راہوں کی طوالت ختم ہو جاتی ہے جس کو خدار استہ و کھانا چاہتا ہے۔ فرما یا کہ خدا تعالی صوفیاء کے قلوب کو نور کی بینائی عطا فرماتا ہے۔ اور اس بینائی میں اس وقت تک اضافہ ہوتا جاتا ہے جب تک وہ بیٹائی تھل ذات اللی نہیں بن جاتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالی بندوں کواٹی جانب مدعو کر کے جس پر چاہتا ہے اپنے قصل سے راہیں کشاوہ کر ویتا ے۔ فرمایاک بزرید معرفت کوئی طاح اپلی کشتی کو غرقابی سے شیس بچاسکا۔ بزاروں آے اور غرق ہوتے چلے گئے۔ بس ایک ذات باری تعللٰ کاوجود باقی رہ حمیا۔ فرما یاک روز محشرجب حضور اکرم محلوق کے معائد كے لئے جنت ميں تشريف لے جائيں كے توالك جماعت كود كيدكر بارى تعالى سے سوال كريں گے۔ كديد لوگ کون میں۔ اور یمال کیے پہنچ گئے؟ کونک فنانی اللہ ہونے والی جماعت کوالی راہوں سے جنت میں پنجا یا بائے گاکدان کو کوئی نمیں و کھے سکے گا۔ فرمایاکدانلہ تعالیٰ تک رسائی کے لئے آیک ہزا، منزلیں ہیں جن میں سب سے پہلی منزل کر امت ہے۔ اور اس منزل سے تم بمت افراد آ کے ضیں برھ سکتے اور آگلی منازل ے محروم رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بدایت و صلالت دونوں جدا گاندراہیں ہیں۔ بدایت کی راہ توخدا تک پنجا وی ہے۔ کین صلالت کی راہ بندے کی جانب سے اللہ کی طرف جاتی ہے الذا جو محف ید وعویٰ كرياب كدين خداتك بنيح كياوه جمونا باورجويه كمتاب كد ججه خداتك بهنجايا كياب وه ايخ قول مي ليك حد تك صادق ب- فرماياك خداكو بالين والاخود باتى شين ربتا- ليكن وه مجمى فتابحى شين بوتا- فرماياك الله تعالی نے ایے اہل مراتب بندے بھی پیدا کے ہیں۔ جن کے قلوب اس قدر وسیع ہیں کہ مشرق ومغرب کی وسعت بھی ان کے مقالبے میں تیج ہے۔ فرمایا کہ مردہ میں وہ قلوب جن میں خدا کے سواکسی اور کی محبت عِا كَرْين بوخواه وه كنتنى عبادت كزار ند بول - كار فرما ياكه تمن چيزون كالتحفظ بهت د شوار ب- اول محلوق سے خدا کے رازوں کی حفاظت، ووم محلوق کی برائی سے زبان کی حفاظت، سوم پاکیزگی عمل کی حفاظت۔ فرمایا کہ خدااور بندے کے ماہین سب سے برا تجاب نفس ہے، اور جس قدر نیک لوگ گزر گے ان ب کونٹس سے شکایت ری۔ حتی کہ حضور آگر م بھی آئٹس سے شاکی رہے تھے۔ فرمایا کہ دین کو جتنا ضرر حریص عالم اور ب عمل زابدے پنتیا ہے اتنا تقصان ابلیس سے نمیں پنچتا۔ فرما یا کہ ب سے افعنل امور ذکر

الئی، سخاوت، تقویٰ اور صحبت اولیاء جیں۔ فرمایا کہ اگر تم اہل دنیا کی نگابوں سے آیک بزار میل وور بھی بھاگنا چاہو کے توبیہ بھی بہت بزی عباوت ہاوراس میں بہت سے مفاد مضمر میں۔

فرمایا که مومن کی زیارت کاثواب ایک سونج کے مساوی اور ہزار دینار صدقہ دینے ہے بھی افضل ہے۔ اور جس کو کسی مومن کی زیارت نصیب ہوجائے اس پر خدا کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ قبلے ور حقیقت پانچ ہیں۔ پہلاجو مومن کاقبلہ ہے۔ دو سراییت المقدس ہو حضور اگر م سے سوا گزشتہ تمام انبیاء کرام کاقبلہ ہے، سوم بیت المعوریی ، آ سانی ملائکہ کاقبلہ ہے چمارم عرش ، میہ وعاکا قبلہ ہے پنجم ذات باری تعالی میں ہوانم روں کا قبلہ ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا۔

فاينما تولوافتي وجدالله

یعی جس طرف تم منه پچیروای طرف الله موجود ب- مجرفرما یا که طالب جب راسته مین دس مقام پرز بر کھا چکتا ہے تب کمیں گیار ہویں جگہ شکر نصیب ہوتی ہے۔ یعنی ابتدأ طالبین خدا کو ب حد تکالیف و اذجوں كامقابله كرنا يزيا ب يجركهيں قرب التي ميسر آيا ب اور جب تك الله تعالى تهيس مكمل طور يرجبتوك توفق عطانه فرمادے اس وقت تک جبتوے احزاز کر و کیونکہ توفق الی کے بغیر اگر کوئی عمر بھر بھی اس کی جبتو كر آن ب جب بھي شيں ياسكا۔ پھر فره يا ۔ نفع بخش علم وي ہے جس ير عمل كيا جائے۔ اور بھڑ عمل وہ ہے۔ و فرض کر ویا گیا۔ فرمایا کہ وانشمندلوگ نور تاہی کے ذریعہ خدا کامشارہ کرتے ہیں۔ اور دوست نوریقین ے ویجے ہیں۔ اور جوانمر و تور معائدے مشادہ کرتے ہیں۔ اور جب او کول نے بوچھاک آپ نے خدا کو کہاں دیکھا؟ توفرہایا کہ جس مقام پر میں خود کو نہیں دیکھتا وہاں خدا کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا کدا کٹر لوگوں نے وعویٰ تو کر ویا لیکن شیں موجا کہ یہ وعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت عاصل میں ہوئی۔ بلکہ یہ وعویٰ خود اسکے لئے تباب بن عمیا۔ فرمایا کہ حق و باطل کا اندیشہ کرنے والے الل حق ميں ہو كتے۔ فرما ياك عمل كر عاكو بهتر شے بے ليكن اتنى واقفيت ہونا ضرورى ب كدعال تم خود ہويا تمهارے پس پر دہ کوئی دوسراہے کیونکہ عمل وہی اچھاہے جس کے پس پر دہ کوئی دوسرانہ ہو ملکہ وہ عمل تم خود كررب بو۔ اس كى مثال الى ب۔ بيسے كوئى تاجرائ مالك كے مال سے تجارت كرتے بول اور جبوه مرمایہ واپس لے لیاجائے تووہ مفلس ہو کررہ جائے۔ فرمایا کہ خدا کو ہرجگہ اس طرح حاضر معجمو کہ تمہار اوجود باتی نے کیونکہ تم اپنی سی کی بقاتک اس کی سی سے محروم رہوگ۔ فرمایاکہ عبادت یا توجسمانی ہوتی ہے یا زبانی یاقلب سے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ معرفت اللی ظاہری عبادت ولباس سے حاصل نسیں جوتی۔ اور جولوگ اس کے مدی ہیں کہ معرفت عبادت ولباس ے عاصل جوجاتی ہے وہ آزمائش میں جاتا یں۔ فرمایا کہ نفس کی خواہش ایک بوری کرنے والاراہ مولایس بزار با تکالیف برواشت کر تاہے۔ فرہ یا کہ

گلوق میں تقتیم رزق کے وقت خدائے جوانم رول کو غم واندوہ عطائیا ور انہوں نے قبول کر لیا۔ فرہ یا کہ
اولیاء کر ام گلوق سے بتنظر ہو کر راہ مولی میں مگن رہتے ہیں۔ اور اپنا حال بھی گلوق پر ظاہر شمیں ہوئے دیتے
اور جب ابل و نیاان کے مراتب کو پھچان کر شہرت دیتے ہیں توان کا میش ہے نمک کھانے جیب ہوجا ہے۔
فرما یا کہ اللہ تعالی ہر فرد کو یہ عطافر مادے کہ استے اعمال کو پس پشت ڈال کر صدق دلی سے ذکر اللی میں مشغول
جوجائے۔ فرما یا کہ مقدرات پر شاکر رہنا ایک ہزار مقبول عبادات سے افضل ہے۔ فرما یا کہ اگر اللہ تعالی
کے بحرکر م کا ایک قطرہ بھی کسی پر فیک جائے تو دنیا ہیں نہ تو کسی شے کی خواہش باتی رہے نہ کسی سے بات
کرنے کو دل جا ہے اور نہ کسی کی بات سنتا کوارا ہو۔

فرمایا کہ ونیامیں کسی سے معاندت کرناسب سے بدتر شے ہے۔ فرمایا کہ صوم وصلوۃ کو افضل اعمال ہیں ليكن غوورو تكبر قلب نك ويناس بي بمترعل ب- فرما يك عاليس سال تك عبادت كر المضروري ہے۔ وس سال تواس لئے کہ زبان میں صدافت وراست بازی پیدا ہوجائے اور وس سال اس لئے کہ جم کا برها ہوا کوشت کم ہوجائے اور وس سال اس لئے کہ خدا ہے قلبی پیدا ہوجائے اور وس سال اس لئے کہ تمام احوال درست واصلاحی ہو جائیں۔ اور جو فض اس طرح جالیس سال عبادت کرے گاوہ مراتب میں ب برو جائے گا۔ فرمایا کدونیایس مخلوق سے زی اختیار کرو۔ اور تھل آ داب کے ساتھ اتباع سنت كرتےر ہو۔ اور خداتعالى كے ساتھ ياكيزگى كى زندگى بسركروكيونك وہ خود بھى پاك ہاوراس كئے ياكيزہ اوگوں کو محبوب رکھتا ہے اور میدراستہ مستوں اور ویوانوں کاراستہ ہے۔ فرمایا کہ موت سے قبل عمن چیزیں حاصل کر او۔ اول یہ کہ حب الی بین اس قدر گریہ وزاری کروکہ آنکھوں سے آنبوؤں کے بجائے ابو جارى بوجائے. دوم يد كدخدا اس قدر خانف ر بوكر پيشاب كى جگد خون آنے لگے. سوم اس كا دكام کی بجا آوری کے ساتھ عبادت میں اس طرح شب بیداری کروکہ تمام جم پھیل جائے۔ فرمایا کہ خداکواس اندازے یاد کروکہ پھرووبارہ یادنہ کرنا ہزے بیٹن اس کوکسی وقت بھی فراموش نہ کرو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ الله كنتے اس طرح زبان جل جاتى بك دوبار والله شيس كر سكتا ورجباس كود وبار والله كتے سنوتو بجھ لوكدوه خداكى تعريف بجواس زبان يرجارى ب- فرماياك أكر تهمار عقب مي يادالى باقى بوتهيس ونیاکی کوئی شے ضرر نسیں پہنچا سکتی اور اگر تمہار جے قلب میں غدائی یادیاتی نسیں ہے تولیاس فاخرہ بھی سود مند نسي موسكا. فرفرايك خداك مراه مشابه ورف كانام بقاب- فرمايك جس كو تلوق مي تم مرو تصور كرتے موده خدا كروبر و نامرد ب اور جو مخلوق كى نظروں ميں نامرد ب وہ خدا كے سامنے مرد ب- فرما ياك خدانے اپنے كرم سے تو كلوق كو آگاه فرماد يا أكر اپني ذات سے آگاه كرا دينا تولاالد الا اللہ كنے والا كوئى ن بو تار معالمدات الني كي وافقيت كي بعد بند ع ج تيريس اس طرح فرق بوجات كه كلمه بحي يادند ربتا-

فرمایا کہ ایے او گول کی صحبت اختیار کر وجو آتش محبت سے خاکستر ہو بچے ہوں اور بح غم میں غرق ہوں۔ فرمایا که درویش وی ب جس میں حرکت وسکون باقی ندر ب اور ند مروت و غم سے بسره ور بو۔ فرمایا ک لوگ صرف میج و شام عبادت کرنے ہی سے خدا کی جبتو کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ حقیقت بیں اس کی جبو كرفوالده ين جوبر لحداس كى تلاش ين دين فرما ياكداس طرح سكوت اختيار كروك مواع الله ك اور کھے منے ن نظے اور قلب میں سوائے قرالنی کے اور کوئی قلرباتی ندر ہے اور تمام امور و نیاوی سے کنار و کش ہوکر اسے اعضاء کو خداکی جانب متوجہ رکھو ماکہ تنسار اہر معاملہ بنی ہر اخلاص ہواور اس کی عبادت کے سواكى كى عبادت ندكرو- فرماياكداولياء كقلوب مث جاتي - ان كاجسام فنابوجاتي بي - اور ان کی روحیں جل جاتی ہیں۔ فرمایا کہ خداکی ایک لحدی عبادت مخلوق کی عمر بحرکی عبادت سے افضل ہے۔ فرمایا که اعمال کی مثال شیر جیسی ہاورجب بندہ اپناقدم شیری گردن پر رکھتا ہے تو وہ شیر لومزی کی طرح بوجانا ہے۔ یعنی جب عمل پر قابو پالیاجائے توعمل آسان ہوجانا ہے۔ فرمایا کدبزر مگوں کابد قول ہے کہ جو مريد عمل كے بل ير عمل كر آ ہے اس كے لئے عمل سود مند شيس ہوآ۔ فرمايا كد جنت ميں واخلد كى را و قريب ب ليكن واصل الى الله بون كى راه دور ب- فرماياك دن من تين بزار مرتبه مركر زنده بونا جائد - يمر فرما یا ممکن ب کدایسی حیات جادوال حاصل ہوجائے جس کے بعد موت ند ہو۔ فرمایا کد جب تم راہ خدایس اپنی ہتی کو فاکر لو گے تب تہیں ایسی ہتی ال جائے گی جو فناہونے وال نسیں۔ فرمایا کہ منجانب اللہ بندے کے لئے لیک ایبارات ہے جس سے معرفت و شادت نصیب ہوتی ہے اور اس راستہ سے اللہ تعالی خود کو بندے پر ظاہر کر دیتا ہے اور بید ایسام تب جس کااظمار الفاظ میں ممکن شیں۔ قربایا کہ اللہ تعالی اپنا کرم اپنے دوستوں کے لئے محفوظ رکھتا ہے اور اس وراحت اپنے معصیت کار بندوں کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالٰ کی دوستی اس لئے ضروری ہے کہ جب مسافراس مقام پر پینچتا ہے جہاں اس کا دوست موجود ہوتوووراوی تمام کالف بھول جاتا ہاوراس کے قلب کو تقویت حاصل رہتی ہے انذاجب تم قیامت میں اس طرح مسافرین کر پہنچو کے جہاں خدا تعالی تنسارا دوست ہو گاتو تنہیں مرت حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ جو لوگ مخلوق کے ساتھ شفقت ہے چیش نہیں آتے ان کے قلوب میں مخلوق کی روشنی کی مخبائش باتی نمیں رہتی۔ اور جو لوگ اپنی حیات کو امور خداوندی میں صرف نمیں کرتے ان کی آسانی کے ساتھ بل صراط سے گزر شیں ہو سکتی۔

ایک فراسانی سے فجی ردوانہ ہوتے وقت آپ نے سوال کیا کہ کمال کاقصد ہے؟اس نے جواب ویا کہ کم معظمہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں کیوں جارہ ہو؟اس نے عرض کیا کہ خدا کی طلب میں جارہا ہوں۔ فرمایا کیا فراسان میں خدانمیں ہے اور جیسا کہ حضوراً کرم سے فرمایا ہے کہ "علم حاصل کر وخواہ وہ چین میں

ہو" لیکن یہ نمیں کہ خدائی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے پھرو۔ فرمایا کہ جس سانس مي بنده خداے خوش بوجائےوہ سائس برسول كے صوم وصلوة سے افضل ہے۔ فرما ياكد برمحلوق مومن كے لئے جاب ہاورنہ جانے مومن اس دام و جاب میں كب پہنس جائے۔ فرما ياكہ جو بندہ أيك ثب و روزاس حال بیں گزار دے کداس کی ذات ہے کسی مسلمان کواذبیت نہ پہنچے تووہ فخص ایک شب وروز حضور اكرم كى صبت مين ربا- اور جو هخص مومن كوكسى دن اذيت كانتيا بالله تعالى اس كى اس يوم كى عبادت قبول شیس کرتا۔ فرمایا کہ جو بندہ و تیامیں انبیاء اور اولیاء اور خداے شرم کرتا ہے عقبی میں اللہ تعالی اس سے شرم كرياب، فرماياك تين فتم ك لوكول كوقرب التي حاصل موتاب، اول مجرد اور صاحب علم كو، دوم صاحب بجادكو، موم ايل كسب وبشركو- فرما ياكه تان جويس كهاف والااور ثاث كالباس يمن لين ي عصوفي سيس بن جاما كيونكداكر صوفى بنن كاورواراراس يرموقوف بوماتو تمام اون والاورجو كعافي والع جانور صونی بن جایا کرتے بلکہ صوفی وہ ہے جس کے قلب میں صداقت اور عمل میں اخلاص ہو۔ فرمایا کہ مجھے مرید كرفى خوابش سيس كونك ميس مرشد بوف كادعويدار سيس بكديين توبروقت الله كافي كماكر تابون - فرمايا كداكر تم نے عرض ایك مرتبه بھی خداتعالی كو آزروه كيابو توزندگی بحراس سے معذرت چاہتے رہوكيونك أكر دوانی رحت سے معاف بھی کروے جب بھی تمہارے قلب سے بیدواغ حسرت محونہ ہونا چاہئے کہ تم نے الله تعالى كو آزروه كياب- فرماياكه قامل صحبت ويى بجو آكله سائدهى، كان سے بسرى اور مند سے كوكلى مو- يعنى ايس منتص كى صحبت القليار كرنى جائي جوائي آنكه سے خدا كے سواكسي كوند و يكتابو- جوائي كانوں ے حق كے سواكوئى بات نه سنتا مواور زبان سے حق كے سوالچھ نه كتابو۔ فرمايا كدافسوس باس برندے پرجواپنے آشیانے ہے وانے کی جیتو میں فکل کر آشیائے کاراستہ ہی بھول جائے اور ہرست بھکٹا پرے فرمایا کہ حقیقت میں غریب وہی ہے جس کا زمانے میں کوئی ہم تواند ہو۔ لیکن میں خود کو غریب اس لے نسیں کد سکتا کہ ند توجی و نیااور اہل و نیا کاموافق ہوں اور ند و نیابی میرے موافق ہے۔ فرما یا کد الله و نیا اور اس کی دولت سے خوش نمیں ہوا کرتے۔ فرما یا کہ اللہ تعالی بندوں کو پیر تین مراتب عطافر ما آ ہے۔ اول یه که بنده دیدارالی سے مشرف بوکر الله الله کتارے، دوم بنده عالم وجد میں الله کو پکار تا پھرے، سوم بنده اللہ كى زبان بن كر اللہ اللہ كے \_ پر قرباياكہ بندہ چار چيزوں كے ساتھ خدا ے پيش آتا ہے ۔ اول جسمائی طوری، دوم قلبی انتبارے، سوم زبان کے وربعہ، چمار مال کے لحاظے۔ لیکن اگر بندہ صرف جسمانی طور یے ضدائی اطاعت اور زبان سے اس کاؤ کر کر آرے تواس کے لئے بیسود ہو گاکیونگ قلب کواس کے سروکر: اور مال کواس کی راہ میں خرج کر نابہت ضروری ہے اور جب ان چار چیزوں کواس کی راہ میں صرف کرے تو يد ورين خدا علاب كرار عبت ويت خداك القد زعد كزارناء ال كراسة عي ياعت و

موافقت۔ فرمایا کہ خدائے ہر بندے کو کسی نہ کسی مخفل ہے دو چار کر کے اپنے ہے جدا کر دیا۔ لیکن شجاعت یہ ہے کہ تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کواس طرح پکڑلو کہ وہ جہیں اپنے ہے جدا ہی نہ کر تکے۔
فرمایا کہ زبین پر چلنے پھرنے والے لوگ مردہ ہیں اور زبین ہیں بہت یہ فون لوگ زندہ ہیں۔ فرمایا کہ علائے کرام میر کہتے ہیں کہ حضور آکرم کی فوعد دازواج مطمرات تھیں۔ بعض کے لئے آپ سال بحر کا کھانے کا سامان بھی جمع فرما لیتے تھے اور صاحب اوالد بھی تھے لیکن میں کہتا ہوں کہ ۱۲ سال عمر ہونے کے باوجو د بھی آپ دونوں جمان سے دل پر داشتہ رہے۔

یعن آپ کنزدیک سبمرده مضاور جو کچی آپ ذخیره اندوزی فرماتے تصوه مجی الله بی عظم سے فرمایا۔ كه جس كاقلب شوق آتش التي سے جل جاتا ہے اس كومجت الفاكر لے جاتى ہے۔ اور اس سے ارض و ساكو لبريز كر ديتى ب المذااكر تم يه جاج بوكه ويكيف سنفاور وكلف والي بن جاذ تووبال حاضر ربوليكن وبال حضوری کے لئے تجرد اور جوائم دی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عبادت ومعصیت کو چھوڑ کر .مح کرم اور وریائے بنیاز ش اس طرح خوط دلاؤ کہ خود عیست کر کے اس کی ہتی ش اجرو۔ فرمایا کہ وریائے غیب من مخلوق كاليمان كهاس پيوس كى طرح كوئى ايميت نبيس ركھتا كيونك بوااس كوساحل پر پيينك ديتى ہے۔ فرمایا کہ علماء علم کو، عابدین عبادت کو، زاہدین زہد کو معرفت النی کاؤر اید تصور کر کے اس کے سامنے پیش كرتے ہيں۔ ليكن وه اس لئے ب سود ہوتا ب كد قرب الني كاذر يعه صرف يا كيزگى ب اور وه پاك بے نياز یاک عی کویند فرما آہے۔ فرمایا کہ جس کی زندگی خدا کے ساتھ وابست میں ہوتی وہ اپنے نفس اور قلب وروح پر قدرت نسيس ركه سكا\_ فرماياك أكر فاني اور باقى كامشلده كرناجات بوتوجس طرح بندة فاني خداكو پيچان ليتا باس طرح قیامت میں اس کے تورے اس کامشلبرہ کرے گااور نور بقائے ور بعد تور خدا کو و کھے لے گا۔ پھر فرمایا کہ اولیاء کرام صرف خدا کے عرم ہی کو دیکھتے ہیں جس طرح تمہاری اہلیہ کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سكا-فراياك مرواع مرشدى جس قدر خدمت كرتاب ال قدراس كم مراتب برصة بطي جاتين-فرمایا کدلوگ تووریایس مچھلی پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ والے تھی میں مچھلی پکڑتے ہیں۔ اور لوگ تو تھی میں سوتے ہیں۔ لیکن اہل اللہ وریاض آرام کرتے ہیں۔ فرمایاکہ ونیاض ایک بزار تمناؤل کو قربان کردیے کے بعد آخرت میں صرف ایک تمنابوری ہوتی ہاور ہزار سلح گھونٹ ذہر لی لینے کے بعد شربت کالیک گھونٹ نعیب ہو آ ہے۔ فرمایا کہ ہزاروں سردار قبروں میں جاسوئے لیکن وین کی سرداری کے قاتل ایک بھی نہ بن سكا۔ فرمایا كه قناوبقاور مشلعه و پاكيزگي موت ميں پتمال ہيں۔ كيونك ظهور اللي كے بعد سوائے اس كے پچھ بھی باقی میں رہتا۔ فرمایا کہ محلوق ہوائی میں بشریت سے گزر کر تمام غم و آلام فاہوجاتے ہیں۔ فرمایا كريابندصوم وصلوة مخلوق ع قريب بوتاب فرماياك معرفت عد تقيقت تك أيك بزار منازل بين-

اور حقیقت سے میں حقیقت تک ایک بزار ایے ایے مقامات ہیں کہ برمقام پر گزر نے کے لئے عمر نوع اور مفائے قلب محدی کی ضرورت ہے فرمایا کہ قلب بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اول قلب فانی جو فقر کا مسکن ب، دوم طالب نعت قلب جوامارت كى آماجكاة ب، سوم قلب باتى جوالله تعالى كى قيام كاه ب- پر فرماياك عبادت مزار توبت سے ہیں لیکن عبادت کو دنیا ہے ساتھ لے جانے والے بہت قلیل اور ان ہے بھی قلیل وہ ہیں جو عبادت کر کے خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن شجاعت یی ہے کدانقال کے وقت دنیاوی عبادت كواي جمراه لے جائے۔ فرماياكد بح عشق مي كلوق كا كزر شين اور أيك الي ور آمدوير آمد بھي ب جس میں بندے کے علم و کمال کا گزر نہیں۔ فرمایا کہ ناعاقبت اندیش ہیں وہ لوگ جو خداکو دلیل کے ذرايد شافت كرناع إلى جب برجب كد صرف اس كواى كرم سے ب وليل پيجانے كى ضرورت بے كو تك اس کی معرفت کے لئے تمام دلائل بے سود ہیں۔ فرما یا کہ عشاق خداکو پالینے کے بعد خود مم ہوجاتے ہیں۔ فرما یا کہ لوج محفوظ کانوشتہ صرف محلوق کے لئے ہاس کا تعلق اہل اللہ سے شیں ہے کیونکہ اللہ تعالی الل الله كوده چزي عطافرمانا بجولوح محفوظ من شيل- فرماياكد دنيامي غمو آلام بر داشت كرتے رجو- ممكن ب كداس كے صلى بن آخرت حاصل بوجائے اور ونيايس كريد وزارى كرتے ربو تاكد آخرت بن محرا سكو- اور وہاں جمیس مخاطب كر كے فرمایا جائے كه كيونكه تم ونياميں روتے رہے اس لئے آج جمہيس دائى مرت عطاك جاتى ب- فرماياكد تمام انبياء اولياء دنياك اندراس غمين بتلارب كد كاش الله تعالى كوجان عية كين فداكوجان كايوحق باس طرح نبيل جان سكے - فرما ياك مجت كى انتها يہ كداكر كائنات ك تمام سمندروں كا پانى بھى محبت كرنےوالے كے حلق بيں اعد مل و ياجائے جب بھى اس كى تھى رفع نہ ہو سكے اور حزید کی خواہش باقی رہاور خدا سے منقطع ہو کر اپنی کر امات پر تکبرند کرے۔ فرمایا کہ شجاعت توبیہ ہ ك أكر الله تعالى كمي كوليك كرامت اوراس كے موسى بھائى كوايك بزار كرامتيں عطافر مادے جب بھى وہ اپنى ایک کرامت کوجذبرای کر تحت اے جمالی کا نذر کردے۔ لیک مرتبہ لوگوں نے آپ سوال کیا کہ کیا آپ کوموت ے ڈرنس لگنا؟ فرمایا کہ مردے موت ہے ڈرانس کرتے کیونک اللہ کی ہردہ وعید جو بندول كے لئے فرمانی على برے غم كے سامنے كوئى حيثيت شيں ركھتى۔ اور بروہ وعدہ جو كلوق سے آسائش و آرام كاكياكيا بمرى اميد كے مقابل ميں بے حقیقت باور اگر تم سيد سوال كياجائے كدايو الحن س جوفيض حبس حاصل ہوا ہاس کے صلہ میں کیا جا جے ہو۔ او تم کیاصلہ طلب کرو مے ؟اس پر برفرد ف اپنی خوابشات كے مطابق جواب ديالين آب نفرماياكد اگر جھ سے يد سوال كياجائ كد تم محبت كلوق كے صل يس كيامعاوف عاسي بو؟ توش جواب دول كاكديش ال ب كوچايتابول-مشهور بك آب تكى دانثور بوالكياكم تم خداكودوست ركعة بويالله تهيس دوست دكمتا

ب؟اس فيواب وياكمين فداكو وست ركفتابول - آب فرما ياكداكر الياب تواس كى معيت اختيار كون نيس كرتے۔ اس لئے كه دوست كى صحبت ميں رہنا بت ضرورى ب- ايك مرتبہ آپ نے اپ شاگر دے ہو چھاکد سے اچھی چزکون ی ہے ؟اس فيواب دياك جھے علم نيس- آپ فرماياكد تم جے بے علم کوتوبت زیادہ خوف ز دہ رہناجائے۔ حمیس معلوم ہوناجائے کہ سب بہتر شےوہ ہے جس میں کوئی برائی ندہو۔ مشہور ہے کہ جب او گوں نے آپ سے بیر عرض کیا کہ حضرت جنید دنیا میں باہوش آئے اور ہوش کے ساتھ چلے گئے اور معزت شیل مدہوش آئے اور مدہوش اوٹ گئے۔ آپ نے فرما یا کہ اگر ان دونوں سے پوچھاجائے کہ تم دنیایش کس طرح واپس ہوئے توبیہ پچھ بھی نہ بتا سکیس سے کیونکہ ان دونوں میں ے کوئی بھی شیں جانا کہوہ کس طرح آیاور کس طرح واپس ہو گیاور آپ نے جس وقت سے جملہ فرمایا تو غيب آواز آئي كدا ابوالحن! تونے باكل درست كما كيونكه جو خدا سے آگاہ موجاتا باس كوخدا ك سوا كي نظر نبيل آ يااور جب لوكول في اس جمل كامفهوم يو چهاتو آب في ما يك زندگي كونامرادي يل كزارنے كانام بندگ ب- برلوگوں نے سوال كياكہ جميں كياچزيں اختيار كرنى ہوں كى جس كى بنياد يہ جم میں بیداری پداہو؟ فرمایا کہ عمر کوایک سائس سے زیادہ تصور نہ کرو۔ چر لوگوں نے ہو چھا کہ فقری کیا علامت ب ؟ فرما ياك قلب رايدارتك يره جائي جس روسراكوني رتك ند بره عكد فرما ياكدين فداك سواکسی کو اپنے قلب میں جگہ نمیں دیتا اور اگر کوئی خیال آجمی جائے تو فورا تکال پھیکآ ہوں فرمایا کہ میں اس مقام پر ہوں جمال ذرے ذرے کی تحقیق کا مجھے علم ہے کہ میں نے بچاس سال اس طرح گزارے میں کہ خدا کے ساتھ اخلاق سے رہاکہ مخلوق کی اس میں کوئی مخبائش شیں تھی اور نماز عشاء سے کر مجے شام تک عبادت میں مشغول رہتا تھااور اس عرصہ میں مجھی پاؤں پھیلا کر ضیں جیٹھا۔ جب کہیں اس کے صلہ میں بد مراتب حاصل ہوئے کہ ظاہری طور پر میں ونیامیں سوتے ہوئے فردوس وجشم کی سرکر تار ہتا ہوں اور وونوں عالم میرے لئے ایک ہو چکے ہیں اس لئے کہ میں ہمداو قات خداکی معیت میں رہتا ہوں۔ فرما یا کہ پسلا رات نیاز کا ہاں کے بعد غلوت اس کے بعد ویدار اس کے بعد بیداری ہے۔ فرمایا کہ می ظمرے عصر تك بياس كعتيس يرهاكر ما تفاليكن بيدارى كے بعدان سبكى قضاكر فى يرتى - فرما ياكم ميس بيدارى ميس ٠٠ سال سے خور دونوش كاكوئي انتظام كرليتا ہوں اور اس كى طفيل ميں خود بھى كھاليتا ہوں ۔ فرما ياك امكانى حد تک معمان نوازی کرتے ہو۔ کیونکہ اگر معمان کو دونوں جہاں کی نعمتوں کالقمدینا کر بھی کھلا دو کے جب بھی جق مھان نوازی ادائیں ہو سکا۔ فرمایا کہ سمی مرد حق کی زیارے کے لئے مشرق سے مغرب تک سفر كرنے كى صعوبتوں كا جراس كى زيارت سے كم ب- فرما ياكہ عاليس سال سے ميرانفس ايك محونث سرو یانی کاخواہش مندے لیکن میں نے محروم رکھاہے۔ فرمایا کہ میں نے سترسال خداکی معیت میں اس طرح

حزارے بیں کداس دوران ایک لحد بھی مجھی اجاع نفس شیس کی-

عالیس سال تک آپ کو بینگن کھائے کی خواہش رہی لیکن آپ نے تعیم کھائے اور جب ایک دن والدہ کے اصرار پر کھائے تواسی رات کسی نے آپ کے صاحبزادے کو قتل کر کے چو کھٹ پر ڈال دیااور جب آپ کو علم ہواتوا پئی والدہ سے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ میرامعالمہ خدا کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے اپنے اصرار کا متحد دکھے لیا۔

جب اوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی اور دو سمری مجدوں میں کیافرق ہے؟ فرمایا کہ شرقی حیثیت تو تمام مساجد کی آیک ہی ہے۔ لیکن میری مجد کاقصہ طولانی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے دو سری مساجد سے آیک نور نکل کر صرف آسان تک جاتا ہے لیکن میری مجد کا قبد اس کے کرم کے نور سے منور ہو کر آسان سے بھی آ کے نکل جاتا ہے اور جب اس مجدی تحیل کے بعد میں اس میں جاکر جیفانو ملا تک نے ہمال آگر ایک مزرج ہی آئے نکل جاتا ہے اور جب کا آیک سراعرش سے ملحق تھا اور آج تک دہ پر چم اس طرح قائم ہواور آج کی مجد میں واخل محرج تا تم ہوجائی اور جو لوگ تیری حیات میں یا وفات کے بعد اس مجد میں دو موجو تین گے ان رہے تا کہ بعد اس مجد میں دو رہو تھا کہ اور اور کی حیات میں یا وفات کے بعد اس مجد میں دو رہو تھا کہ اور اور کی حیات میں یا وفات کے بعد اس مجد میں دو رہو تھا کہ اور اور کی حیات میں یا وفات کے بعد اس مجد میں دو

آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے لئے ہر جگہ مجد ہاور ہریوم، یوم جھاور ہر ممیندماہ صیام ہالذا بندہ جہاں بھی ہواللہ تعالیٰ کی معیت اختیار کرے۔ فرمایا کہ و نیاجی ہے چار سووینار کا مقروش ہو کر جاتا پہند کرتا ہوں یہ نبیت اس کے کہ سائل کے سوال کور و کر دوں۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت بی جھے ہوال ہو گاکہ تو نے و نیاجی کتے کو میراساتھی بناویا تھا اور جس ہوگاکہ تو نیاجی کتے کو میراساتھی بناویا تھا اور جس ہوگاکہ تو نیاجی کتے کو میراساتھی بناویا تھا اور جس ہوگاکہ تو نیاجی کتے کو میراساتھی بناویا تھا اور جس کے لئے میں نے تمام عمر صرف کر دی۔ فرمایا کہ لوگ تو یہ کتے رہے ہیں کہ فطرت عطائی تھی جس کی پاکیزگی کے لئے میں نے تمام عمر صرف کر دی۔ فرمایا کہ لوگ تو یہ کتے رہے ہیں کہ اللہ بر کھراور تر گھڑی تماری اعانت فرما اور میری فریادر سی کر قرار کا کہ ایک مرتبہ جس کے خواب جس خدا تعالیٰ ہے عرض کیا کہ جس نے مجت جس ساتھ سال گزار دیئے اور آج تک تیری امیدے وابستہ ہوں اس پر جواب طاکہ توصرف ساٹھ تی سال ہوری مجت جس کر فرار ہے اور ہم تھے کو ازل ہے اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں۔

فرمایا کدایک شب خواب میں جھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیامیہ جاہتا ہے کہ میں تیرابن جاؤں ؟ میں نے عرض کیا نسیں۔ پھر سوال کیا کہ تیری ہے تمنا ہے تومیراہوجائے؟ میں نے کمانسیں۔ پھرار شاد ہوا کہ تمام مزشتہ لوگوں کو توبیہ تمناری کہ میں ان کا ہوجاؤں پھر آخر تھے ہیہ تمنا کیوں نسیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ

اے اللہ! جو افتیارات تو مجھ کو عطافرمانا چاہتا ہے اس میں بھی تیری کوئی مصلحت یقینا ہوگی کیونکہ تو بھی دوسروں کی مرضی کے مطابق کام شہیں کرتا۔ فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ ججھے میرا اصلی روپ دکھادے۔ میں نے فورے دکھ اصلی روپ دکھادے۔ میں نے دیکھا کہ میں ٹاٹ کے لباس میں ملبوس ہوں اور جب میں نے فورے دکھ لینے کے بعد پوچھا کہ کیا میرااصلی روپ بی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ باس تیری اصلی میئت بی ہے۔ پھر جب میں نے بوچھا کہ میری اراوت و محبت اور خشوع و خضوع کماں چلے گئے؟ تو فرمایا کہ وہ توسب ہمارا تھا۔ تیری اصلی حقیقت تو بی ہے۔

وفات کے وقت آپ نے فرمایا کہ کاش میراقلب چیر کر تفاوق کو و کھایا جانا کہ ان کو یہ معلوم ہو جانا کہ خدا کے ساتھ بت پرستی ورست نہیں پھر لوگوں کو وصیت فرمائی کہ جھے زہین ہے تہیں گزینچے وفن کرنا کیونکہ یہ سرز بین بسطام کی سرز بین ہے زیادہ بلند ہے اور یہ سوے اوبی بات ہے کہ میرا حزار حضرت جنید بسطای کے حزارے او نچاہو جائے۔ چنانچہ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ لیکن آپ کی وفات ہے دو سرے ہی ون آئی بطای کے حزار ہے اور قریب ہی جی شیر کے ون آئی بھی چیر آپ کے مزار پر رکھاہوا ہے اور قریب ہی جی شیر کے قد موں کے نشان ہیں جس سے بیا تدازہ کیا گیا کہ یہ پھیر شیر ہی نظام کر جو دعا باتی ہی جس کے مزار کے طراح اف میں شیر کو گھو ہے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ لیکن زبان زو طلق عام ہی ہے کہ آپ کے حزار کو قعام کرجو دعا باتی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی اور بہت سے تجربات بھی اس کے شاہد ہیں۔

بعض اوگوں نے خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ خدائے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جغربا یا کہ
میراا عمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا جس پر میں نے عرض کیا کہ تو جھے اعمال نامے میں کیوں الجھانا چاہتا
ہے۔ جب کہ میرے اعمال سے قبل ہی تو بھے سے بخوبی واقف تھا کہ بھے سے کس حتم کے اعمال سرز دہوسکے
ہیں لنذا میرا اعمال نامہ کرانا کا تیمن کے حوالے کر کے مجھے اس جھنجھٹ سے نجلت دیدے ماکہ
ہیں ہروقت تھے ہے ہم کالم رہ سکول۔

حضرت محدین حسین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید پیار ہواتو میں خوف آخرت ہے ہمت ہی متاثر مقالی دوران میں ایک دن آپ عمیادت کے لئے تشریف لائے اور جھے پریشان دیکھ کر فرما یا کہ کوئی بات شمیں تم بہت جلد صحت باب ہوجاؤ کے لیکن میں نے عرض کیا کہ بھے بیاری کا نہیں موت کا خوف ہے۔ آپ نے فرما یا کہ موت سے خاف نہ ہونا چاہئے کیونکہ اگر میں تم سے جیس سال قبل ہی مرجاؤں جب بھی عالم نزع میں تمسارے پاس آ جاؤں گا۔ اس لئے تم موت سے مت خوفور دہ ہواس کے بعد بھے صحت یابی ہوگئی اور جب آپ کی وفات کے جس سال بعد حضرت محدین حسین مرض الموت میں جمالہ و کان انتظام کھڑا ہوجاتا ہے۔ کھر وعلیکم ہے کہ دو نزی کیفیت میں اس طرح کھڑے ہوگئے جھے کوئی تنظیما کھڑا ہوجاتا ہے۔ پھر وعلیکم

السلام كمااور جب مين نے پوچھاكد آپ كے سامنے كون ب فرما يا حضرت شيخ ابوالحن خرقانی نے عالم جان كئى مين آئے كاوعدہ فرما يا تھالنذاوہ تشريف لے آئے ہيں اور دوسرے بہت اولياء كرام ہجى آپ كے ہمراہ ہيں اور جھے نے فرمار بہيں كہ موت نے نہ ڈرو ۔ بيد كہتے ہى ان كاانقال ہو گيا۔ آپ كى آريخ وفات تذكرہ اولياء كے بعض منسوخ تشخوں ميں ان دوشعروں ميں ملتی ہے ۔

اولياء كے بعض منسوخ تشخوں ميں ان دوشعروں ميں ملتی ہے ۔

بوالحن آئكہ بو دخرقانی تشخیدم مثال اوطانی شدہ آریخ صاحب خرقان بوالحن ذیب جائے عدن جنان بیاب۔ ۸۷ ہے۔

حضرت ابو بكر شبلى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف بر آپ معرفت و حقیقت کے منبع و مخزن تھاور آپ کا شار معتبر صوفیائے کرام میں ہو آتھا۔
کو جائے والادت میں اختلاف ہے لیکن میچ قول ہیہ ہے کہ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور س بلوغ تک وہیں مقیم
رہے آپ کی کر امات ور یاضت اور نکات ور موز بے شار ہیں جن کو یکجا کر ٹابت و شوار ہے آپ نے اپنے دور
کے تمام برز کوں کو دیکھا اور فیض بھی حاصل کیا۔ آپ امام مالک کے پیرو کارتھے۔ اور بحت سی احادیث بھی
آپ نے تی میر کر رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی عبادت ور یاضت میں بھی کوئی کی واقع شیں ہوئی۔ اور
سترسال کی عمر پاکر ۲۳ میں ماہ ذی الحجہ میں انتقال ہوا۔

حالات . ۔ آپ فرہا یاکر تے تھے کہ میں نے تمیں سال تک حدیث وفتہ کاور س لیاجس کے بعد میرے بینے

ے ایک خورشید طلوع ہو گیا اور جب جھ کو خدا کی طلب کا اشتیاق پیدا ہوا تو ہیں نے بہت سے اساقہ ہ کی

خدمت میں رجوع کر کے اپنا مقصد ظاہر کیا لیکن کوئی بھی جھے راستہ نہ و کھا سکا۔ کیونکہ ان میں سے لیک بھی

بذات خود رائے ہے واقف ضیں تھا اس جھ ہے تو اتنا کہ دیتے تھے کہ ہم غیب کے سواس پھھ جانے

ہیں۔ چنا نچے میں نے خیرت زوہ ہو کر ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ آر کی میں جی اور میں روز روشن شی اور

میں خدا کا شکر اوا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ولایت پوروں کے بیرد نسیں گی سیس سی کر سب لوگ بر بمر

ہوگئے اور میرے ساتھ بہت ہی نارواسلوک کیا۔

ابتداء میں آپ نماوند تامی جگہ کے سروار تھے اور جب تمام امیروں اور سرداروں کو دربار خلافت میں طلب کیا گیاتو آپ بھی وہاں تشریف لے گئاور جس وقت خلیفہ سب کو تعلقت عظار نے والاتھاس وقت امیر کو چھینک آئی اور اس نے خلعت واپس لے کر اس کور طرف کرویا۔ اس وقت آپ کویہ سمیرہ وئی کہ جو شخص مخلوق کی عظاکر دہ تعلقت سے گتاخی کر اس کور طرف کرویا۔ اس وقت آپ کویہ سمیرہ وئی کہ جو شخص مخلوق کی عظاکر دہ تعلقت سے گتاخی کر

ك ايى مزا كامتوجب موسكا ب توخداكى عطاكر دو تعلعت ك سائقه كتاخي كرف والي كونه جافيكيا سزاہوگی ؟اس خیال کے بعد آپ نے ظیفے ہے آکر عرض کیا کہ و مخلوق ہو کر اس چے کو ناپند کر آ ہے کہ تیری عطاکر دہ قطعت سے بادلی ند کرے جب کہ تیری فلعت کی مالک الملک کی خلعت کے سامنے کوئی حقیقت نمیں لنذااس نے مجھ کوا بی معرف کی جوخلعت عطافر ماتی ہے میں بھی یہ پہند نہیں کر ماکداس کوایک محلوق كے مامنے كثيف كرووں - يدكمہ كروربارے باہر فكا اور حضرت فيرنساج كے باتھ يرجاكر بيعت ہو گئے اور کچے عرصہ ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد انسیں کے عظم سے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اوران سے وض کیاکہ لوگوں نے جھے پیتایا ہے کہ آپ کے پاس ایک گو ہرنایاب ہے لندا آپ یا تواس كوميرے باتھ قيتاً فرونت كرويں يا كر بغير قيت كے ديں۔ حضرت جند نے فرمايا كه اگر يل فروخت كرناچايوں توتم فريد شيں كتے كونكه تهمارے اندر قوت فريد شيں ب اور اگر مفت وے دول تو اس كى قدر وقيت نه تجھ سكو كے كيونكه بلامحنت كے حاصل كر دہ شے كى كوئى قدر وقيت نہيں ہوتى - لنذا اگر تم وہ کوہر حاصل کرنا جاہے ہوتو بحر توحید میں غرق ہو کر فتا ہوجاؤ پھر اللہ تعالی تهمارے اور صبر وانتظار کے وروازے کشادہ کروے گااور جب تم وونوں کو ہرواشت کرنے کے قابل ہوجاؤ کے توود گوہر تمہارے باتن لك جائ كار چنانجوايك مال تك تعيل عكم كرت رب بعر صفرت جنيد ب يو تهاكداب محص كياكرنا چاہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ایک مال تک گذر حک بیجة مجرو- چنانچ ایک سال تک هیل عم كرتے رے پر جنیز نے فرمایا کہ اب ایک سال تک بھیک سائلو۔ چنا نچہ آپ نے ایک سال میر بھی کیا حتی کہ آپ نے بغداد كيرورواز يربعيك اللي ليكن بهي آب كوكسي في يحد شيس ديا- اورجباس ك شكايت آب في حضرت جنیدے کی توانسوں نے مسکر اکر فرمایا کہ اب تو شاید جمہیں اندازہ ہو گیاہو گا کہ مخلوق کے نز دیک تمارى كوئى هيئت نسين انذااب مجمى محلوق ، وابتعلى كاخيل ند كرنااورند مجمى كمي چيزير مخلوق كو فوقيت وینا۔ پھر معزت جنید نے تھم ویاک چو تک تم نماوند کے امیررہ چکے ہو۔ انداوہاں جاکر برفردے معافی طلب كرو- چنانچ آپ نے وہاں چنج كر بچ بچ سے معانى جاي ليكن أيك فخص وہاں موجو و شيس تھاتواس ك بجائلا کورہم خرات کے۔ لیکن اس کے باوجو دہمی آپ کے قلب میں خلش باقیرہ گئے۔ اورجب دوبارہ حضرت جنيدى خدمت مين حاضر موع توانسول في فرما ياكد أبعي تممار قلب مين حب جاه باقى بالنداليك سال تک اور بھیک ما تکتے رہولند ابھیک کے ذریعہ ہو کھے ملتاس کو حضرت جدید کے پاس لا کر فقراء میں تقتیم كروية ليكن آب ذور بحوك رج - بحرسال كانقام يرحفرت جديد فدوره كياكداب تهيس الخي صحبت میں د کھوں گا۔ بشرط یہ کہ تمہیں فقراء کی خدمت گزاری منظور ہوچنا نچہ آپ ایک سال تک فقراء کی خدمت مزاری میں مشغول رہے۔ پھر حضرت جند نے بوچھاک اب تمارے نزدیک نفس کاکیا مقام ہے؟ آپ نے

جواب دیا کہ میں خود کو تمام محلو قات ہے کمتر تصور کر تا ہوں۔ بیس کر حضرت جنید نے فرمایا کہ اب
تسمار ہایمان کی بخیل ہو گئے ہے۔ ابتدائی دور میں جو کوئی آپ کے سامنے خدانام لیمتاتو آپ اس کامنہ شکرے
بھر دیتے اور بچوں کو محض اس نیت ہے شیر فی آفتیم فرمایا کرتے تھے کہ دو آپ کے سامنے صرف اللہ اللہ کئے
رہیں۔ پھر بعد میں یہ کیفیت ہو گئی۔ کہ خدا کانام لینے والوں کو روپ اور اشرفیاں دے دیا کرتے پھر اس
مقام پر پہنچ گئے کہ شمشیر پر ہند لے کر پھرتے اور فرمایا کرتے کہ جو کوئی میرے سامنے اللہ کانام لے گاس کا
سر قلم کر دوں گااور جب لوگوں نے پو چھاکہ آپ نے اپنا پسلار وید کیوں تبدل کر دیا ؟ فرمایا کہ پہلے مجھے یہ
خیال تھاکہ لوگ حقیقت و معرفت کے انتہارے خدا کانام لیتے ہیں لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ ایسانہ میں بہلکہ
مض عاد تانام لیتے ہیں جس کو ہیں جائز تھور ضیں کر تا۔

ایک مرتبہ آپ نے بیٹی اواسی کو اسم ذات کے ساتھ کب تک وابستار ہے گا؟اگر طلب صادق ہے وہم کی جبتو کر وید عداس کر عشق النی جس ایسے مستفرق ہوئے کہ دریائے وجلہ میں چھانگ لگادی لیکن ایک موج نے پھر کنارے ، پر پھینک ویا۔ پھراسی کیفیت میں آگ میں کو دیوے لین آگ بھی کو برائے کہ انداز ند ہوسکی۔ اس کے بعدا کشر صلک و مسیب مقامات پر پہنچ کر خود کو بلاک کرنے کی سعی کرتے رہ بھر اللہ تعالی تواج بحروق کو بلاک کرنے کی سعی کرتے رہ بھر اللہ تعالی تواج بھی کوئی گرز ند نمیں پہنچتی اور ہر ہوم اللہ تعالی تواج بھی کوئی گرز ند نمیں پہنچتی اور ہر ہوم میں غرق ہوں کا ورن آگ میں اسکا۔ ند در ندول نے چاڑا اور نہ بھاڑے کہ آسف ہاں جو نفس ہی ہون پائی میں غرق ہوں کا ورن آگ کی کہ جو مقبول النی ہوتا ہاس کو خدا کے سواد و سراکوئی قبل نمیں کر سکتا ہی کے بعد آپ کے اس کو خدا کے سواد و سراکوئی قبل نمیں کر سکتا ہی کے بعد آپ کے اورال بیاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے دیس مرجبہ زنجیروں میں جکرا اگر پھر بھی آپ کو سکون میسر نہ آگا۔ بھر آپ کو پائل تصور کر کے پائل خانے بھیج دیا گیا اور و انشاء اللہ قیامت میں تمہداری دیوائی سے میری دیوائی کامر جبہ زائد ہوگا۔ لیکن آپ یہ و والانکہ تم سب خود پائل ہواور انشاء اللہ قیامت میں تمہداری دیوائی صدیری دیوائی کامر جبہ زائد ہوگا۔

قیر خانے میں جب آپ سے چند حضرات یغز ض الماقات حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کون اوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم سب آپ کے احباب ہیں مید نختے ہیں آپ نے ان پرسٹک باری شروع کر دی اور

فرمایاکہ تم کیے احباب ہوجو میری معیبت پر مبرنسی کرتے۔

ایک مرتبہ آپ ہاتھ میں آگ لئے ہوئے گھرر ہے تھے لوگوں نے آپ سے پوچھاکہ آگ کیوں لے رکھی ہے؟ فرما یا کہ میں اس سے کعبہ کو پھونک دینا چاہتا ہوں۔ آگ مخلوق کعبہ والے کی طرف متوجہ ہوجائے پھر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ وہ جلتی ہوئی کلڑیاں گئے پھرر ہے ہیں اور جب او گول نے وجہ پوچھی لو فرہا یا کہ در خت پر پیٹی ہوئی کو کل کو کو کر کے پوچھتی رہتی ہے کہ وہ کھاں ہے ؟ اور بیں بھی ای بَی موافقت بیں ہو ہو کر آبار بتنا ہوں۔ آپ کے اس عمل کا کو کل پر ایسا اثر ہوا کہ جب ضاموش ہو جاتے تو وہ بھی سکوت افتیاد کر گیتی۔

ایک مرتبہ بچوں نے آپ کے پاؤل پر ایسا پھر مارا کہ لہولمان ہو کیا اور زخم ہے جو قطرے زمین پر گرتے ان میں سے ہر قطرہ خون سے اللہ کا نقش ابحر آ تھا۔

ایک مرتبہ عید کے دن سیاد لباس میں ملیوس تھے اور وجد کاعالم تھااور جب لوگوں نے سیاد لباس پہنے کی وجہ دریافت کی تو قرمایا کہ میں نے مخلوق کے ماتم میں سیاد لباس پہنا ہے اس لئے کہ پوری مخلوق خدا ہے غافل ہو چک ہے۔ ابتدامیں آپ سیاد لباس ہی استعمال فرماتے تھے لیکن نائب ہونے کے بعد برقع پہننا شروع کر دیا تھا اور عید کے دن سیاد لباس پین کر اپنے لباس ہے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سیای نے ہم کو تاریکی کے ایسے عالم میں پہنچا دیا کہ ہم در میان میں غرق ہوگئے۔ مجاہدات کے دوران آپ اس لئے اپنی آتھوں میں تمک ہی لیے تھے تاکہ خید کا غلب ند ہو تھے۔ حق کہ تھوڑی تھوڑی مقداد کرے آپ نے سات میں نمک آٹھوں میں میک ہی جو باتے ہیں اور جھے نے خدا تعالی نے جملی فرما کر بھے فرمایا ہے کہ سونے والے بھے ہے غافل میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ چھٹی لے کر آپ نے اپنا گوشت نوچنا شروع کر دیاتو میں ان کی جھی مشروع کر دیاتو منتسب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ چھٹی لے کر آپ نے اپنا گوشت نوچنا میں طاقت نہیں ہاں گئے یہ عمل کر رہا ہوں ناکہ ایک لیدے کے سکون مل سکے۔

ابتدائی دور میں آپ ہمہ وقت گریہ وزاری کرتے رہے تھے۔ جس پر حضرت جنید نے فرما یا کہ خدائے شبلی کو ایک امانت سونپ کر چاہا کہ دواس میں خیانت کر اے اس لئے اس کو گریہ وزاری میں مبتلا کر دیا کیوں کہ شبلی کا وجود مخلوق کے در میان میں النی ہے۔

ایک مرتبہ دھنرت جدیری مجلس میں آپ بھی حاضر تے تو حضرت جدید کے بعض ارادت مندوں نے آپ کی تعریف میں یہ جلے کے کہ صدق و شوق اور علو بہتی میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت جدید نے فرمایا کہ تم تو گوں کا یہ قول درست نہیں بلکہ حقیقت میں شیلی مردوواور ضدا ہے بہت دور ہے انداشیل کو میری مجلس سے باہر فکال دواور جب آپ نکل گئے تو حضرت جدید نے مرید بن سے فرمایا کہ تم تعریف کر کے ہلاک کرناچا جے بچھے کیونکہ تمہد سے یہ تعریفی جھلے اس کے لئے تلوار تھے ادراگر اس کا معمولی سااڑ بھی اس پر بہو جاتا تو اس کے لئے و حال تو اس کے لئے و حال بین میری جو اس کے لئے و حال بین اور دہ ہلاک ہو جاتا لیکن میری جو اس کے لئے و حال بین گئی اور دہ ہلاک ہو جاتا لیکن میری جو اس کے لئے و حال بین گئی اور دہ ہلاک ہو جاتا لیکن میری جو اس کے لئے و حال بین گئی اور دہ ہلاک ہو جاتا لیکن میری جو اس کے لئے و حال

آپ پے معمول کے مطابق تبد فانے میں عبادت کیا کرتے تھاور لکڑیوں کا گشاس لئے اپنے ہمراہ WWW.Maktabah. 019 لے جاتے کہ جب عبادت نے راہمی غفلت ہوتی توایک کنڑی نکال کر خود کوزود کوب کیا کرتے تھے۔ حق کہ ایک ایک کر کے تمام کنڑیاں ختم ہو جاتیں اور بعدیش آپ اپنے جسم کو دیواروں سے تکراتے تھے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی اسی خواہش میں گزرگئی کہ کاش ایک لحد کے فدا تعالی سے جھے ایسی خلوت تھیب ہو جاتی کہ میراوجو دباتی نہ رہتا اور چالیس سال سے یہ تمناہ کہ کاش ایک لحد کے فدا کو جان اور پیچان سکنا۔ اور کاش میں پہاڑوں میں اس طرح روپوش ہو جانا کہ نہ تو تخلوق جھے کو دکھ سے تاور نہ میرے احوال سے بخر ہوتی ۔ پھر فرمایا کہ میں خود کو یہود یوں سے بھی زیادہ اس لئے ذلیل ترتضور کرتا ہوں کہ میں تقس و ونیا اور الجیس و خواہشات کی بلاؤں میں گر قبار ہوں اور جھے تمین مصیبتیں ہی بھی لاحق بیس کہ میرے قلب میں اطل جا گزیں ہو گیا ہے۔ سوم میرا بیسی کہ میرے قلب میں باطل جا گزیں ہو گیا ہے۔ سوم میرا تقس ایسا کافرین گیا ہے کہ اس کو مصائب کو دور کرنے کا تصور تک نمیں آتا۔ پھر فرمایا کہ دنیا محبت کا اور آخرت تعت کامکان ہے پھر فرمایا کہ دنیا محبت کا اور میں باد شاہ کا خدمت گزار نہ ہو تا تو بردر گوں کی خدمت نہ کرتا۔

ایک مرتبہ نے کپڑے جم پرے امار کر جلاؤالے اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ شریعت میں بلاوجہ
مال کا ضیاح حرام ہے توفرہا یا کہ قر آن نے کہا ہے " جس شے پر تسار اقلب ماکل ہو گاہم اس کو بھی تسارے
مائے آئے میں جلاویں گے "۔ چونکہ میر اقلب اس وقت نے کپڑوں پر مائل ہو گیا تھا اس لئے میں نے ان
کو و نیا میں ہی جلاؤالا۔

جب آپ کے مراتب ہیں اضافہ شروع ہواتو آپ نے وعظ گوئی کواپنا مشغلہ بنالیا اور اس ہیں لوگوں کے سائے حقیقت کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا جس پر حضرت جنید نے قرمایا کہ ہم نے جن چیزوں کو زہین میں ید نون کر رکھا تھا۔ تم انسیں پر سرمنبر عوام کے سامنے بیان کرتے ہو۔ آپ نے جواب ویا کہ جن حقائق کا میں اظہار کرتا ہوں وہ لوگوں کے ذہنوں ہے بالاتر ہیں کیونکہ میری باتیں حق کی جانب ہے ہوتی ہیں۔ اور حق بی جانب اور اس وقت شبلی کا وجود و در میان ہیں شہیں ہوتا۔ حضرت جنید نے قرمایا کہ گوتی تمہارایہ قول ورست بھر بھی تمہارے لئے اس تھم کی چیزیں بیان کرنی مناسب نہیں۔ آپ نے قرمایا، کہ دین و دنیا طلب کرنے والوں کے لئے ہماری مجل نشینی ترام ہے۔

ایک مرجه مجلس میں آپ نے کئی مرجه الله الله کمالیکن ای مجلس میں ایک دوریش نے اعتراض کیا کہ آپ

۱۷۷۷ Maktabah 010

نے الالہ الدائذ كيوں ميں كتے۔ آپ نے ايك مرب نگاكر فرما ياكہ جھے يہ خطرہ رہتا ہے كہ ميں (لا) كموں يعنى نفى كر دوں اور (سيد) ميرى روح فكل جائے آپ كاس قول ہوہ درويش لرزہ براندام ہو گيا۔ اور اسى وقت من كادم نكل گيا۔ اور جب اس كاعزاء آپ كو قاتل كه كر دربار خلافت ميں لے گئے تو آپ كا اور وجدانى كيفيت طارى تھى۔ اور دربار ميں حاضرى كے بعد جب آپ صفائى چش كرنے كے لئے كما گيا تو آپ نے فرما ياكداس درويشى جان تو عشق الى سے خارج ہوكر پہلے بقائے جلال بارى ميں فناہونے والى تھى اور اس كى دوح علائق دنياوى سے رابط ختم كر چكى تھى اس لئے اس كو ميرے قول كے ساعت كى طاقت نہ رى اور برق مشاہرہ جمال كى چمک سے اس كى روح مرغ بسلى كى طرح پرواز كر گئى الندااس ميں ميراكوئى قصور اور برق مشاہرہ جمال كى چمک سے اس كى روح مرغ بسلى كى طرح پرواز كر گئى الندااس ميں ميراكوئى قصور ضيسے۔ يہ بيان من كر خليف نے تھے و ياكہ آپ كوباہر لے جاؤ كيونكہ اگر جيں پکھے ديران كى گفتگواور من اول گاتو شيں جو جاؤں گا۔

آپ كم بات رو بورك فوالاجب طريقت كاطلب كاربوناة آب عكم دية كه صحوايس جاكر توكل افتیار کر واور بغیرزادراه اور سواری کے ج کے سفر پر چلے جاؤ۔ اس وقت تہیں لوکل و تج و حاصل ہو گااور جبان دونول مجلدات ے فراغت پالواس وقت ميرے پاس آنات سے كدائمي تمارے اندر ميرى محبت کی صلاحیت شیں ہے اور آپ اکثر مائب ہونے والوں کو اپنے اسحاب کے بمراہ یغیرزادراہ اور سوار ی ع صحرا بھیج ویار تے تھے اور جب اوگ ہے کہ آپ تو تلوق کی بلاکت کے در پ ہیں تو آپ جو اب دیے كدميري نيت بر كزيد نيس ليكن جولوك ميرے ياس آتے بين ان كامقصد ميري عجب نبيس بو آبكدوه معرفت النی کے متمنی ہوتے ہیں۔ اس لئے کداگر وہ مصاحبت کے خواباں ہوں تو کو بابت پر تی کے مرتکب اللائے بائی کے لنذاا ن کے وائٹ یک بعث ہے کدا پی جات پر قائم رہیں اس لئے کہ فاسق موحد رہائیت بيندزار انفل عاى وبدات براين إس أساواول وخدا كارات بناه ينابول- اس بيل أكروه بلاك بعي موجائيں جب بعي اپ مقصدے محروم شين رين كاورا أرسنرى صعوبتين عاصل كرلين كے ق النين وه مقام حاصل جو جائے كاجو وس ساله عبارات ، جى حاصل نيس جوسكتا۔ آپ كاقول تھاكہ جب راستے میں میری نظر مخلوق پر پوهتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر نیک بخت کی بیٹانی پر لفظ معید اور ہر بد بخت کی پیشانی پر افظ شقی تحریر ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ ضرب لگائر آوافلاس کما کرتے تھے اور جب او گول نے اس کی وجد پوچھی تو فرمایا کدانسانوں کی مجالست۔ ان کی محبت۔ ان سے ربط وصبط اور ان کی خدمت کرنے ے مفلی ہوں۔ ایک مرتبہ بہت برا بچوم ایک جنازے کے ساتھ تھا۔ اور اس کے پیچے ایک مخص الامن فراق الوالد كهتابوا جل ر باقعاله ليكن جب آب كى نظر جناز براوراس هخص ير يره هى تواپ مندير طمانح مارتے ہوئے فرمایا الامن فراق الاحداس كے بعد فرمایاكہ اليس نے بجھے يہ مشورہ و ياتھاكه تم اينے صفائے

باطن يرنازان ندجو كيونكداس تنديس ماريكيان بنال جين-

ایک دن آپ نے عالم وجد ہیں حضرت جنید کے بیمال پہنچ کران کے بند سے ہوئے صافے کو کھول ڈالا اور لوگوں کے سوال پر فرما یا کہ اس کی بندش مجھے بھلی معلوم ہوئی اس لئے کھول ڈالا۔

ایک دن حفرت جنیدگی بیوی اپنے گھر میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھیں۔ کہ اسی دوران اچانک آپ بھی وہاں جا پنچے اور جب انہوں نے پروہ کرنے کاقصد کیاتو حضرت جنید نے فرما یا کہ پردے کی اس کے ضرورت شمیں کہ جماعت صوفیاء کے مستوں کو فردوس وجنم تک کی تو خبر ہوتی نہیں پھر بھلاوہ کسی عورت پر کیانظر وال سکتے ہیں۔ اور جب بچرو قد کے بعد حضرت شبل نے رونا شروع کیاتو حضرت جنید نے اپنی زوجہ کو پردے میں چلے جانے کا تنم دیتے : وے فرمایا کہ اب یہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ رہ ہیں۔

ایک مرتبہ جنید نے فرمایا من طلب و جدیعنی جس نے فداکوطاب کیا پالیا۔ آپ نے کہا یہ بات شیس بلک یوں کئے کہ من وجد طلب۔ بعنی جس نے پالیاس نے طلب کیا۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید نے خواب میں حضور اگر م کو دیکھا کہ آپ تشریف لات اور حضرت شبلی پیشائی پر بوسہ دیا۔ اور جب حضرت شبلی ہے پو تیا کہ تم کیا کیا عمل کرتے ہو توانسوں نے جواب دیا کہ نماز مغرب کے بعد دور کعت نماز پر مدد کر بد آیت تلاوت کر آبوں۔ لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم مربع علیم بالمہ مثین رؤن۔ رحیم فان قوافش حبی القد الالد الاحوطلیہ توکلت وحو رب العرش العظیم۔ بدین کر حضرت جنید نے فرمایا کہ بد مرتبہ تمہیں اسی لئے حاصل ہوا ہے۔ آیک مرتبہ آپ نے وضو کر کے مبور کا قصد کیا تورات میں بدینجی ندائی کہ ایسے گتا خاند وضو کے ساتھ ہمارے گھر میں جانا چاہتا ہے۔ بدین کر جب آپ واپس ہونے گئے تو یہ آواز می کہ ہمارے گھر سے لوث جان چاہتا ہے بھلا یہاں ہوئے دیا آئی کہ تو صروضہ کا گھرے دو خود زنی کر تا ہے۔ بدین کر آپ خاصوش کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر ندا آئی کہ توصروضہ کا گھری دعویدار ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ میں تجھے ہے۔ بدین کر آپ خاصوش کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر ندا آئی کہ توصروضہ کا گھری دعویدار ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ میں تجھے ہے۔ بدین کر آپ خاصوش کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر ندا آئی کہ توصروضہ کا گھری دعویدار ہے؟ آپ نے عرض

میری داور سی فرمائی کیونکہ میں انتهائی یہ حالی کاشکار ہوں آر آپ عکم دیں توشی کیا کہ دین کو اسطے ہے میری داور سی فرمائی کیونکہ میں انتهائی یہ حالی کاشکار ہوں آر آپ عکم دیں توشی اس راستہ کو تہو زدوں ۔
آپ نے فرمایا کہ تم کفر کے دروازے پر دستک دے رہ ہو۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سی ۔ لاتفقطوا من رحمة اللہ یعنی اللہ کی رحمت ہے مایوس نہ ہوتا۔ یہ سن کر درویش نے عرض کیا کہ اب مجھے کچھے طمانیت حاصل ہوگئی آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو آزمانا چاہے ہو۔ کیا تم نے اس کا یہ قول نہیں سافلا یامن کر اللہ الاالقوم النسرون نہیں ہے خوف ہوتی اللہ کی تدبیرے لیکن خمارے والی قوم۔ یہ سن کر درویش نے سوال کیا کہ النسرون نہیں ہے خوف ہوتی اللہ کی تدبیرے لیکن خمارے والی قوم۔ یہ سن کر درویش نے سوال کیا کہ

پھراب مجھے کیاکر ناچاہے ؟ فرمایا کہ اللہ کی چو کھٹ پر سرکودے مار حتی کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ اس کے بعد تھے کشاد گی حاصل ہو سکے۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک جعدے لے کر دوسرے جعد تک حضرت ابوالحن خضری کواپنے پاس قیام کرنے کی اجازت دے دی لیکن میہ فرمایا کہ اگر تم نے میری صحبت میں خدا کے سواکسی اور کا تصور کیا تو میری صحبت تمہارے لئے حرام ہے۔

ایک مرتبہ چنداراوت مندوں کے ہمراہ آپ جنگل میں پنچے تووباں ایک کھو پڑی دیکھی جس پر تحریر تھا۔ خسرالد نیاوالاخرۃ ۔ آپ نے ایک ضرب لگاکر فرما یا کہ بید کھو پڑی کسی نبی یاولی کی ہے اور اس میں بیرراز مضمرہے کہ جس وقت تک راہ خدا میں دین و دنیا کو نہ ختم کر دو گے اس کا قرب حاصل ضیں ہو سکتا۔

آیک مرتبہ علالت کے دوران اطباء نے آپ کو پر بینز کامشورہ دیاتو آپ نے پوچھا کہ کیا ہیں اس چیز کا پر بینز کروں جو میرارز ق ہے یا اس چیز کا جو میرے رزق میں داخل شیں۔ اسلنے کہ جو میرارزق ہے وہ توخود بی جھے مل جائےگا اور جو میرارزق شیں ہے وہ خو دہی شیں ملے گااس لئے جو میرارزق ہے اس میں پر بینز کرنا میرے لئے ممکن فہیں۔

ایک مرتبہ کی پیالی فروش نے یہ آواز لگائی کہ صرف ایک پیالی باقی رہ گئی ہے تو آپ نے ضرب لگا کر فرمایا کہ آگاہ ہوجاؤ۔ صرف ایک ہی باقی رہ گیا ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک میت پر بجائے چار کے پانچ تکبریں کیں اور جب او گوں نے عرض کیا کہ نماز جازہ میں توشریعت نے چار تکبریں رکھی ہیں۔ پھر آپ نے پانچ تکبریں کیوں کمیں ؟ فرما یا کہ میں نے چار تکبریں میت پر اور ایک تکبیر و نیا اور اٹل و نیا پر کمی۔ ایک مرتبہ آپ ٹی پوم تک لاپندر ہے۔ اور تلاش کرنے پر ہیجروں کے محلہ میں ملے اور او گوں نے جب سوال کیا کہ آپ یساں کیوں مقیم ہیں ؟ فرما یا کہ جس طرح اس جماعت کا شارنہ مردوں میں ہے نہ عور توں میں۔ اس طرح میں بھی و نیا میں انسیں جیسا ہوں۔ اس لئے انسی کے ساتھ زندگی گزار نا چاہتا ہوں۔

آپ نے چند بچوں کوایک افروٹ کی تقسیم پر اڑتے دیکھ کر ان کے ہاتھ سے افروف کیکر فرمایالاؤیل سب میں تقسیم کر دوں لیکن جب آپ نے اس کو تو الواس میں سے پچھے بھی نہیں نگلا۔ اس وقت فیجی ندا آئی کہ تم نے اپنی جانب سے حصہ تقسیم کرنے کا جو قصد کیاتھا ہی قاعدے کے مطابق تقسیم کر دو۔ یہ س کر آپ سکتے کے عالم میں رہ گئے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے ذاکہ متعضب دافشی اور خارجی ہیں۔ کیونکہ دوسرے فرقے تواپنے ہی حق میں خلاف کرتے ہیں۔ ہی حق میں خلاف کرتے ہیں۔ لیکن مید دونوں فرقے تعضبات میں اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں۔ سب کہ کا میں سب سب کا میں میں میں میں میں میں آپ نے فرمایا کہ جب میں حسی اللہ کئے کاقصد کر آبوں توجھے یہ خیال ہو آ ہے کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں لنذا ہیہ سوچ کر خاموثی اختیار کر لیتا ہوں -

جب لوگوں نے آپ عرض کیا کہ اتنی مقدار میں نمک آپ اپنی آ کھیوں میں نہ بھراکریں اس سے پینائی کے زائل ہوجانے کاخطرہ ہے۔ تو آپ نے فرما یا کہ نابینا ہوجانے میں میرے لئے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ میراقلب جس شے کاخواہش مندہ وہ چشم ظاہرے پوشیدہ ہے۔

جبادگوں نے آپ عرض کیا کہ ہم آپ کوغیر اطمینان صات میں دکھ کریہ بچھتے ہیں کہ یاتو آپ خدا کے ساتھ شیں ہیں۔ یاخدا آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں اس کے ساتھ ہو آتو میں ہو آ لیکن میں تواس کی ذات میں کم ہو گیا ہوں۔ پھر فرما یا کہ میں پیشداس خیال سے خوش ہو آبوں کہ مجھے خدا کا مشاہدہ وائس حاصل ہے لیکن اب محسوس ہواکہ انس توصرف اپنے ہی ہم جنس سے ہو سکتا ہے۔

فرمایا که مریدای وقت در جه کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جب س کنز دیک سفر و حضراور کاخر وغائب سب برابر ہوں۔ ایک مرجبہ لوگوں نے عرض کیا کہ دھنرت ابو تراب کی بھوک کی وجہ ہے تمام سحرا ان کے لئے کھانا بن گیاتھا آپ نے فرمایا کہ وہ تور فقی تھے اگر مقام تحقیق میں ہوتے تو سے کئے کہ میں انسان خدمت میں رہتا ہوں اور وہی مجھے کھلا آبایا آہے۔

جب حضرت جنید نے پوچھا کہ جب تہیں ذکر النی میں صدق حاصل نہیں تو تم کس طرح اس کو یاد

کرتے ہو؟ آپ نے فرما یا کہ میں مجازی اختبار ہے جب اس کو بکثرت یاد کر آبوں تو آیک مرتبہ وہ بھی جھے
حقیقت کے ساتھ یاد کر لیتا ہے۔ حضرت جنید یہ جملہ من کر نعرے لگاتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ آپ نے
فرما یا کہ بارگادالتی ہے بھی توخلعت عطاکیا جا آ ہے اور بھی آزیانہ۔ ایک مرتبہ کی نے آپ سے بوچھا کہ دنیا
ذکر شغل کے لئے ہے اور عقبی احوال کے لئے انذار احت کس جگہ مل عتی ہے؟ فرما یا کہ دنیا کے ذکر وشغل

ہے بنیاز ہوجاؤ تا کہ احوال آخرت ہے جہات حاصل ہوجائے۔

جب لوگوں نے آپ سے توحید تجرد کے موضوع پر کھے بیان کرنے کی فرمائش کی توفرہایا کہ توحید کی فیر وینے والے کو بلید کما جاتا ہے اور جواس کی طرف اشارہ کرے اس کو فنوی کہتے ہیں۔ اور اس کی جائب ایما کرنے والے کو بت پرست کما جاتا ہے اور جو لوگ ہے جھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پالیادہ نامراد ہیں۔ اختیار کرنے والے کو کامل کما جاتا ہے اور جو لوگ ہے جھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پالیادہ نامراد ہیں۔ ارشاوات: آپ فرمایا کرتے ہے کہ وہم وعقل ہے جس شے کو شناخت کیا جاسکے وہ ہے سود اور مصنوعی ہے کیونکہ ذات باری تعالی کی تعریف ہے ہے جو وہم و مگمان اور عقل ہے بالاتر ہے۔ فرمایا کہ صوفیاء وہی ہیں جو وہی میں اس طرح زندگی گزاریں جیسے دنیا ہیں آنے ہے تھی ہے۔ پھر فرمایا کہ تصوف قوت وجو اس کا خیال ر کھنے اور انفاس کی گرانی کانام ہاور صوفی ای وقت صوفی ہو سکتا ہے جب تمام مخلوق کوا ہے بچوں جیسا مجھ كرسب كابوجه برداشت كرسكے - اور جو محلوق ب متوقع بوكر خدا باس طرح وابسة بوجائے جيے خدا تعالیٰ نے حضرت موی کو مخلوق سے جدا کر دیا تھا۔ جس پر خدا کا بیہ قول صادق ہے واصطفیتک لنفسى يعنى بم نے تم كواس كے متحب كرليا۔ اور صوفياء كرام بيد الله تعالى كى آغوش كرم ميں بجول كى طرح برورش یاتے رہے ہیں۔ فرمایاکہ بار گاہ النی میں بعلم ہو کر زندگی بسر کرنے کانام تصوف ب۔ فرمایا کداللہ تعالی نے حصرت واؤوے بزراجہ وجی فرمایاکہ "میراؤ کر کرنے والوں کے لئے مخصوص ہے۔ فرمایا کہ جس شے سے عجت ہواس کو محبوب کے نام پر خرچ کر نامجت ہا اور اگر حب النی کا و عویدار خدا کے سواكسي اورشے كاطاب موتوده محبت كے بجائے خدا كانداق اڑا يا ب- فرماياك جيب الى قلب كو كھلاتى ب اور آتش محبت جان کو پھھلاتی ہے اور شوق نفس کو فٹاکر تا ہے۔ فرمایا کہ توحید کو اپنی جانب بلانے والا مجھی موحد نيس بوسكا- فرماياكه معرفت كي تين فتمين بي- اول معرفت الني جوذ كركي محاج ب، ووم معرفت نفس جوادا یکی فرض کی محتاج ہے ، سوم معرفت باطن میہ نقد بر اللی پر رضامندی کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالی جب بلاول پر عذاب کرنا چاہتاہے توان کو قلوب عارفین میں جگہ وے ویتا ہے۔ فرمایا کہ عارف کی شان ہیہ ہے کہ بھی تواپیے جسم پر چھر شیں بیضتے دیتااور بھی پیکوں پر ساتوں افلاک اور زمینوں کو اٹھا ليتاب- ايك مرتبداو كول فيسوال كياكد آپ ك كام من اتشاد كون موتاب بهي آپايك ات كتي مين-اور بھی دوسری بات؟ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی عالم بے خودی میں ہوتے ہیں۔ اور بھی خودی میں۔ فرمایا کہ فداشاس مھی فدا کے سواکس سے شیس ملکاور جوابیا کرتے ہیں۔

وہ خداکو ہر گردسیں پاسکتے۔ فرمایا کہ عارف وہی ہے ، جونہ تو خداکے سواکسی کامشاہدہ کرے نہ کسی ہے مجت اور بات کرے اور نہ کسی کو اپنے نقس کا محافظ انصور کرے۔ فرمایا کہ عارف کا زمانہ موسم برار کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح برمار میں گرج چک ہے پائی ہر سے کے بعد خنگ ہوائیں چلتی ہیں۔ رنگ برنج چھول کھلتے ہیں۔ اور چھولوں پر بلبلیں تغیر بنج ہوتی ہیں۔ اس طرح عارف بھی ابر کی طرح رو آ ہے برق کی طرح مسکرا تا ہے ، بادل کی گرج بی طرح نفرا کی طرح فرا ہے اور سرکو جنیش وے وے کر اپنی مرادوں کے بحول کھلتا آ ہے اور پھولوں کو دیکھ کر بلبلوں کی طرح فدا کی یاو بی تغیر بخی کر آ ہے۔ فرمایا کہ علم بھین کا علم جمیں وعوت تمن طرح کی ہوتی ہے۔ اول و عوت علم موجوت محرفت، سوم و عوت معامنے ، اور و عوت علم کامضوم ہیں ہے کہ اپنی ذات کے بعد اپنے نقس کی معرفت حاصل کرے۔ پھر فرمایا کہ علم بھین کا علم جمیں کو جاد ور جواب سے حاصل ہوا کہ جس میں بادا سطہ نور ہوایت ہے حاصل ہوا ہو۔ اور حق البیت ہے صاصل ہوا ہو ای بھت نام ہے خدا کی طلب بود اور حق البیت ہے سام ہے خدا کی طلب بود اور حق البیت ہے سام ہے خدا کی طلب بود اور حق البیت ہے سام ہوا کہ بھت نام ہے خدا کی طلب

كا- كيونك ماسوا الله كي طلب كو بركز بهت كانام شيس ديا جاسكنا- اور الل بهت خدا ك سوائجى دوسروى طرف متوجه شیں ہوسکتا۔ لیکن صاحب راوت بت جلد دوسری جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کے سوا برشے ساتناء کانام فقرب فرمایاک درویش کے چار سومقالات ہیں۔ جن می ب اون مقام بيے اگر ونياكى يورى دولت بھى ان كو حاصل ہوجائے اور تمام لل و نيااكى دولت كوا متعل كريں ۔ جب مجى انہيں ون كے كھائے كى فكرند ہو- فرما ياكد عبادت الى شريعت باور خدا أن طلب طريقت - فرما ياك غفلت كانام زبدب كيونكد ونيانا چيزب امور ناچيز شين د بداختيار كرناغفلت ببلك ياوالني مي مخلوق ب بنیازی کانام زبدے۔ فرمایا کرصاوق وہی ہے جو حرام شے کوزبان پرندر کھے۔ اور اس کامفوم بدے كه اين ذات ، بحى تضريدا موجائه - أيك مرتبه لوگول في حجماك الله تعالى في جومراتب عارفين كوعطا فرمائ بین ان کاعلم سم طرح بوسکاے؟ آپ نے فرمایا کہ جوشے پائیے جوت می کونہ پینی سکے اس کی تحقیق ممکن نمیں۔ اور جوشے پوشیدہ ہواس پر بندے کو سکون نمیں مل سکتا۔ اور جوشے ظاہر ہواس سے نامیدی سیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ بندے کا بندے کی آگھ میں ظمور عبودیت اور صفات اللی کاظمور مشاہدہ ہے۔ قرمایا کدلوگوں سے محبت کرنااخلاص کی علامت ہاور و کر النی کے سوادو مرے و کر کے لئے لب سُنانی وسوسہ ہاور خدا کے سوا ہر شے سے انقطاع حق کی علامت ہاور اپنی ضرور بات سے زائد مخلوق کی ضروریات پر نظرر کھناعلو بمتی ہے۔ فرمایا کہ وہ سانس جو خدا کے لئے ہووہ تمام عالم کے عابدین کی عبادت ے فرول رہے۔ چرفرمایا کہ جس دن بھی جھ پر خوف کاغلبہ ہوتا ہے اس دن میرے اوپر حکمت وعبرت ك در كل جاتے ہيں۔ فرما ياك نعتوں كونظرانداز كر ك منعم كامشابدہ كرناشكر ب- فرماياكرات كوايك گری غفات کے ساتھ سونے سے عقبی کی ہزار سالدراہ سے پیچےرہ جاتا ہاوراہل معرفت کے لئے معمولی ى غفات يھى شرك بـ فرمايك جس فالله كى ياكيزگى كو پالياده مراتب ميس اس بندے سے برد جانا ب جس كوخداكي رحمت ومعرفت في سمارا ويا بواور جوخدا بوجابا ب خدائجي اس بعدا فتيار كرليتا ب- فرما یا که وعظ می عادة آلے والے کے لئے ساعت وعظ سود مند نسیس ہوتی بلکہ وہ بلاء کاستحق ہو جاتا ے۔ فرمایاکہ تم سب ماسوااللہ ے وست بروار ہوکر بھشداللہ کی اطاعت میں سرگرم عمل رہو۔ اور اگریس یوری طرح خداکی ہتی ہے واقف ہوجا آلؤخدا کے سواہر گز کسی ہے خائف نہ ہوتا۔ فرمایا کہ مجھ سے خواب میں دوافراد نے کما کہ جو مخص فلاں فلاں چیزوں پر کار بند ہوجاتا ہے اس کا شار دانشمندوں میں ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی ای تمنامیں گزار دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف ایک سانس لے سكول اور قلب كو بعى اس كى خريد موسكے \_ ليكن آج تك ميرى يه تمناشد يحيل ب - فرما ياكداكر يورى دنيا كا لقمد بناكر شيرخوار بيج كے مند ميں ركدويا جائے جب بھى ميں يى سمجھوں گاس كاپيد نسيس بحرا۔ اوراگر

پوری دنیامیرے قبضد میں آ جائے اور میں اس کو یمبودی کے ہر داکر دوں تواس کے قبول کر لینے پر میں اس کا ممنون رہوں گا۔ فرمایا کہ کائنات میں ہر گزید طاقت نسیں کہ ججھے اپنا بناکر میرے قلب پر قابو پاسکے۔ پھر بھلا کائنات اس پر کس طرح قابو حاصل کر سکتی ہے جو خداہے واقف ہو۔

واقعات بایک دن آپ کوعالم وجد میں مضطرب و کھے کر حضرت جنید نے کماکد اگر تم اپنے امور خدا کے سپر د کر دو تو تعہیں سکون مل سکتا ہے آپ نے جواب دیا کہ جھے تواسی وقت سکون مل سکتا ہے جب اللہ تعالی میرے امور میرے اوپر چھوڑ دے۔ بید من کر حضرت جنید نے فرما یا کہ شیلی کی کوارے خون میکتا ہے۔

آپ نے کی کو یار ب کہتے من کر فرما یا کہ تو کب تک ہے جملہ کہتار ہے گاجب کہ اللہ تعالیٰ ہروقت عبدی
عبدی فرمانا رہتا ہے الندااس کی بات من لے۔ اس نے جواب و یا کہ بیس تؤعبدی عبدی ہی من کر یار ب
یار ب کہتاہوں۔ آپ نے فرما یا کہ پھر تو تیرے لئے ہے جملہ کمنا جائز ہے آپ اکثر پے فرما یا کرتے ہے کہ اگر اللہ
تعالیٰ میری گرون بیس آسان کا طوق اور پاؤں بیس زمین کی بیڑی ڈال دے اور ساری و نیا بھی و حمن ہو
جائے جب بھی اس ہے منہ نہیں پھیر سکتا۔

وفات، وفات کے وقت جب آپ کی نگاہوں کے سامنے اند جراچھا گیاتونا قابل بیان حد تک بے قرار ہو کر
اوگوں ہے راکھ طلب کر کے اپنے سرپر ڈالتے رہ اور جب اوگوں نے بے قراری کی وجہ پوچی تو فرمایا کہ
اس وقت جھے ابلیس پر رشک آ رہا ہے اور آتش رشک میرے تمام جہم کو جسم کے دے رہی ہے اور اس کی
وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو خلعت احت ہے تواز اجیسا کہ قرآن میں ہے اناعلیک لعنتی الی یوم الدین ۔
لیمن اے شیطان تجھ پر قیامت تک میری لعن ہ رہی گئے تھنے کو خدائے وہ خلعت کیوں نہیں عطافر ما یا کیونکہ
لعنت کی خلعت توشیطان کے لئے مخصوص ہے لیکن اس کاعطاکر نے والاتواللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کی خلعت کا
مستی ابلیس مجھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ کر آپ خاموش ہوگئے۔ لیکن پھر عالم اضطراب میں فرمایا کہ اس وقت
کر م کی ایک ہوا تھل رہی ہے اور دو سری قبری ۔ جن پر گر م کی ہوا چلی ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور
جن پر تھ تھی ہوا جل وہ اوگر راہے تی میں رہ گئے اور اس قتم کے تجابات ان کے سامنے آگئے کہ وہ منزل تک
جن پر تھ تی ہوا جل وہ اوگر راہے تی میں رہ گئے اور اس قتم کے تجابات ان کے سامنے آگئے کہ وہ منزل تک
جن پر تھ تی ہوا جلے گی تو میں امید کرم میں تمام نامرادیوں کو بخوشی پر داشت کر سکتا ہوں اور اگر خدا نخواست قتم کہ ہوا چل

انقال کے وقت حاضرین سے فرمایا کہ جھے وضو کر وادو۔ چنانچہ وضو کرتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں ڈاڑھی میں خلال کرنا بھول گئے لیکن آپ نے غلطی پر متنبہ کر کے اعادہ کر والیا۔

وفات کے وقت آپ اپ دوشع پڑھتے رہے۔

این مختاج الی السبراج اس کوچراغ کی حاجت شیس ہوتی؟ یوم آتی الناس یا کچ

كل بيت انت ساكنه جس گهر مين توقيام پذير بوجائ! وجنك المامول مجنتنا

تراميس چروى مارے لئے جت ؟! اس دن كے لئے جب لوگ جمين چش كريں كے!

انقال کے وقت سے قبل ہن آیک جماعت نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آپٹی۔ وَ آپ نے بذرایعہ کشف اس جماعت کے قصد کو محسوس کر کے فرمایا کہ یہ جیب بات ہے کہ زندہ ہی کی نماز پڑھنے بطے آگے ہیں۔ پھر جب لوگوں نے عرض کیا کہ لاالہ الااللہ کئے تو فرمایا جب فیر ہی شیس ہے تو فئی کس مَل کروں۔ وگوں نے عرض کیا کہ اللہ الااللہ کئے تو فرمایا جب نوستاجاہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلطان محبت فرمارہ ہے کہ جس رشوت قبول شیس کروں گاس کے بعد کی نے با آواز بلند لاالہ الااللہ سے می تلقین کی توفرمایا کہ مردہ زندہ کو تھیجت کرتا ہے پھر جب کچھو قفہ کے بعد لوگوں نے بوچھاکہ اب آپ کی حالت کیا ہے توفرمایا کہ جس اسے محبوب سے مل گیا یہ فرماکر و نیا ہے رخصت ہوگئے۔

وفات کے بعد کسی نے خواب میں و کچھ کر آپ ہے سوال کیا کہ تگیریں ہے آپ نے کیسے چھٹکارا حاصل کیا۔ فرمایا کہ جب انسوں نے چھے ہے سوال کیا کہ تیرارب کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرارب دہ ہے جب نے آ دم کو تخلیق کر کے تنہیں اور دوسرے ملائکہ کو تجدے کا تھم دیا۔ اور اس وقت میں حضرت آ دم کی پشت میں موجودرہ کر تم سب کو تجدہ کرتے دیکھ رہاتھا ہے جواب سن کر نگیریں نے کما کہ اس نے تو پوری اولاد کی جانب ہی ہے جواب دے دیا اور میہ کمہ کرواپس چلے گئے۔

ر بی باب ن کی برزگ نے خواب میں آپ بے بوچھاکہ خداتھالی نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا؟ فرما یا کہ ان تمام وعود س کے باوجو دیو میں نے دنیا میں کئے تصان کے متعلق خدا نے جھے سے کوئی باز پر س نہیں فرمائی ۔ البت ایک بات کی گرفت ضرور کی اور وہ بید ایک مرتبہ میں نے یہ کمد و یاتھا کہ اس سے زیادہ مصراور کوئی بات نہیں کہ بندہ جنت کا مستحق نہ ہواور جنم رسید کر و یا جائے اس پر اللہ تعالی نے فرما یا کہ بندول کے لئے سب سے زیادہ مصربہ ہے کہ وہ محبوب ہو کر میرے و بدارے محروم ہوجائیں۔

سی نے آپ سے خواب میں سوال کیا کہ آپ نے بازار اُن خرت کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ بازار قطعی ہے روئق ہے کہ نکہ اس میں سوختہ جگر اور شکستہ قلب او گوں کے سواکوئی نئیس دکھائی دیتا اور ایسے لو گوں کی یسال ایسی بھیڑ بھاڑ ہے کہ سوختہ جگر لوگوں کے زخم پر مرہم لگا کر ان کی سوزش کو دور کر دیا جا آہا ہے اور شکستہ قلوب کو جوڑ کر ان کی شکستگی دور کر دی جاتی ہے اور اس کے بحد وہ سوائے دیدار اللی کے کسی دوسری شے پر نظر نہیں

## حضرت ابو نصر سراج رحمته الله عليه كے حالات ومناقب

تعارف ، آپ بهت بوے عالم وعارف اور ظاہری وباطنی علوم پر کھمل دسترس رکھتے تھے اور خاتم نقراء کے گئید تھے لیکن آپ کے مل حلات واوصاف کوا حالہ تحریث بلانا ممکن نہیں۔ آپ کی ایک تصنیف ساب لمح بہت مشہور ہے۔ آپ نے حضرت سری سفطی اور سیل نسٹوری کو بھی دیکھاتھا۔ اور آپ کاوطن اصلی طوس تھا ایک مرتبہ ماہ صیام میں بغداد بہنچ تووہاں کے باشندوں نے نمایت گرم جو شی سے استقبال کرے آپ کو مجد شونیز یہ کے آپ محبر شونیز یہ کے آپ کی امامت میں پورے ماہ میں پانچ قرآن نے۔ ایک خاوم برشب شونیز یہ کے آپ کو شوٹ سے ایک اور جب کے ایک گوشے میں رکھ و یا کرتے تھے اور ماہ صیام کے خاتمہ پر عید کی نماز اوا کر کے نامعلوم سے کی جانب نکل گئے اور جب لوگوں نے جرے میں جاکر دیکھا تو ایک گوشہ شرق میں نکمیہ روئی کی جمع تھی۔

حالات؛ موسم سرمائی ایک رات بیس آپ اپ ارادت مندوں سے معرفت سے متعلق کچھ بیان فرمار ہے تھاور آپ کے سامنے آگ روش تھی۔ دوران بیان آپ کوالیا جوش آیا کہ اٹھ کر آگ کے اوپر بجدہ شکر میں گر پڑے، لیکن سراٹھانے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کا ایک بال بھی آگ سے ستار نہیں ہوا۔ پھر مریدین سے فرمایا کہ بازگاہ النی میں اظہار بجر کرنے والے بھیٹہ سرخرور ہیں گے اور آگ بھی ان کو جلانہیں سکے گا۔

اقوال زریں: آپ فرمایاکرتے ہے کہ سید عشاق بین ایک آگ شعلہ قلن رہی ہے کہ اپنے شعلوں کی لیٹ میں خدا کے سواہر شے کو جلا کر خاکستر کر وہتی ہے۔ فرمایا کہ اہل اوب کی تمین قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک فتم اہل اوب کی قبین قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک فتم اہل اوب کی وہ ہے جس کواہل و نیا فصاحت و بلاغت و نبیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری قتم وہ ہے جن کواہل باطن سے تعبیر کیا جاتا ہے کیو تکہ ان کے نز دیک طمار ساور بھیدوں کی تفاقت اور اعضاء و نفس کا مورب بنا اور بھیدوں کی تفاقت اور اعضاء و نفس کا مورب بنا اور ریاضت نفس و غیرہ اوب بیس شامل سے تیسرے گروہ کو خاصان خداسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان سے نزویک ہم نظام قرب میں شامل ہے تیسرے گروہ کو خاصان خداسے تعبیر کیا مام اوب ہے آپ سے خواد یا جاتے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ چنانچہ آج تک اہل طوس برجنازے کو کچھ دیرے لئے آپ کے خواد کے قریب رکھ کر بعد میں و فن کرتے ہیں۔

## حضرت شیخ ابوالعباس قصاب رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف بآپ کا شاراپ دور کے صدیقین میں ہو آئے۔ آپ کو تقوی د طہارت کی وجہ سے تقس کی خامیاں معلوم کرنے میں ہوا درک حاصل تھا۔ لوگ آپ کو عال مملکت کے خطاب سے یاد کرتے تھے اور معنزت شخ ابو الخیر جیسے عظیم الرتبت بزرگ آپ کے ارادت مندوں میں شائل تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ تم سے بیہ سوال کریں کہ کیاتم خداشناس ہو تو تم ہر گزید نہ کمنا کہ ہم پچھانتے ہیں بلکہ بیہ کمنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے معرفت عطاکر دی ہے۔

ار شاوات. آپ كارشاد بك خلق الني اختيار كروورند سداغم و آلام مين كر فقار بو كاور الله تعالى جس كے لئے جمال كا خوابال مو يا باس كا عضاء كو كمل علم بناكر بر عضوكوسك كر كا بنى جانب تھينج كر نيت كرويتا ب ماكداس كى نيستى ين اچى بستى كاظهور فرماد ب اورجب بنده نيست بوجاتا ب اوراس يرخدا کی ستی کاظمور ہو آے تواپی صفات کے ذریعہ جب محلوق کامشاہرہ کرا آے تودہ بندہ محلوق کو میدان قدرت میں ایک گیندی طرح یا آ ہے اور اس گیند کو اللہ تعالی گردش دیتار ہتا ہے۔ فرمایا کہ تمام مخلوق خدا ہے آزادی طلب کرتی رہتی ہے لیکن میں اس سے بندگی کاطالب رہتا ہوں کیونکہ بندہ کی سلامتی اس کی بندگی میں بی ہے اور آزادی طلب کرنے سے بندہ ہاد کت میں جتماع وجاتات فرمایا کہ میرے اور تعمارے مامین ب فرق ہے کہ میں اپنام عاقد ا کے سامنے بیان کر تاہوں۔ اور تم اپنام عاجھ سے بیان کرتے ہواور میں اس کو د کھااور سنتاہوں لیکن تم مجھے د کھتے اور سنتے ہو۔ حالائنہ انسان ہونے میں ہم دونوں مساوی ہیں۔ فرمایا ک ميدم شدكا آئية وار بواكر آب اوراس آئية عي اي طرح ديكها عاسكا ب يص مريد نور ارادت منبده كرياب، اور صحبت مرشد كااجرايك سور كعت نفل ع يمى فروال ترب. فرماياك الل وزائل منت ے زیادہ تواب اس چزیس ہے کہ بھوک ہیں آیک لقر کم کھایا جائے اور اہل دنیا جس شے کو عزت، القیر نظروں ے دیکھتے ہیں عقبی میں ان کی حیثیت ذر و برابر بھی نمیں۔ فرمایا کہ برصوبی کمی شے یام تیہ کاخواہش مند ہوتا ہے لیکن میں کی بھی شے اور مرتبے کاخواہاں نمیں ہوں۔ البتہ بد ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری خودی کو جھے سے دور فرمادے۔ فرمایا کہ میری طاعت ومعصیت ۔ و چیزوں سے وابستہ ہے ۔ ماول جب میں كهاناكها بابول تومير اندرار تكاب معسيت كاجذبه رونهابوناب، دوم كهانانه كهاف كي صورت يس جذب عبادت پیدا ہوجاتا ہاس کامفهوم یہ ہے کہ کھانے عبادت النی سے نفرت اور رغبت گناہ پیدا ہوتی اور

فاقہ کشی سے نفسانی خواہشات فتم ہو جاتی ہیں اور خود بخود عبادت کی جانب قلب متوجہ ہو تا ہے اس ہے بید طابت ہو گیا کہ ترک غذاخو دالی عبادت ہے جو عبادت کی رغبت پیدا کرتی ہے۔

ایک مرجد آب علم ظاہری ربحث کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ علم ظاہری وہ جوہرے کہ تمام انبیاء کرام اس کے ذریعہ وعوت دیتے رہے اور اگر اللہ تعالی اس جوہر کے ذریعہ تجاب توحید اٹھادے توعلم ظاہری خود يرده عدم من رويوش موجائ - فرماياك الله تعالى فناويقا اور نور وظلمت برشے ب مبراب - فرماياك حضور اكرم بر كزمرده نسيل بيل بلك تم خود مرده بواى لئة تمهاري أكليس ان كومرده ديكهتي بين- فرما ياكه خدا فے دنیاض ایے لوگ بھی پیدا کئے جنوں نے دنیا کے ہر عیش وراحت کواہل دنیا کے لئے چھوڑ دیااور عقمی كى تمام راحتى الل عقيد كے لئے چھوڑ ويں اور خود اللہ تعالى كے سواہر شے سے بيا ہو مجھ اور ان كواس ير فربھی ہے کہ خدا نے بار گاہ رہوبیت میں مرتبہ عبودیت عطاکر کے اپنا بندہ ہونے کا عزاز عطافر ما یاس لئے جمیں دین و دنیامیں اس کے سوامحی دوسری شے کی احتیاج باقی نمیں رہی۔ فرمایا کہ بندوں میں سب سے زائد خوش نصيب وه بنده ب جس كوخداتعالى الني كرم اس كى ستى ير آگاه فرماد ، فرما ياك تيول كى محبت اور مقامات مقدسد کی زیارت سے قرب الی حاصل ہوتا ہے اور جہیں ایسے لوگوں کی محبت اختیار کرنی چاہتے جن کی صحبت ظاہر وباطن کونور معرفت ہے مجلی کر دے۔ فرما یا کہ اللہ تعالی ہزار بندوں میں ہے صرف کی لیک ی کواپے قرب نواز آئے۔ فرمایا کہ ونیاتو نجس ہے لیکن وہ قلب اس سے بھی زیادہ نجس ہے جس نے ونیاکی عبت اعتبار کرلی۔ فرمایاکہ قرب النی میں رہنے والے بندے محلوق سے دور رہے ہیں اور مخلوق کوان کے احوال کا پد نسیں چلا۔ فرمایا کہ جب جک من وتو کا جھڑا باتی رہتا ہے اس وقت تک ار شارات وعبارات بھی ظاہرر ہتی ہے لیکن جب پیفرق ختم ہوجاتا ہے تواشارات وعبارات یکسرطور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خداتعالی سے مماحقہ واقف ہوئے والوں میں بیہ قوت باقی ضیس رہتی کہ وہ خور کو خدا شاس کر سکیں۔ فرمایا کہ شب وزوز میں ایک لھے بھی ایسانسی جس میں بندوں پر خدا کافیضان نہ ہو آہواور خدا کے سواد و سری شے کے طلب گار ور حقیقت دوخداؤں کے پرستار ہوتے ہیں۔ فرما یا کہ میں نہیں چاہتا كه تم لوگ ميراادب كرو كونكه بهت بى كم شعور بود مال جوائي شيرخوار يج سے ادب كى طالب ہو۔ فرمایا کہ المیس کشتہ خداوندی ہاور کشتہ النی کو شکسار کرنا شجاعت کے مثانی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی محشر میں تمام مخلوق کا حساب میرے سپرد کر دے توہی مخلوق کوچھوڑ کر تمام حساب کتاب ایلیس ہی ہے کروں گا لین میں جا تناہوں کہ یہ بات ممکن نمیں۔ پھر فرمایا کہ میرے مراتب کواہل و نیائے نمیں ویکھا کیونکہ ہر فرد اپنی مرجہ کی حیثیت ہے جھے کو دیکتا ہے اس لئے جس مرجہ کے وہ لوگ ہیں، اس مرجہ کا جھے کو بھی تصور كرتے يں۔ فرماياك ميراوجود حفرت آوم كے لئے باعث فخراور حضوراكرم كى آتھوںكى محتذك ب-

یعیٰ قیامت میں حضرت آ دم اس بات پر فخر کریں گے کہ میں ان کی اولاد میں ہوں اور حضور اکر م کی است میں ہوں۔ فرمایا کہ حشر میں تمام پر چوں است میں ہوں۔ فرمایا کہ حشر میں تمام پر چوں سے زیادہ بلند میرا پر چم ہو گااور جب تک حضرت آ دم نے لے کر حضرت مو کی تک میرے پر چم سلے میں آ جائیں گے میں باز نہیں آؤں گا۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی ای قول کی طرح ب جیسا کہ ہم پہلے حضرت بایر پر بسطای کاقول نقل کر چکے ہیں کہ میرا پر چم حضرت مو کی کے پر چم ب براب بہ فرمایا کہ میرا پر چم حضرت مو کی تک پر چم براب با خوالی میں بیلے لئے ہوئے بح فرمایا کے براب کے باقت بیلی بارا اور کھے ہی باقی نہ رہا یعنی پہلے بارا اور کھے ہیں کہ میرا پر چکے بھی باقی نہ رہا یعنی پہلے بارا اور کھے ہی باقی نہ رہا یعنی پہلے بی فرمایا کہ بر شے کو مندم کر دیا چکر دو سرا بیلچ بارا اور کھے بھی باقی نہ رہا یعنی پہلے بی اقدام میں تمام چڑیں میرے سامنے ہے ہٹ گئیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالی محشر ہیں ایک جمال اللہ تعالی کا قیام ہے دوساں دوس کے گو جوال اللہ تعالی کا قیام ہے دوبال اور اس کی ہو جوال مرد کمال جول کے فرمایا کہ جوانم دول کے لئے دنیا و عقبی میں جگہ میں جا کھے ہوں گے تو جوال مرد کمال جول کے فرمایا کہ جوانم دول کے لئے دنیا و عقبی میں جگہ میں جا جے ہوں گے تو جوال مرد کمال جول کے فرمایا کہ جوانم دول کے لئے دنیا و عقبی میں جگہ میں جا

حالات بر کسی نے خواب میں قیامت کو دیکھاور ہر سمت آپ کی جبتی میں پھرنے کے باوجو د کمیں آپ کاپیۃ نہیں چلا پھر بیداری کے بعد جب اس نے آپ سے مفصل خواب بیان کیاتو فرمایا کہ بو دونابو د کو تم وہاں کیسے پاسکتے تھے کیونکہ میں توخدا سے بیناہ طلب کر آر بتاہوں کہ لوگ مجھے قیامت میں پاسکیں۔ یعنی خداتعاتی بھے کوالیا نیست کر دے کہ قیامت میں بھی اس کے سواجھے کوئی نہ د کھے سکے۔

ایک مرجہ آپ شمائی میں عبادت کررہے تھے قومسجد میں موؤن نے قد قامت الصلوۃ کمااور آپ نے جواب میں فرمایا کہ بیمال سے اٹھ کر خدائی بارگاہ میں آنامیرے لئے دشوار ہے لیکن جب شریعت کا خیال آیا تو مسجد میں جاکر با جماعت نماز اوا کرلی۔

ابد ۱۸

حضرت ابوا بحق ابراہیم بن احمد خواص رحمتہ الله علیہ کے حالات و مناقب

تعارف : آپ طریقت و حقیقت کے سرچشہ اور تجرید و توحید کے منع و مخزن تصاور آپکاشار عظیم ترین بررگوں میں ہو آتھا ای وجہ ہے آپ کورئیس المتکلمین کہاجا آتھا۔ آپ حضرت جنید "بغدادی اور حضرت برزگوں میں ہو آتھا ای وجہ ہے آپ کورئیس المتکلمین کہاجا آتھا۔

ابوالحن کے ہمعصراور بہت ہے مشامخ کے فیض یافتہ تھے حقائق وسطالمات کے موضوع پر آپ کی بہت ی تصانیف بھی ہیں۔ آپ نے اکٹروکل و تجرید کی بناء پر صحرانور دی کی ہے۔ آپ کوخواص اس لئے کماجا آپ کہ آپ زنیل بنایا کرتے تھے اور اپنے تی وطن رے میں ۲۹۱ ھینی وفات پائی۔

حالات، آپ فرمایاکرتے تھے کہ بیس فیصر فیاس خوف ہے کہ کمیں بیرے توکل بین فرق نہ آجا ہے بھی دعزت فقر کوا چی صحبت بین بیضنے کی اجازت نہیں وی اور دو سری وجہ یہ تھی کہ بھے یہ بات ناپندہ کہ بیل خدا کے سوائسی اور کوا پے قلب بیل جگہ دوں۔ آپ کایہ معمول تھا کہ بھشا ہے: ساتھ و حاگہ تھنجی اور ڈوری کہ کا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ چیزیں توکل کے منافی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ صحرابیں ایک عورت نظر آئی جس پر وجدانی کیفیت طاری تھی اور پریشان حال و سر بر بہنہ وکر رہی تھی۔ بیس نے کہا کہ اپنا سر قو وَحانی کے نواس نے بواب و یا کہ تم اپنی آبھی بین کر لو۔ بیس نے بواب دیا کہ عاشق بوں اور عشاق کا شیوہ آبھی بین کر نائسیں بوتا۔ اس نے کہا بیس مست بوں اس لئے سرؤ ھائینامستوں کا بھی شیوہ نہیں اور جب میں نے بوچھا کہ تو جھا کہ تو نے کس میک ہے۔ جس کی وجہ سے مست ہوگئی۔ اس نے کہا کہ یسال ورس اور کوئی میک دونوں عالم میں خدا کے سوانچ یہی نہیں ہے۔ پھر بیل و برسالور کوئی میک دونوں عالم میں خدا کے سوانچ یہی نہیں ہے۔ پھر بیل و برسالور کوئی میک دونوں عالم میں خدا کے سوانچ یہی نہیں ہے۔ پھر بیل و برسالور کوئی میک دونوں عالم میں خدا کے سوانچ یہی نہیں ہے۔ پھر بیل و بیل ہی تواس نے نفرت سے کہا کہ بیس مورد کے ہمراہ نہیں رہانا چاہتی بلک فردی خواباں ہوں۔

جب سی نے آپ ایمان کی حقیقت کے متعلق سوال کیاتوفر مایا کہ فی الوقت تبدارے سوال کاجواب
ویناس کے ضروری شیس مجھتا کہ میراجواب قول کے ذرایعہ ہوگاجب کہ میں تہمیں فعل کے ذرایعہ جواب
وینا چہتا ہوں لیکن تہمیں اپنے جواب کے لئے میرے ہمراہ مکہ معظم ہو کاسفر کرناہو گا۔ اور دوران سفر تہمیں
خود ، فودا پنے سوال کاجواب ال جائے گا۔ چنا نچہ وہ شخص آپ کے ہمراہ سفر میں چلئے کے لئے آمادہ ہوگیا۔
اور جب آپ نے جنگل میں پہنچ کر سفر ج شروع کیاتو ہمراہ مغیب آپ کے پاس دو تکمیال روفی اور دو
آب نوروں میں پانی آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے ہم میں سے ایک تکمیاور آب خورہ آپ اس شخص کووے
ویت بنے۔ اس شخص کابیان ہے کہ جب میں آپ کے ہمراہ سفر کر رہاتھاتوا کیک سن دسیدہ برزگ گھوڑے پر
سوار شر نے سالے اور معزت خواص کو دیکھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر رہاتھاتوا کیک سن دریو تک دونوں میں پکھ
باتیں ہوتی دیں۔ اس کے بعد دو ہزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر رہ نصت ہوگے۔ ان کے جائے کے بعد جب
بیس نے آپ سے بو چھاکہ یہ کون ہورگ تھے ؟ توفر مایا یہ ہزرگ تمہدے سوال کاجواب تھے۔ میں نے عرض
میں نے آپ نے فرمایا کہ بید حضرت
کیا کہ یہ بیات میرے قیم سے بال تر ہے۔ ذراوضاحت کے ساتھ بیان فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ بید حضرت
کیا کہ دیات میرے می محبت افتیار کرنا چاہے تھے لیکن میں نے اس خوف سے کہ کمیس میرا توکل مجرد تھ ہو

جائے ان کو منع کر دیا تاکہ خدا کے سوامیرااعتاد کسی اور کا مختاج نہ بن جائے اور بھی ایمان کی حقیقت ہے۔

آپ فرما یا کرتے تھے کہ ایک مرجد میں نے دیکل میں حضرت فصر کو مرعی طرح اڑتے ہوئے وکھے کر اس نیت سے اپنامر جھ کالیاکہ کمیں میرے لوکل جی فرق نہ آجائے۔ اس عمل کے بعد حضرت فعز نے نیج ار کر جھے سے فرمایا کد اگر تم میری جانب و کھ لینے تو تم سے طاقات کر نے ندائر آاور جس وقت میرے پاس تشریف لائے قیم نے توکل کی حفاظت میں انسین سلام تک نسین ۔ فرما یا کہ آیک مرتبہ دوران سفر میں شدت پاس سے بہوش ہو گیااور ہوش میں آئے کے بعد دیکھا، توایک فخص میرے چرے پر پانی کے چھینے وے رباب۔ پھراس نے مجھے پانی پاکراہے ہمراہ چلنے کی پیش کش کی اور جب ہم چندایام ہی میں مدینہ منورہ پہنچ تَنَا آل نے یہ کد کر کداب تم مدینہ میں داخل ہو چکے ہو ، جھے گھوڑے سے انارتے ہوئے کماکہ تم روضہ اقدى كى زيارت كوفت حفور أكرم سے ميراسلام عرض كر وينافرماياكد أيك مرتب مي جكل مي أيك ا پے در خت کے قریب پہنچاجمال پانی موجو و تفالیکن وہاں ایک شیر غرا آبوامیری طرف برد هاتوراضی برضابو كر خاموش كفر ابو كيااور قلب بين يه تصور كرلياكد أكر ميرى موت اى شيرك باتحول مقدر بوچى ب تويس ع كر كمين نبين جاسكااور أكر اليانمين ب تويد جھے ہر گز بلاك نمين كر سكااور جبوہ ميرے قريب آيا تو مس نے دیکھا کدوہ نظرا ہے اور پاؤل زخی ہونے کی وجہ سے متورم ہو گیاہے جس کی اذبت سے وہ مضطربات طور پرجب میرے قریب آکر زمین پر لو شخ نگاتو میں نے لیک لکڑی سے اس کاز خم کھرچ کر خون اور پیپ قطعانساف کر دیااوراین گدری سے کیڑا جار کر زخم پری باندھ دی جس کے بعددہ اٹھ کر ایک طرف چلاگیا اور کچھ وقف کے بعد ہی اپنے وو بچوں کے ہمراہ میرے پاس آیااور اس کے بیچے بطور اظمار تشکر میرے چاروں طرف گھومنے لگے اور اس حرکت سے ان کابیہ مفہوم معلوم ہو یا تھاکہ ہم تیرے احسان کے صلہ میں اپنی جان تک تھو پر خار کر سکتے ہیں۔ اس وقت رونی کے چند تکمیاں ان کے مند میں تھیں جن کومیرے مائے تکال کررکھ ویا۔

ایک مرتبہ آپ کسی مرید کے ہمراہ جنگل میں تھے کہ اچانک ٹیر کے فرانے کی آواز آئی اور مرید خوفردہ ہو

کر ایک در خت پر چڑھ گیا لیکن اس کے باوجو دبھی اس کے خوف میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی گر آپ نے

ہے خوف ہو کر مصلی پر نمازی نیت باندھ لی اور جب ٹیرنے قریب آکر آپ کو مشغول عمادت پایا تو پچھ دیم
او هراد هر چکر نگا کر واپس لوٹ گیا۔ اور جب وہ مرید نیچے اڑا تو آپ اس مقام ہے پچھے فاصلے پر جا چکے تھے

وہاں آپ کے پاؤں میں ایک مچھر نے ایسا کا ٹاکہ آپ شدت تکلیف سے مضطرب ہوگئے۔ اس وقت مرید نے

و چھاکہ آپ ٹیرے تو ذرائھی خوفردہ نہیں ہوئے لیکن چھرکے کا شنے پراس قدر ب جین ہیں۔ آپ نے فرمایا

کاس وقت الله تعالی نے مجھ کواپ آپ باہر کر و یا تھا اور اس وقت میں اپ آپ میں ہونے کی وجہ سے مجھر کے کاشنے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔

طدامودييان كرتيبي كدين ايك مرتبه آب كابم سفر قناؤايك مقام رينج كياجمال كثرت كماته سان سے چنانچ میں بھی آپ کے ہمراہ میاڑی ایک کھوہ میں مقیم ہوگیا۔ اور جبرات کو سانپ اپ سوراخوں سباہر نظے توس نے آپ کو آواز دی آپ نے فرما یاک اللہ کو یاو کرو۔ چنانچ میں نے اللہ کو یاو کرنا شروع کر دیاورجب تمام سانپ او هراه هر گھوم کر اپنے سوراخوں میں واپس چلے گئے۔ توضیح کے وقت میں نے دیکھاکد ایک بہت بواسانی آپ کے قریب کنٹل مارے بیضا ہے۔ میں نے عرض کیاکہ کیا آپ کوموذی ی خرشیں ہے؟ فرمایاکہ آج رات سے زیادہ افعنل میرے لئے اور کوئی رات شیس گزری اور صدحیف ب اس فخص پرجواس افضل رات میں خدا کے سوائسی دو سری چیزے خبر دار ہو۔ کسی نے آپ کے کپڑوں پر پچھو پر تے دیکھ کر مارے کاقصد کیاتہ آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ سے خدا کا شکر ہے جس نے بچھے کی چیز کا ضرورت مندسي كيااورسب كوميرا محتاج بناويا- آب فرما ياكرت تفي كدايك مرتبه مي راسته بحول كركي يوم كك بريثان چرتار بالكن راسة نسيل ملا- چرجهالك ست مرغى اذان دينى آواز آئى تويس نے خیال کیا کہ ای طرف چلنا جائے شاید وہاں کوئی آبادی ہوگی لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد لیک مخض بھا کتا ہوا آیااور میری گرون پرایسالکہ رسید کیا کہ میں نے مصطرب ہو کربار گاہ اللی میں عرض کیا کہ یااللہ کیا متو کلین كى يى عزت بواكرتى ب ؟ ندا آئى كدجب تك توفي الدكاوير فوكل كيا كلوق في تيرى عزت كى ليكن اب م غ ير توكل كر ف كى وجد ب تولوگوں كى نظروں من كر كيا ب اور اگر مرغ ير توكل كرنے والے كواس سے بھی شدید سزادی جائے جب بھی کم ہے۔ یہ س کریس گھونے کی تکلیف سے عد حال آ کے جل دیا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد یہ نیبی ندا آئی کہ اے خواص اکیا تھے اس شخص نے گھونسہ ماراتھا۔ اور جب میں نے سراٹھا كر ديكهاتواي كلونسالد نيوالي كغش مير عائي يراي تقى - فرماياكدايك مرتبه يس ملك شام كى جانب سفر كرر با تفاتور استه من ايك حسين نوجوان كونفس لباس مين ايني طرف آتے ہوئے ويكھااور ميرے قريب چنے کراس نے کماکہ میں بھی آپ کے ہمراہ سفر کرناچاہتاہوں۔ میں نے کماکہ میراہم سفر بننے کی علی میں عجم بحو کار بنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ میری شرط منظور کر کے میراہم سفرین گیااور ہم دونوں مسلسل چار ہوم تک بھو کے پیاے سفر کرتے رہے لیکن چو تھے دن ایک مقام پر نمایت نفیس کھانا مبیا ہو گیا اور جب میں نے اس ے کھانے کے لئے کماتواس نے جواب دیا کد میراتوبد عزم ہے کہ جب تک اللہ تعالی مجھے بلاواسطہ کھاتاعطا نيس كرے كابر كرند كھاؤں كا۔ ليكن ميں نے كماك يدعوم توبت مخت ب جس كي يحيل نمايت وشوار ہے۔ یہ سن کر اس نے کماک اللہ تعالی توہر طرح رزق عطاکرنے پر قادر ہے وہ تو صرف اپنے بندوں کا

امتحان ليتار بتاب ليكن آپ ك قول ب توبياندازه بوتاب كد آپ فالله يرتوكل نسيس كياكيونك توكل كاوفي ورجدید ب كر تخى اور فاقد كے علم من وكل ير قائم رہے ہوئے حيلہ علاش ندكر ، - فرما ياكد ايك مرتبد من صحرامیں توکل علی اللہ کیے ہوئے چل رہاتھا کہ دور سے ایک آتش پرست نوجوان نے میرانام لے کر سلام كرتے ہوئے كماكداگر أب اجازت دے ديں توش بھي آپ كاہم سفرين جاؤں ش نے كماكد جمال ش جانا چاہتاہوں وہاں تمارا اگرر ضیں ہو سکتالیکن اس نے کماکہ میں برقے ے بے برواہ ہو کر آپ کے ہمراہ چلوں گا ماك يكون يكوفين جي كوبي عاصل موجائي سيك كروه ميري عمراه ايك بفته سفركر ماريا- ليكن آ تھویں دن کئے لگا کہ اپنے خداے کھانے کے لئے بچھ طلب فرمائے کیونک میں بھوک سے عد حال ہوج ہوں اس کی استدعار میں نے بید وعالی کدا سے اللہ! اپنے حبیب کے تقدق میں مجھے اس آتش پرست کے سامنے نداست سے بچالے۔ اس وقت غیب ایک خوان نعمت نازل ہواجس میں گرم روئیاں ، تلی ہوئی مچھلی، آزہ محبوریں اور معنڈ اپانی موجو و تھا۔ چنانچہ ہم دونوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا اور اس کے بعد پھر ایک بغت فاقد کشی کے عالم میں سفر کرتے رہے پھر آ تھویں دن میں نے اس آتش پرست سے کماکہ آج تم بھی اپنا کوئی کمال پیش کرو۔ بید سن کر اپنا عصار بین پر قیک کر زیر اب چھے بردها جس کے فوراً بعد پہلے جیساخوان نعت غیب سے نازل ہوااور جھے یہ دکھ کر انتیائی جیرت ہوئی کہ یہ کمال اس میں کیسے پیدا ہو گیااور جباس في كماكد آئي بم وونوں ال كر كھاليس تومي فياحاس ندامت كماكد مجھاس وقت بحوك نسیں ہے۔ تم تخاکھاو۔ لیکن اس نے کماکہ آپ جیرت زدہ نہ ہوں۔ بلکہ اطمینان سے کھانا کھالیں اس کے بعد آپ کودوخوش خریاں ساؤں گا۔ اول بیر کہ آپ جھے کلمہ پڑھاکہ مسلمان کرلیں چنانچہ دوای وقت صدق ولی سے کلمہ بڑھ کر مسلمان ہو گیااور دوسری خوش خری یہ تھی کہ جس وقت آپ نے جھ سے کمال چیش کرنے کے کماتو میں نے بید وعائی کدا ہے اللہ! اس بزرگ کے صدقہ میں مجھے عدامت سے بچالے چنانچہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرے کمال کو قطعاً وفل نمیں۔ پھر ہم ووثوں کھانا کھا کر مکہ معظمه کی جانب رواند ہو گئے اور وہاں پہنچ کر وہ جوان کعبہ کا مجاور بن گیا۔ فرما یا کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں راستہ بھول گیاتوایک مخض نے نمودار ہو کر مجھے سلام کرنے کے بعد کما کہ میرے ہمراہ چلو کے توراستہ مل جائے گاچنا نچہ چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ غائب ہو گیا۔ اور جب میں نے غورے دیکھا تو ا تعی میں مجج راست پر پنچ كياتفا۔ اوراس كے بعدے نہ تو بھى راستہ بھولان بھى بھوك بياس محسوس ہوئى فرمايا كه ايك مرتبه رات کو میراا سے صحرایل گزر ہواجمال اچانک شریرے سامنے آگیااور بین اس کو دکھ کر بریشان ہوگیا۔ ایکایک تدائے فیبی سائی دی کر پریشان مت ہو کیونکہ تیرے تخفظ کے لئے سات بزار ملا مک بروقت تیرے ساتھ رجے ہیں۔ پر فرمایا کہ جنگل میں جھے ایک شخص نظر آیااور جب میں نے پوچھا کداس قدر طویل سز کے

باوجو و نہ تو تمہارے پاس زاد راہ ہے اور نہ سواری کا کوئی انتظام۔ اس نے کہا کہ میری جماعت کا ہر فرد تمہاری ہی طرح بے توشہ وسواری سفر کر تار ہتاہے اور جب میں نے اس سے سوال کیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں تواس نے جواب دیا کہ صرف خدا ہی سے طلب کرنے کا نام توکل ہے۔

كىدرويش ني آپ استعالى كد مجھے آپ كى مراور بنى خواہش ب- آپ فرماياك ين اس شرط کے ساتھ جہیں اپنے ہمراہ رکھ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ایک حاکم بن جائے اور دوسرا محکوم ماک رات کے تمام امور بمتر طریق سے انجام پاکیس۔ ورویش نے عرض کیا کہ آپ حاکم بن جائیں اور میں كوم- چنانچاس شرط كساته وونول في سفر شروع كرويالين پهلى عنول ير آب فيورويش في دايا ك تم تصروين يانى لي كرا آ بابول اس كابعد يمراب فود بى الي مائة س آك جلائى، غرضيك يور سر کے تمام امور آپ نے خود ہی انجام دیے اور ورویش سے کوئی کام ضیں لیا۔ اور اگر وہ کسی کام کاقصد بھی کر آاتو آپ منع فرمادیت اور جب ورویش بهت زیاده معنر مواتو آپ نے فرمایا که تم نے مجھے حاکم بنایا ب لنذا بحيثيت محكوم حميس ميرا برحكم تشليم كرنا برے گا۔ اس درويش كابيان ب كدايك مرتبدرات ميں وات کے وقت شدیدبارش شروع ہوگئ تو آپ نے اپنی جاور شامیانے کی طرح میرے سرر آن کر کھڑے ہوگئے۔ اور پوری رات ای طرح کوزے رہے چانچد رات ختم ہونے بریس نے عرض کیا کہ آپ حاکم کے تھم کی مخالفت کیوں کررہے ہیں؟ توفرہا یا کہ بیات نہیں بلکہ تھم ہے سر آبی اس وقت تصور کی جاسکتی ہے جب من تم این فدمت كے لئے كوں جب كر محكوم موسے كى وجد سے تمارى فدمت كر ناميرا فرض - آخر مكم معظمه تك آپ كايى معول تفا- ليكن وبال وسني كي بعدين ن آپى معيت ترك كردى - پيرمنى يس آپ نے جھے وكي كر فرماياكه الله تعالى حميس بھى ميرى عى طرح دوستوں سے حسن الوك كرف كاموقد عطافرمائ - پر فرماياك أيك مرتبيش شام كر دونواح يس كلوم رباتفا- توايك جگہ ترش اہار کے بہت سے درخت نظر آئے لیکن میں نے طبیعت جائے کے باوجو د ترشی کے خوف سے لیک داند بھی زبان پر نمیں رکھا۔ پھر آ مے چل کر ایک فتجااور ٹنڈا ڈیس جس کے جم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے نظر آیا میں نے ازراہ تر حماس سے کماکد اگر تم چاہو تو میں تساری صحت یابی کے لئے دعاکروں۔ لیکن اس نے منع کر دیا۔ اور جب میں نے ہوچھا کہ تم دعا کے لئے کیوں منع کرتے ہوتواس نے جواب دیا کہ عافیت تو مجے پندے اندام نای پندکوان لے پند کر ایا ہے۔

پر میں نے اس سے کماکہ اگر تم اجازت دونویس تسارے جم پرے تھیاں وغیرہ اڑا دوں جس کے جواب میں اس نے کماکہ کی تقلب میں سے ثیر ہیں انار کی خوابش نکال دو۔ اس کے بعد میری صحت یائی جانب توجہ دینا۔ اور جب میں شاس سے بوچھاکہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیاکہ میرے قلب میں شیرس انار

www.maktabah.org

كى خوابش بواس في جواب دياكه خداشاس برخداتعالى برش واضح كرويتاب- پرجب ميس في سوال كياك كيا تهيں النے جم كے كيڑے كوڑوں سے اؤیت نہيں محسوس ہوتی۔ تواس نے جواب دياك يدسب الله كے علم ي مرے جنم كواذيت بينچاتے ہيں۔ اسلتے جھے كوئى تكليف محسوس نيس بوتى۔ چرفرماياك ایک مرتب می فے جگل میں ایک فخص کود کھے کر دریافت کیا کہ کمال سے آرہے ہو؟ تواس نے بتایا ساغون ے۔ اورجب میں نے بوچھاک کمال کاقصد ہے؟ تواس نے بتایا کہ کمدمعظمد کا۔ پھر میں نے سوال کیاکہ وبال كول جارب مو ؟ تواس في جواب وياك آب زمزم ب باخذ وهوف جاربا مول - كوتك ين في افي والده كواين باتق ع لقمه بنابناكر كلاناكلاياب جس كى وجدت ميرت باتقد بحر كن بين- بجريس في وجها وباں سے واپسی كب ہوگى ؟ تواس نے كماك شام تك كھروالي جاؤں كاس لئے كد جھے والدو كا يستر جھانا ب- يدكدكروه فظرون عائب موكيا- فرماياكدايك مرتبدلوكون في عجه يداطلاع دى كدليك رابب روم كىكىسايس سرسال بوشدنشين باورجب يس روم يس اس كليسا كقريب پنچاقاس رابب نے در بچے سر تکال کر کماکدا ے ایرائیم! تم یمال کیا لینے آئے ہو؟ میں داہب شیں ہوں بلکدانے نفس کی جس نے کتے کی شکل اختیار کرلی ہے گرانی کر تاہوں اور اس کو محلوق کے شرے محفوظ ر کھنا چاہتا ہوں ، یہ س كريس في وعاكى كدا سالله إلى محراي كياوجوداس راب كوبدايت فرماد س - بحراس رابب في كدمردول كي جتوين م كب تك بكرتر بوك جاكر خودكو تلاش كرو- اورجب تمايية آب كو يالوتوايية نفس كى گرانى كروكيونك خواشات نفسانى دن مي تين سوساخد متم كالباس الوبيت تبديل كرك بندے كو كراى ك كر مع بين و عليل ويتي بين - فرما ياكد ايك مرتبه صحرا بين مجمع شدت بحوك محسوس موتى توايك بدونے تمودار ہو کر کمااے پیٹے مخض! بھوک کی خواہش نوکل کے مثانی ہے۔ فرمایا کہ ہر لمحد خدا سے بید دعا كر آبول كد مجعد ونياي ين حيات جادوال عطاكر دے تاكدين سدا تيري عبادت كر تار بول - اور جب اہل جنت، جنت میں پہنچ کر وہاں کی نعمتوں میں مشخولت کے بعد اللہ کو فرمواش کر دیں توجی اس وقت بھی مصائب ونیادی کو فرمواش کرتے ہوئے آواب شرایت کے ساتھ محل عبودیت میں مشغول رہے ہوئے الله تعالى كى ربوبيت كاذكر كر تارمول-

ار شادات. فرمایا کہ جس کو خداتھالی اس کی معرفت کے مطابق پیچان لیتا ہے وہ ہیض عمد وفاکوا ہے اوپر الزی قرار و نے لیتا ہے اور صدق ولی ہے خدا پر اعتاد کر کے اس کی ذات کوا پنے گئے وجہ سکون وراحت بنالیتا ہے۔ فرمایا کہ علم کی زیادتی ہے عالم نہیں بڑا۔ بلکہ عالم وہ ہے جوا پنے علم کے مطابق عمل پیرا ہو کر ابتاع سنت میں سرگرم عمل ہو، خواہ اس کا علم کتناہی قلیل کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ عمل علم کا انتصار صرف ان ووکلموں پر موقوف ہے اول ہیں کہ جس کے کا اللہ نے حمیس مکلف بنایا ہے اس میں تکلیف پر داشت نہ کرو، ووم ہید کہ موقوف ہے اول ہید کہ جس کے کا اللہ نے حمیس مکلف بنایا ہے اس میں تکلیف پر داشت نہ کرو، ووم ہید کہ

جوشے خدائے تسارے اوپر لازمی قرار دی ہے اس کی اوائیگی بیں نہ تو کو آبای کرواور نہ اس کو ضائع ہونے دو۔ فرمایا کہ جو بندہ معرفت الی کادعویدار بن کر ماسوااللہ سے سکون حاصل کر آبواس شدید اہتلامیں ار فار کر دیاجاتا ہے لیکن جب وہ کو گڑا کر پناہ طلب کرتا ہے تواس کی مصیب رفع کر دی جاتی۔ عادرجو بندہ معرفت الني كادعويدار بن كرمخلوق بربط وصبط ترك نبيل كر تاالله تعالى اس كوايني رحمت، وركرك لالحی قرار دے دیتا ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اور وہ دین و دنیایس کمیں کاشیں رہتااور سوائے ندامت کے اس کے باتھ کچھ شیس لگتا۔ فرمایا کہ دنیایس جس بندے كاوير كلوق روتى إوه بنده قيامت من شينے والا بو كااور جو شخص لوگول مين ظاہر كر تا بوك اس نے خوایشات و شموات کوترک کر دیا ب ده دروغ گواور ریا کار ب اور اس کو کسی طرح بھی مآرک شموات نیں کماجاسکا۔ پر فرمایا کہ مجے معنوں میں متوکل وہ بے جس کے توکل کااثر دو سروں پر بھی بڑے اور اس کی محبت اعتبار کرنے والا بھی متوکل بن جائے ، لیکن اللہ تعالی کے ساتھ طبت قدم رہنے والای متوکل ہو سکتا ب- فرمایا کد قرآن و صدیت کے احکام کے مطابق استقلال کے ساتھ بندگی کرنے کانام صرب فرمایاک مراعات ، مراقد اور مراقبد ، ظاہر وباطن میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ فرمایاکد تمام خواہشات کو فناکر دیے اوربشرى تقاضول كوجلاؤالنے كانام محبت ب- فرماياك قلب كاعلاج يا في يخ چيزون يس مضمرب- اول قرآن كوغور وقكر كے ساتھ تلاوت كرنا. دوم شكم سربوكر كھاناند كھانار سوم تمام رات عبادت ميں مشغول رہنا. چہار م تحرکے وقت بار گاہ النی میں دعاہ گریہ وزاری کرنا، پنجم صالحین و نیکو کاروں کی صحبت اعتبار کرنا۔ پجر فرما یک الله تعالی کو گربیه سحرمین علاش کرو۔ اور اگر گربیہ سحری میں علاش نہ کر سکے تو پھر تم اس کو کمیس نہ پا

آپ بین پہاتھ مار مار کر فرما یا کرتے تھے کہ جھے ای خدا کے دیدار کا شتیاق ہے جو تھے ہر لحد دیکھار ہتا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں ظاہری طور پر تو کسیں ہے کھانا آتا ہوانظر شیں آتا۔ پھر آپ کھانا کمال سے کھاتے ہیں ؟۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے کھانا ہی جگہ سے ملتا ہے جمال شکم مادر میں بچے کو ملتا ہے اور جمال سے جنگلی جانور کھاتے ہیں وہیں سے ہیں بھی کھاتا ہوں۔ جیسا کہ باری تعالی نے قرآن میں فرما یا کہ ویرزقہ من جیٹ لا پھنسب۔ یعنی اللہ تعالی اس کو ایس جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جمال سے گمان بھی نہ

لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ متوکل اولی ہو آ ہے یاشیں آپ نے جواب دیا کہ یقینال لی ہو آ ہے اس لئے کہ لا کچ نفس کی صفت ہے جس کا قلب میں داخل ہونالان کی ہے لیکن متوکل کے لئے اس لئے معتر نمیں کہ اللہ تعالیٰ اس کولا کچ پر غلبہ عطاکر دیتا ہے جس کی وجہ سے لا کچ اس کا محکوم بن جاتا ہے کیونکہ متوکل

محلوق ے سی متم کی توقعات وابستہ نمیں کر آ۔

حیات کے آخری حصیم ایک مرتبہ آپ رے کی مجدیم آخریف فرمائے کہ یکا یک پیش شروع ہوگئی اور اس بین اس قدراضافہ ہواکہ آپ ون بین ساٹھ مرتبہ رفع حاجت کے لئے جاتے اور ہر مرتبہ خسل کر کے دور کعت نمازاد اگر تے اور جب او گول نے چھاکہ کیا کی چیز کو آپ کی طبیعت چاہتی ہے تو فرما یا کہ بھنی ہوئی کھیج کی خواہش ہے۔ یہ کہ کر آپ نے خسل کیا ورانقال فرما گئے اور جس و قت او گول نے آپ کی میت کو مجھ کے نیک مکان میں منتقل کر دیا تو ایک برزرگ نے تشریف لاکر آپ کا تکمیہ افضاکر دیکھا جس کے نیچی دوئی کا لیک سے نیک مکان میں منتقل کر دیا تو ایک برزرگ نے فرما یا کہ یہ اگر روئی کا تکمیہ افضاکہ دیکھا جس کے نیچی دوئی کا لیک کو اور تو اور نو کال سے انگل انتقال محض تو کل تی پر ہوا ہے اور تو کال سے انگل مقام روئوں آپ کو حاصل ضیں ہو سے اس کہ جرصوفی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام مراتب حاصل کر سے یہ کہ حرف ایک صفت پر ایسا جم جائے کہ دو سری صفات سے محروم دہ جائے۔

سی بزرگ نے آپ کوخواب میں و کچے کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ گو میں نے و نیامیں بہت زیادہ عبادت کے ساتھ ساتھ لوگل بھی افتیار کیا لیکن انتقال کے وقت چونکہ میں باوضو تھااس کئے مجھے توکل و عبادت کا اجر کے ساتھ طہارت کے صلہ میں وہ اعلی وار فع مرتبہ عطافر مایا گیا جس کے سامنے جنت کی تمام نعتیں تیج ہیں۔ اور اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ اے ایر اجیم یہ مرتبہ تیری طہارت و پاکیزگی کے صلہ میں عطاکیا گیاہے کیونکہ ہماری بارگاہ میں پاکیزہ و باطہارت افراد سے زیادہ کسی کو کوئی مرتب عاصل شیں ہوتا۔

Ar ---

### حضرت ممشاد وینوری رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف: آپ این زبدوتقوی کے اعتبارے عدیم الشال تھے۔ اور کیٹر مشائع کی فیض سحبت حاصل کرنے کی وجہ سے عوام آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے مور خین کے قول کے مطابق آپ کا انتقال ۲۹۹ھ بھر ہوا۔

بوت حالات به آپ به وقت پی خانقاه کاوروازه بند کھتے تھے اور کسی کواندر داخلہ کی اجازت نمیں تھی اور اگر کوئی وروازے پروستک دیتاتو پہلے آپ میدوریافت فرماتے کہ تم مسافر ہو یا مقیم ہو؟اگر کوئی کمتا کہ میں مسافر ہوں تو جروازہ کھول دیتے اور جب تک وہ آپ کے پاس قیام کر باتو آپ نمایت خاطر دیدارت سے بیش آتے لیکن اگر کُنْ مقای شخص آباتو آپ بید که کروائی کرویتے کہ چونکہ تعمارے قیام سے میرے قلب میں تعماری جانب رخبت پیدا ہو جائے گی اور تعماری والپی کے بعد میرے لئے تعماری جدائی ناقاتل پر داشت ہو جائے گی۔

کی نے آپ ہے وعاکر نے کا درخواست کی تو فرما یا کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچ کروہاں میری و عاکل حاجت فیمیں رہے گیا اور جب اس نے ہو چھا کہ بھے توبار گاہ خداوندی کاعلم فیمی ہے بانڈا آپ وہیں بھیجنا پہند کرتے ہیں تو پھر بھیجاں کا پیدا اور مقام بتاہ ہے ۔ آپ نے جواب و یا کہ بارگاہ خداوندی وہیں ہے جہاں تمہارا وجو د بانی ندر ہے ۔ یہ من کروہ شخص گوش نشخی اختیار کر کے یادالتی ہیں مضغول ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کرم سے سعادت کی دولت سے مالا مال کر ویا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ آبادی کے تمام مکانات غرق ہونے گئے لیکن آپ کی خاتفاہ بلندی پر تھی۔ اس لئے تمام لوگ پناہ لینے ای طرف چل دیے اس دوران آپ نے ای گوش نشخی اختیار کرنے والے شخص کو دیکھا کہ ، پانی کے اور مصلی بچھائے چلا آر باہے اس دوران آپ نے اس کے تمام کو بھائے گا آر باہے اور جب آپ نے اس کے دوران آپ نے دریات کیا کہ آج کل تم سم مقام پر ہو ؟ تواس نے جواب و یا کہ بیس سے کچھ تو آپ میں کے فیض کا کر شد ہے کیونکہ خدانے بھی کو ایک دعاسی ساسواالند سے مستعنی کر دیا ہے جیسا کہ آپ کے ساسے نہ کے دوجمد بھی ضروری ہے ۔ پھر اس کے خواس کے بعد آپ نے کی دروائش کے ساتھ خواتی نہیں گیا۔

يستار نسيس كماجا سكتاجوا بي نفس كى نيكى وبدى يرنفس كى موافقت نسيس كرتا بكك بيشه نفس كوبدف طامت بنائے رہتا ہے۔ فرمایا کہ مرید کے لئے مرشد کی خدمت اور اپنے بھائیوں کا اوب ضروری ہے اور تمام خوابشات نش سے كناره كش بوكراتياع سنت لازى ب- فرما ياكه يس خاس وقت تك كى بزرگ ب ملاقات سنیں کی جب تک اپنے تمام علوم و حالات کو ترک سیں کر دیا۔ اور جب ان چیزوں سے وست بروار ہو کر کئی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تواں کے اقبال کو غورے سننے کے بعدان کی برکتوں سے فیوش عاصل کے۔ اس کے صلی جس اللہ تعالی نے مجھے ان مراتب سے سرؤاز فرمایا۔ فرمایا کہ اگر کوئی اوفی ی قدروخودی کے ساتھ بزرگوں سے ماہ ہے تواس کے لئے بزرگوں کے اقوال و صحبت ب ب سود ہیں۔ فرمایا کدائل خیری معبت سے قلب میں صلح وخیر پیدا ہوتی ہے اور اہل شری معبت قلب کو فتند وفساد کی جانب مائل كرويتى ب- فرماياك علائق كے تين اسباب ميں - اول ان اشياء كى جانب ر فبت جن كو منوع قرار ويا ميا ب جيساكد الانسان حريص على مامنع - يعنى انسان اى شى حرص كريّا ب جس ساس كومنع كياجات. ظاہر ہوتا ہے، دوم گزشتہ لوگوں کے حالات بر غور کرنا۔ موم فراغت کوزائل کر وینا۔ فرمایا کہ انسان کے لے دور قت بھترین ہو آ ہے۔ جس میں وہ گلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق سے زویک تر ہو جا آ ہے اور ان اشیاء نے قلب کو خان کر ایتا ہے جن کی جانب سے کلوق کار جان سے اور حقیقت بھی کی ہے کہ جواشیاء اہل ونیا کے زویک بیند مدہ ہیں وہ اشیاء ہر گزیندید ن کے قابل ایس ایس - فرمایاک آر کوئی حقد میں وہ متاثرین ئے انتال و حکت کو مجتمع کر کے ولی سادات ہونے کا وعویدار ہو تواس کو کی طرح بھی عارفین کامتام حاصل ميں ہوسكا۔ كونك معرفت كاخلات بى يہ ك بنره خلوص قلب انداللہ كہنے كے ساتھ فقر واحتياج اختیار کر لے۔ فرمایاک معرفت کی تین فتمیں ہیں۔ اول تمام امور میں غور کرناکدان کو کسی اندازے قائم كياكياب، دوم مقدرات كے سلسله يس يہ خور كر ناكدان كوكس طرح مقدر كياكيا ہے، سوم مخلوق كيارے میں یہ فور کر ناکدان کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی فرما یاک جمع کامفوم یہ ہے کہ جس کو قوحید میں جمع کیا گیا اور تفرقداس كو كتة بي جس كوشريت في متفرق كروياب- فرماياك. ندا كارات بهت دور باور مبركرنا بت وشوار ب یعنی حصول کے التی عکمت کو حاصل کیا ہاور انبیاء کرام کی ارون کشف ومشاہدے کے عالم مين بين اور صديقين كي ارواح قريب والعارث في إلى و فرما ياك تصوف اختيار وعدم اختيار كالخام باور افوچیزوں کو ترک کر دینے کانام بھی تصوف ہے۔ فرمایا جس شے پر نفس و قلب راغب ہواس کو ترک کر دیناتوکل ہے۔ فرمایا کہ حالت بھوک میں نماز پر صنااور جب طاقت شدر ہے تو سوجانے کا فقر ہے كونك تين چيزول سالله تفالي مجى ورويش وخال نيس ركها۔ يا توقوت عدا كر ويتا ب ياموت ، مكامل

وفات؛ انقال کے وقت جب اوگوں نے مزاج پری کی توفرہا یاکہ کیاتم جھے ہے کچھ پوچھ رہے ہو؟ پھر اوگوں نے عرض کیا کہ الله الله کئے تو آپ نے دیوار کی جانب رخ پھیر کر فرما یا کہ میں توسر آپا پاتیرے اندر فاہوچکا ہوں۔ اور کیا تھھ کو دوست رکھنے والوں کا بھی معاوضہ ہوتا ہے۔ پھر فرما یا کہ تمیں سال سے میرے سامنے جنت پیش کی جاتی رہی گئیاں میں نے اپنے قلب کو جنت پیش کی جاتی رہی گئیاں میں نے اپنے قلب کو گئے گئے میں ان کے بیان آج تک اس کو پانے کی تمنا نہیں ہوئی کیونکہ صدیقین کی بھی خواہش ہواکر تی ہے کہ قلب کو ذات النی میں فراح کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔

باب - ١٨

#### حضرت ابو آمخق ابراہیم شیبانی رحمته الله علیه کے حالت و مناقب

تعارف: آپ کاممتاز روز گار مشامحنین میں شار ہو تا تھا۔ اور آپ بہت بڑے عابد و زاہر اور متقی تھے۔ تاحیات وجد وحال اور مراقبہ میں رہے۔ حصرت شیخ عیداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ آپ فقراء اور اہل اوب کے لئے خدا کی علامتوں میں سے ایک علامت تھے۔

حالات. آپ فرما یا کرتے تھے کہ میں نے چاہیں سال حضرت عبداللہ مغربی فدمت میں ببر کے لیکن اس عوصہ میں بھی کوئی ایک شے نمیں کھائی جوعام اوگوں کی غذاہوا کرتی ہاور نہ بھی خانہ کو ہی خاتہ کو ہے تا اس کی دوسری چھت کے سوا کسی دوسری چھت کے بیال و ناخن بزھے اور نہ بھی میرا لیاس کثیف ہوا حتی کہ اس سال ہے لے کر آج تک میں نے اپنی خواہش ہے بھی کوئی شے نمیں کھائی۔
آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرجہ ملک شام کے سفری میری طبیعت مسود کی دال کھائے کو چاہی اور اس کے بعد شام کو جب میں بازار میں ہے گزراتو میں نے دیکھا کہ آئیک بلکہ چند شنگار کے ہوئے ہیں اور جب میں نے ان شام کو جب ہیں بازار میں ہے گزراتو میں نے دیکھا کہ آئیک بلکہ چند شنگار کے ہوئے ہیں اور جب میں نے ان بات میرے علم میں آچکی ہے کہ یہ شراب بھری ہوئی ہوئے ہیں اور جب میں نے ان بات میرے علم میں آچکی ہے کہ یہ شراب بھری ہوئی ہوئے ور دینا میرا فرض ہے اور اس خیال کے بات میرے علم میں آچکی ہے کہ یہ شراب میزک پر بہنے گئی۔ اور جس فیض نے جھے بتایا تھا کہ ساتھ ہی میں نے تمام ملکے قوڑ ڈالے جن میں ہے شراب میزک پر بہنے گئی۔ اور جس فیض نے جھے بتایا تھا کہ ساتھ ہی میں نے تمام ملکے قوڑ ڈالے جن میں ہے شراب میزک پر بہنے گئی۔ اور جس فیض نے جھے بتایا تھا کہ ساتھ ہی میں نے تمام ملکے قوڑ ڈالے جن میں ہی نے خاموش ہو گیا گیان جب سے معلوم ہوا کہ میں ھائم نمیں میں نے تمام ملکے ور اواقعہ سننے کے بعد تھم و یا کہ ان کو سو ہول تو دو جھ کو کوڑ کر ابن طریون کے پاس لے گیا اور اس نے پورا واقعہ سننے کے بعد تھم و یا کہ ان کو سو چھڑیاں مار کر قید میں ڈال و یا جائے اس طری میں مدتوں قید میں براد ہا۔ پھرایک ون حضرت شیخ عبداللہ کا

www.maktabah.org

اس طرف سے گزر ہواتوان کی سفارش پر مجھے قید سے رہا کر دیا گیااور جب رہائی کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہواتوانہوں نے سوال کیا کہ تم کو کس جرم کی سزامیں قید ہوئی ؟ میں نے عرض کیا کہ ایک دن میں نے عظم سے ہو کر مسور کی وال کھائی تھی جس کی سزامیں سوچھڑیاں بھی ماری گئیں اور قید و بندگی صعوبتیں بھی بر داشت کرنی پڑیں۔ بیس کر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تہمارے جرم کے مقابلے میں بیس سزاتو بہت کم

جس وقت آپ سفر ج پرتشریف لے محت تو پہلے مدینہ منورہ میں حضور اکرم کے روضہ اقد س پر حاضری وے كر عرض كياك السلام عليم يارسول الله" جس كے جواب ميں روضه اقدى كے اعدر سے آواز آئى وعليك السلام يابن شيبان - اس كبعد آب ج كرنے چلے عضاور يد سلسد تون جارى رہا-ار شادات آپ فرد یارے تے کدایک مرتبدیل جمام می طلس کر دہتاتھا۔ کہ جمام کے روشدان میں آیک حسین وجوان فخص نے آواز وے کر کما کہ ظاہری نجاست کو دھونے میں کب تک وقت ضائع كرتےربوك، جاؤ طمارت باطنى كى جانب توجدوے كر قلب كوماسواالندے ياك كر ؛ الو- اور جب ميں نے اس سے پوچھاکہ تم انسان ہویاجن یافرشتہ ہو کیونکہ آج تک میں نے کسی انسان کوایی شکل میں نسیں دیکھا۔ اس نجواب دیا۔ کہ بین انسان جول ندجن بول ند فرشتہ جول بلکہ انظ بھم اللہ کانقطہ بول۔ بی نے یو چھاکہ یہ ساری مملکت تعماری ہے۔ اس نے کماکہ ذراا ٹی بناہ گاہ ہے بہرنکل ماکہ بیتے مملکت نظر آ سکے۔ پھر فرمایا کہ فاوجا کاعلم موقوف ہے وحدا نیت کے اخلاص وعبودیت پر۔ اور اس کے علاوہ ہر شے خلط راستے پر وال كر طحد و ژنديق بناديق ب- فرماياك اين بتى ب آزادى كے لئے خلوص كے ساتھ عبادت اللي كى ضرورت ہے کیونکہ عبادت بیں ثابت قدمی ماسوااللہ سے تجات وے دی ہے بھر فرمایا کہ کر صرف زبانی اخلاص كادعويدار چونكدا في عبادت مين خلوص پيداشين كرسكاس كية الله تعالى اس كومصيب مين مبتلاكر ویت باور دنیاکی اگلبول میں رسوابنادیتا ہے۔ فرہ یاک محبت اولیاء سے کنارہ کشی کرنے والدا سے جھونے وعوول پن جتلابو جانا ہے کہ اس کی وجہ سے ذات ورسوائی کا سامناکر نا پڑتا ہے۔ پھر فرما یاکہ بری باتوں ے کنرد کشی کے لئے احکام شرعید کی با بند ضروری ہاور جو فخص خدا سے نمیں در آاور احسان جتا آ ہوہ نمایت کمید ے۔ فرمایا کہ قواضع بروگی اور قناعت آزادی کی ضامن ہے۔ فرمایا کہ خانف رے والے قب می ونیائی محبت اور شموت باتی نسیس رہتی ۔ فرما یا کہ لوگل بندے اور غدا کے در میان کیک ایساراز ب جس كو بهي ظاهرند كرنا جائية فرما ياكد جو شخص معجد عن خداكي ياد زياده كرنا بالله تعالى اس كوجنت على الي ويدار عشرف فرمائ كا-

جب بعض او کوں نے آپ سے وعالی درخواست کی تو فرمایا کد دعائس طرح کروں ؟جب کدوقت کی

مخالفت سوئ اولى ب ايك شخص في جب آپ سے نفيحت كرنے كى خوابش كى توفرما ياكه برلحه خداكوياد كرتے ربواور اگريد نه بوسك تو پھر برلحد موت كوياد كرو۔

باب- ۸۴

#### حضرت ابو بكر صيدلاني رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تحارف: آپ زہدوورع کاسرچشمداور وفاء ورضا کامنع و مخزن تھے۔ آپ فارس کے باشندے تھے اور نیشاپور کے مقام پر ۳۴۰ میں وفات پائی۔ حصرت جبلی آپ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ ار شادات : آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ونیا کو کار خانہ حکمت بنایا ہے اور ہر فردا پی استعداد و کشف کے مطابق فیوض سے بسرہ ور بو آ ب قرمایا کہ انسان کے لئے خداکی صحبت اختیار کر نابہت ضروری ہے اور اگر ب ممكن نه بوتوا يا لوگول كى صحبت اختيار كرے جو خدا دوست جول اور اس كوالله تعالى تك پينچاكر دونوں عالم کی مردایں پوری کرواسیس۔ فرمایا کہ عالم اوامرو نوائی کی پابندی کے ساتھ اپنے علم کی روشنی میں جمالت کی تاريكيوں سے دور ہوجاتا ہے ليكن جوعلوم خداسے جداكر ديں ان كى جانب بھى متوجدته ہونا چاہئے اس كے کدان کاحصول جای وبر بادی کاباعث بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالی کے مابین صدق افتیار کیادہ مخلوق سے چینکارا پاگیا۔ فرمایا کہ خداتعالی نے جس قدر مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں ای قدرا پی جانب آئے کی راہیں بھی بنائی ہیں اور ہر فروایٹی استعداد کے مطابق تھی آیک راسے پر گامزن ہو کر خداتعالیٰ تک رسائی حاصل کرایتا ہے۔ فرمایا کہ خداکی جانب نو بندے کی جانب راہ ہے لیکن بندے کی جانب خدا کی طرف راہ نسیں ہے۔ فرمایا کہ خالق کے ساتھ زیادہ ،ہم نشینی اختیار کرتے ہوئے محلوق سے رابطہ کم کر دو۔ فرمایا کہ سب سے بمتروہ بندہ ہے جو دو مرول کو اپنے سے افضل تصور کرے اور یہ سمجھ لے کہ خداکی جانب بہت ی جاتے والی راہوں میں سب سے بمترای کی راہ ہے۔ فرمایا کہ بندہ حالت توکل میں اپنے نقس کی کو آبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے خدا تعالی کے احسانات کو بھی پیش نظرر کھے۔ فرمایا کہ ہر بندے کے لئے بید ضروری ہے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دے اور شدید ضرورت کے بغیرا پی حر کات و سکنات کو بھی ونیا کے لئے استعمال ند کرے اور بھیشدایٹی زبان کو نغوباتوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا كه خموشى اختيارند كرنے والافضوليات كاشكار رہتا ہے خواہ وہ اپنى جگد ساكن بى كيوں ند ہو۔ فرما ياكد ہم جنس كوطلب كرنے والداور غير بهم جنس سے كنارہ كش رہنے والے كو مريد كماجاتا ہے۔ اور مريد كى زندگى فتائے نفس اور حیات قلب مضمر بے کیونکہ قلب کی زندگی نفس کی موت بن جاتی ہے اور اسانت خداوندی کے

بغیرانسان کونش امارہ ہے بھی رہائی حاصل شمیں ہو سکتی۔ فرہ یا کہ جب تک بندہ اعتقاد دارا ہوں ہے ساتھ اللہ تعلال ہو وہتی حاصل نہیں کر لیتااور ماسوااللہ ہے بیزاز نہیں ہو جاتااس وقت تک نفس کے شرے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ بندے کے لئے سب ہیری قعت ہے ہے کہ وہ نفس کی قیدے رہائی حاصل کرے کیونکہ نفس بی اللہ اور بندے کے در میان سب ہیرا حجاب ہو اور جب بنگ نفس مردہ نہیں ہو جاتا اس وقت خدا کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ آخرت کے دروازوں بین ہے موت بھی ایک وروازہ ہے جس کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں۔ فرمایا کہ آخرت کے دروازوں بین ہے موت بھی ایک وروازہ ہے جس کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں۔ فرمایا کہ جس نیک کام بین نمودود ریائی جھلک ہواس پر فخرنہ کرو۔ ہو ایک بھیک ہواس پر فخرنہ کرو۔ فرمایا کہ بھی بی بیش رو ہا اور بہت بی تمام کاروبار کا انتصار ہے اور بہت بی تمام کاروبار کا انتصار ہے اور بہت بی تمام کاروبار کا انتصار ہے اور بہت بی تمام کی جیس سے تمام چیزیں صرف بہت بی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہیں۔

وفات : آپ کے انتقال کے بعد مریدین نے ایک شختی بطوریادگار آپ کانام لکی کر مزار پر لگادی کیکن وہ جنتی مرتبہ شختی لگاتے وہ کم ہو جاتی اور جب اس واقعہ کی اطلاع حضرت ابو علی وفاق کو دی گئی تو آپ نے فرما یا کہ چو تکہ ابو بکر صیدلانی خود کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے تھے اس لئے اللہ تعالی بھی ان کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہے۔ لنذا اس سلسلہ میں آپ لوگ بھی کوئی اقدام نہ کریں۔

المدامة

#### حضرت ابو حمزہ محمد بن ابراہیم بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تو حضرت ابو حمزہ نے ایک ضرب لگائی۔ لیک یاسیدی۔ حضرت حادث یہ سن کر شدید غصہ کے عالم میں چھرا

الے کر آپ کو قتل کر نے کے لئے دوڑے لیکن حمریدین کی منت و ساجت نے ان کوروک دیا۔ لیکن حضرت حادث نے ای غصہ کے عالم میں فرما یا کہ اے ابو حمزہ مسلمان بن جااور جب حمیدین نے عرض کیا کہ جم قوان کو موحداولیاء میں شار کرتے ہیں۔ دھزت حادث نے کما کہ میں خود بھی ان کو بہت نیک و حتی تصور کرتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا باطن تو حید میں غرق ہے کہ میں نہوں نے مار ایک پرندے کی آواز پر ازخو درفتہ کیوں ہو لیکن انہوں نے طولیوں جیے افعال کی مائنہ بات کیوں کمی اور آیک پرندے کی آواز پر ازخو درفتہ کیوں ہو گئے۔ جب کہ عشاق اللی کے لئے یہ ضروری ہے کہ دو صرف خدا کے کلام سے سکون و راحت حاصل کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالی کی کے اندر حلول نہیں کرتا۔ اور ذات قدیم کے لئے آمیزش جائز بھی نہیں ہے۔ یہ س کر حضرت ابو حزہ نے عرض کیا کہ گو میں در حقیقت حلول و اتحاد سے دور تھا۔ لیکن میراقول و خول جو کہ گراہ جماعت کے مطابق تھا اس لئے میں تو بہ کرتا ہوں۔

' آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا جرآ مشاہرہ کیا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ہے تھم و یا کہ اے ابو حمزہ! وسوسوں کی اتباع نہ کرتے ہوئے مخلوق کا بھائی نہ بن ۔ گر آپ کا بیہ قبل جب مخلوق کے کانوں تک پینچاتواس قول کو لغوتصور کر کے آپ کو بے حداذیتیں پینچائی گئیں۔

ارشادات، آپ نے فرمایا کہ فقراءی دو تی اس قدر دشوارہ کہ سوائے صدیقین کے ان کی دو تی کاکوئی
حل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جب کسی کواللہ تعالی نے اپناراستہ دکھانا ہو آپ تواس کے لئے راہ مولا پر چانا بہت
مان ہو جاتا ہے اور جو شخص خدا کاراستہ دلائل وواسطے ہے اختیار کرنا چاہتا ہے دہ بھی توجیح راستے پر آجاتا
ہے اور بھی غلط راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس کواللہ تعالی اپنے کرم سے مندرجہ ذیل تین چزیں
عطافرماد ہے وہ بہت می بلاؤں ہے تجات پاجاتا ہے۔ فرمایا اول خالی چیٹ رہنا، دو تم تناعت اختیار کرنا، سوم
بیشہ فقر پر قائم رہنا۔ فرمایا کہ تم نے اس وقت حقوق کی ادائیگی کی جب تھمارے نفس نے تم سے سلامتی
عاصل کرلی۔ فرمایا کہ تبح صوفی کی شاخت سے ہے کہ وہ عزت کے بعد ذات، امارت کے بعد فقر اور شہرت
کے بعد گمنامی اختیار کرے اور جو اس کے برعش ہووہ جھوٹا صوفی ہے۔ فرمایا کہ فاقبہ کشی کے عام میں میں کیا
کر تاہوں۔ کہ یہ بھی منجانب اللہ ایک تخفہ ہے جس کو قبول کر نا ضروری ہے اور جب بیات میرے علم میں
مائی موافقت اختیار کر آبول۔

آتی ہے کہ د نیا ہیں جھے ہے زیادہ فاتے کسی پہ نہیں ہوئے تو میں بخوشی فاقہ کشی پر داشت کر کے اس کے
مائی موافقت اختیار کر آبول۔

وفات. آپ استالی جیدگی اور شرس کائی ے بات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آیک ون یہ فیبی زرائی کد ابو جزہ ا قربت سوچ مجھ کر اور میٹی بات کر آ ہے لیکن تیرے کے بستریہ ہے کہ قوبات ہی کر ناچھوڑ وے

www.maktabah.org

اور کی پراپی شرس سختی کاظهار نہ ہونے دے ای وقت ہے آپ نے چپ سادھ لی اور ای ہفتہ بی وفات پا مجئے۔ لیکن بعض لوگ یہ محتے ہیں کہ آپ جعد کے دن ہر سر منبروعظ فرمار بستھاور منبر پرے گرجائے کی وجہ سے ایسی شدید ضرب آئی کہ آپ کا اس میں انقال ہو گیا۔

اب-۲۸

## حضرت شیخ ابو علی و قاق رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف. آپ طریقت و حقیقت میں ممتاز زماند اور عشق و محبت النی میں یکنائروز گاراور تغییر و حدیث میں کمل عبور رکھتے تھے۔ آپ کے اقوال اس قدر وقیق ہوتے کہ عوام ان کے بچھنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ریاضت و کر امت کا احاط تحریم میں لانائمی طرح ممکن شیں۔ آپ نے بے شہریزر گان دین سے فیوش باطنی حاصل کے اور آپ کے سوز و گداز سے اس دور کے لوگوں نے آپ کو نوحہ کر قوم کا خطاب دے والے م

حالات : آپ کا بندائی دور مرویس گزرااوراس دور کایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمین مرویس شیطان کورنجیدہ اور سرپر خاک ڈالتے ہوئے دکھیے کر پوچھا کہ توقے اپنی بیہ حالت کیوں بنار تھی ہے۔ اور سم مصیبت اور پریشانی نے تختیے بیہ حالت بنانے پر مجبور کیاہے ؟اس نے جواب و یا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے جس خلعت کو سات لاکھ سال سے طلب کر آر ہاوہ خلعت اس نے ایک آٹافروش کو پسنادی۔

حضرت شیخ علی فار مدی کا قول ہے کہ جس وقت قیامت میں جھ سے یہ سوال ہوگا۔ کہ تونے و نیایس کیا

کیائیک کام انجام ویئے تو میرے لئے اس وقت صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ میں نے شیخ ابو علی و قاق سے
عشق کیااور انہیں کا عقیدت مندرہا۔ آپ فرما یا کرتے تھے کہ خو درو در خت کونہ تو کوئی پائی ویتا ہے اور نہ
و کھے بھال کر آ ہے اس پر بھی ہے تکل آتے ہیں لیکن اس پرا کھڑ پھل نہیں آ آباورا گر آ آبھی ہے تو بد مزہ ہو آ

ہو اور ہی ۔ اس طرح مرشد کی فقد مت کے بغیر مرید کو بھی کسی قشم کافاکدہ حاصل نہیں ہو آ۔ اور یہ
تول مرف میرانی تعین بلکہ حضرت شیخ ابوالقاسم نصر آبادی ہے بھی میں نے ابیابی سائے اور انہوں نے
حضرت ابو بکر شیل " ہے بھی ایسانی سائے ۔ خوش کہ اپنے دور کے ہریزدگ نے اپنے چیش رویزدگوں سے
ایسانی سائے ۔ فرما یا کہ جب میں حضرت ابوالقاسم نصر آبادی کی خدمت میں حاضری کا قصد کر آباد پہلے خسل
ضرور کر لیتا اور ایسائقاتی بھی نہیں ہوا کہ میں بغیر خسل کے ان کی خدمت میں چانچ گیا ہوں ۔
ضرور کر لیتا اور ایسائقاتی بھی نہیں ہوا کہ میں بغیر خسل کے ان کی خدمت میں چانچ گیا ہوں ۔

آپ د توں مرویں مقیم رہ کر وعظ گوئی میں مشغول ہے۔ اس کے بعد آپ متعدد مقامات پر تشریف

لے گئے اور تقریبا برجکہ عوام کوہدایت کارات دکھاتے رہے۔

ایک مرتب آپ کے پاس پیننے کو کوئی کیڑانہ تھاتو آپ حالت بر بھی میں حضرت عبداللہ عمری خانقاہ میں ت يف كي- وبال ايك فض ت آپ كوشاف كرك بت تعظيم كى جر آبدة آبد ب آپ كو پیان ر تیرے می لے لیاور اصرار کرنے گئے۔ کہ آپ یمال پر چھونیو ورس ویں لیکن آپ کا تکاریر لوگوں نے عظافر ماکن کی منانچ پہلے تو آپ نے الکر کیالین بے عداصرار کے بعد آپ منبر رتشریف لے گئے اور دابنی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر پائیں جانب اشارہ کر کے واللہ خیر وابقی فرمایا کہ اس كے بعد قبلدر وہوكر ورضوان من اللہ اكبر فرماياس وقت لوگوں پربے خودى وسرمتى كاعالم طارى ہوگيا اورمجل می برست ایساشورو خوغالمند مواکد بهت اوگ جال بخی بو مصاور آب ای کیفیت می منبرر ے از کرنہ جانے کس طرف چل دیے۔ پھر جب لوگوں کی حالت ٹھیک ہوئی تو مردہ افراد کی تدفین سے فلرغ موكر آپ كو تلاش كرنے لكے ليكن آپ كاكسي بدن چلاور آپ وہاں سيد همرو يخيخ اور كچه ونول وبال قيام كرنے كے بعد نيشاور عن مستقل كونت افتيار كرلى-

ایک درویش نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو دیکھا کہ آپ طبری دستار باند سے تشریف فرماہیں اور وہ وستار مجھے بت خوبصورت معلوم ہوئی توجیں نے آپ سے بوچھا کہ توکل مس کو كتيبي؟ آپ نفرماياكدمردول كى دستاركى خوابش كوائي قلب نكال دين كانام توكل ب- يدفرماكر

ایی وستارا آر کر جی کوم حت فرمادی-

آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبد میں مرومیں بیار پڑ گیااور دوران علالت جب میشاپور جانے کاقعد کیاتو غیب ے عدا آئی کداہمی توسال سے باہر نسیں جاسکا کیونکہ جنات کی آیک جماعت کو تیرا کلام بت پیند آیا ہے اور وہ تیرے کلام کی عاعت کے لئے تیرے پاس پہنچر ہی ہاورجب تک ان کوائے اقوال سے سراب ند کر دے يهاں سے باہر جانا مكن شيں ہے۔

منقول ب كد كسى مجلس مين كوئي اليي چيز يوتي كدجس پرخواه مخواه لوگول كنظريز ف لگتي تو آپ فرمات كديد الله تعالى غيرت كانقاضاب كدجو چيز جاري مووه ندجا سكے-

ایک دن بر مرمنراین وعظی انسانی و تابیون کا: کر فرمارے تھے کداس سلسلیمی فرمایا کدانسان ظلم كرنے والا جهل ميں جتلارہے والا اور خود بني وحمد كرنے والا ہوتا ہے۔ اور يہ تمام صفات معيوب بيں اس لے ان سے احراز ضروری ہے۔ ای محفل میں کسی دوریش نے انسان کی برائی من کر کھڑے ہو کر کما کہ گوانسان برائیوں کامجسمہ ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو محل دو تی بھی قرار دیا ہے اور سے سب سے بمترصفت ہے۔ یہ س کر آپ نے فرمایا کہ واقعی توجیح کمتا ہے اور بیراقول اس آیت قر آنی کے مطابق ہے بھیرم

وريحبونه- يعنى الله ان كو محبوب جهتاب اوروه الله تعالى كو محبوب أقدر كريت ين-

الیک مرتبہ آپ نے دوران وعظ تین مرتبہ اللہ اللہ فرمایاتوائی جبلس بیں آیٹ مخص نے سوال کیا کہ اللہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جھے علم جمیں تواس نے کہاجب آپ کواللہ کا علم ہی شیس ہے تو چر آپ بارباراس کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ اگر اس کانام نہ لوں تو چر کس کانام لوں۔

ایک دو کاندارا کشر آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوکر اکثر فقراء کے ہمراہ کھائے ہیں شریک ہو آبار اس النے ساتھ کھائے کی کچھ چیزیں لے کر آبا۔ اس طرح ہر سوں اپنے ہاں سے فقراہ ٹی خدمت ریا ہا۔ اس کے متعلق ایک مرتبہ آپ نے فواب میں ، یکیا کہ ایک متعلق ایک مرتبہ آپ نے فواب میں ، یکیا کہ ایک متعلق ایک مرتبہ آپ نے فواب میں ، یکیا کہ ایک متعلق ایک مرتبہ آپ نے فواب میں ، یکیا کہ ایک متعلم الشان محل کی چھت پر بہت ہی ہزرگان دین کا اجتماع ہے لیکن آپ ب مہ کو شش کے ہو اور انہیں میں شیر لومزیوں سے چیچے رہ جا ا ہے۔ یہ کہ کر آپ کو اور پہنچا دور میں شاہر ہوائی آپ نے لوگوں سے فرما یک اور پہنچا دیا ۔ دوسرے دن جب آپ منہر رتشریف فرما تھاور دہ محفی حاضر ہوائی آپ نے لوگوں سے فرما یک اس کو دامت دے دو کیو کد اگر کل یہ ہماری اعامات نہ کر آئی ہم شکتہ پائی کا شکار ہوجاتے۔ یہ سن آباس فیمن کے عرض کیا کہ میں تو ہرشب دہیں ہو ابوں لیکن آج تک کئی نے تذکر و نہیں کیاور آپ صرف آیک تی شب سے توالوگوں کے سامنے اظمار کر کے جھے کو بھی ذایل کیا۔

کی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں طویل سفر طے کر کے آپ ساما قات کر ئے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے خرما یا کہ یہ قطع مسافت اس لئے معتبر نہیں کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس سے صرف لیک قدم جدا ہو جائے آ کہ تمام مقاصد پاریجیل تک پہنچ جائیں۔

کسی نے آپ شرف کایت کی کہ وسلوس شیطانی مجھے بہت ستاتے ہیں۔ آپ نے فرہا یا کہ ان سے بیجنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ تم اپنے قلب سے علائق و نیاوی کے شجر کو اکھاڑ کر پنینک و و آکہ اس کے اوپر کوئی پر ندہ بیٹھ ہی نہ سکے ۔ یعنی و نیا کو چھوڑ دو تاکہ و ساوس شیطانی کا فلبہ ہی نہ ہو سکے ۔

ایک مرتبہ آپ کالیک مرید آجر بتارہ و گیاتو آپ س کی عیادت کوتشریف لے گئاور سوال گیاکہ تمہاری بتاری کا کیا سبب ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آلیہ رات نماز تنجد کے لئے بیدار ہواتو چھے ہی وضو کر کے نماز کے گئا ہوا تو کمر جس شدید فتم کا در دافی اور فور ہی تیز بخلا ہو گیا۔ یہ سن کر آپ نے خضب ناک ہو کر فرمایا کہ بھے نماز تنجد سے کیا فرض تھی تیرے گئے تو ہی بہت ہے کہ تو تواہشات د نیاوی کو ترک کر دے در و دے اور تیرے گئے نماز تنجد سے بھی زیادہ بھتر ہے کیونکہ اگر تو نے ایسا نمیں کیا تو بھینا کم کے در و جس کم کر فرار رہ کا اور اس کی مثال ایس بی ہے کس کے سریش در د ہواور وہ پاؤں پر دوالگائے یا کسی کا باتھ ناپاک ہو جائے اور دو آسٹین کو دھونے بیٹھ جائے تو قطعاً ہے سود ہو گا کیونکہ اس طرح کے باتھ ناپاک ہو جائے اور دو آسٹین کو دھونے بیٹھ جائے تو قطعاً ہے سود ہو گا کیونکہ اس طرح کے

فعل ے نہ تؤسر کاور و رفع ہو سکتا ہے اور نہ ہاتھ کی نجاست ختم ہو سکتی ہے۔

ایک مرتبہ آپ کی مرید کے یہاں تشریف کے گئے وہت عرصہ ہے ۔ پی طاقات کا متنی تھا پتانچہ وہ اپ کی مرید کے یہاں تشریف کے گئے وہ سے کہ اور کیا ورزیارت ہے مشرف ہو کر بہت خوش ہوااور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کب تک یہاں قیام فرمار ہیں گے اور کب روائلی کا قصد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ابھی تو طاقات ہی ہے دل فیس بھوا ہے اور تواہمی ہے جدائی کی باتیں کر رہا ہے۔

ایک درویش جو آپ کے نز دیک جیٹے ابواتھا اس کوچینک آگئی تو آپ نے فرمایا پر مسک ربک بید من کروہ درویش چلنے کی غرض سے اٹھا تولوگوں نے اس سے اس طرح اٹھ جانے کی وجہ پوچھی ۔ اس نے عرض کیا کہ صحبت شخ سے میرامقصد ہی بیر تھاکہ شجی زبان میرے جن جس دحت کامژدہ سادے چنانچہ وہ آرزو پوری ہو

چکی اس کئے جانا جاہتا ہوں۔

کیدون آپ دیده زیب لباس میں بلوس تھے توشیخ ابوالحن ٹوری کمندویو سیدہ پوسٹین پہنے ہوئے آپ کے سامنے آگئے۔ آپ نے مسکر اگر سوال کیا کہ اے ابوالحن! تم نے بیر پوسٹین کس قیمت میں خریدی ہے؟ انہوں نے ایک ضربہ نگاکر کما کہ میں نے پوری دنیا کے معاوضے میں اس کو خریدا ہے اور یہ جھے اس قدر عزیز ہے کہ اگر اس کے بدلے میں تمام جنتیں بھی عطاکر دی ہؤئیں جب بھی آپ نے پوشیں دول گا۔ یہ جو اب میں کر آپ نے دوتے ہوئے فرمایا کہ آج ہے بھی کسی درویش سے شخر نمیس کرول گا۔

آپ نے قربایا کہ ایک ون کسی ورویش نے میری خانقاہ میں حاضر ہوکر استدعائی کہ خانقاہ کاایک گوشہ
میرے لئے بھی خالی کر ویں آکہ میں اس میں اپنی جان وے دوں۔ چنا نچے میں نے اس کے لئے ایک جگہ
متعین کر دی اور اس نے وہاں پہنچ کر اللہ اللہ شروع کر ویااور میں اس کو چھپ کر ویکھارہا۔ لیکن اس نے کہا
کہ اے ابوعلی ایجھے پریشان نہ کرو۔ بیرس کر میں وہاں سے واپس آگیا وروہ ورویش کچھ و میر اللہ اللہ کرکے
وہیں فوت ہوگیا اور جب میں آیک شخص کو اس کی تجییز و تنظین کا سلمان لینے کے لئے بھیج کر مکان کے اندرواپس
آیا تو مروہ ورویش وہاں سے نتائب تھا اس واقعہ سے میں جیرت زدہ رہ گیا اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ کہ یا
اللہ تو نے میری ملاقات ایک ایسے اجبنی سے کر وائی جو مرنے کے بعد عائب ہوگیا آخر اس میں تیراکیارا نہ ہوگیا اس سے بچھ کو بھی مطلع فرماد ۔ فیجی آواز آئی کہ جو ملک الموت کو بھا ش کرنے پر نہ مل سکا تو آخر اس کی اور توروں کہ نہ مل سکا تجھے اس کی تلاش کیوں ہے میں نے عرض کیا کہ
اس سے جھے کیوں کر ناچاہتا ہے اور جو ملا نکہ اور حوروں کہ نہ مل سکا تجھے اس کی تلاش کیوں ہے میں نے عرض کیا کہ
اب اللہ دو آخر ہے کس جگہ جو اب مل کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتذر بینی وہ مجلس صدق میں مقتذر باوشاہ

آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ور ان مجد میں ایسے ضعیف العر مخص کوب قراری کے ساتھ کر ہے

وزاری کرتے دیکھاکہ اس کی آتھوں ہے اشکوں کے بجائے ابوجاری تھاجس ہے مجد کافرش بھی فون
آلود ہوچکا تھا بیں نے اس کے نز دیک پینچ کر دریافت کیا کہ اپ حال پر رحم کھاتے ہوئے اس قدر گریہ
وزاری نہ کرو، اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ جوان بیں بتانمیں سکتا کہ میری قوت اس کی خواہش
دید بین ختم ہوچکی ہے۔ یہ کہنے کے بعداس نے آیک واقعہ بیان کیا کہ کسی غلام سے اس کا آقاناراض ہو گیاور
اے اپنے پاس سے نکال دیا۔ لیکن لوگوں کی مفارش پر اس کا قصور معاف کر دیا اس کے باوجو و بھی وہ
غلام ہروقت کریے وزاری کر تار بتا اور جب لوگوں نے اس سے پوچھاکہ اب تو آقائے تیم اقصور معاف کر دیا
پوکھوں رو تا ہے لیکن غلام نے کوئی جواب نمیں دیا۔ پھر آقائے کہ کہ کہ اب اس کومیری رضائی خواہش ہے
کے ونکہ یہ اچھی طرح سمجھے چکا ہے کہ میرے بغیراس کے لئے کوئی چارہ کار ضیں ہے۔

ایک مرتبہ کمی نے خانقاہ میں آگر آپ سے سوال کیا کہ آگر کمی قلب میں تصور گناہ پیدا ہو گیا ہوتو کیا اس سے جسمانی پاکیزگی شتم ہو جاتی ہے ہیں کہ ایس نے حریدین سے روتے ہوئے فرمایا کہ اس کوجواب وو، چنانچہ حضرت زین الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے جواب وینا جاپا کہ تصور گناہ ظاہری پاکی کے لئے مصرت رساں نہیں ہو آبالبتہ باطنی پاکیزگی شتم ہو جاتی ہے مگر ادب مرشد کی وجہ سے بغیر جواب دیئے خاموش ہو گئا۔

آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری آنکھوں میں ایساشدید در دافھا کہ میں اس کی اذیت سے مصطرب و بے چین ہو گیا۔ اور اس حالت اضطراب میں مجھے نیند آگئی اور خواب میں نے کسی کہنے والے کی ہے آواز سنی الیس اللہ بکاف عبدہ بعنی کیااللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے اور جب میری آنکھ کھلی توور دختم ہوچکا تھا جس کے بعد سے پھر تجھی میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں راستہ بھول جانے کی دجہ ہے مسلسل پندرہ یوم تک جنگلوں میں بھٹکا پھرا، اس کے بعد مجھے راستہ مل گیا۔ اور ایک فوتی نے مجھے ایسا شربت پلایا کہ جس کی ظلمت و آرکی کااثر آج تک مجھے اپنے قلب میں محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ اس واقعہ کوتمیں سال بیت چکے ہیں۔

آپ کے ارادت مندوں میں جولوگ قوی الحبیند تھان کو آپ موسم مرماییں سرد پانی سے طسل کرنے کا تھم دیتے اور نخبیف الحبینہ لوگوں کو اس کا تھم نہ دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر محض سے اس کی طاقت و قوت کے مطابق ہی مشقت لیماضروری ہے۔

آپ نے فرمایا کہ جو محض بنیاو بقال بنتا چاہتا ہے اس کے لئے توبہت سے بر تنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو اس کو پہند شیں کر آماس کے لئے کوزہ اور چند برتن کجنی ہیں یعنی اگر علم کو مراتب و نمود کے لئے حاصل کیا جائے توزیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر حصول علم کامتصد صرف زاد آخرت کامیا کر ناہو تو گھر عبودیت کی شرائط ہے ہی واقف ہونااور اپنے قلیل علم پر ہی عمل کر ناہی مقصود ہے۔ سمی نے مرومیں آپ کو پر موکیا تووہاں جاتے ہوئے راستد میں ایک بڑھیال گئی ہویہ کسر ہی تھی کہ اے

سی خروی آپ کور حولیاتووہاں جائے ہو غراستہ ہیں ایک پر حیال کی تو یہ اسرون کی ادا ہے اللہ اور خیصے کثیر اللواد ہونے کے باوجو دفقر وفاقہ میں جتا کر دیا ہے آخر تیری کیا مصلحت ہے؟ آپ اس کے یہ جعلے سننے کے بعد خامو شی ہے چلے گئے اور جب مرو ہیں اپنے میزبان کے یمال پننچ تواس نے فرمایا کہ ایک طباق میں بہت ساکھانا بھر کرلے آؤ ، بیس من کروہ شخص بہت خوش ہوا اور یہ خیال ہوا کہ شاکد آپ گھر بر کھانا چاہتا ہیں حالانک آپ کا گھر در کچھ بھی شمیں تھا۔ اور جب وہ میزبان طباق بحر کرلے آیاتو آپ اس کو سر پر رکھے ہوئے بردھیا کے مکان کی طرف چل دیے اور جماع کھانا اس کے مکان پر وے آگ میہ بجرد اس کو سر پر رکھے ہوئے بردھیا کے مکان کی طرف چل دیے اور تمام کھانا اس کے مکان پر وے آگ میہ بجرد اس کے عراق رجے ہیں۔

ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگر محشر میں اللہ تعالی نے مجھے جنم رسید کیاتو کفار مجھے اپنی مصاحب و کیے کر بہت مسرور ہوں گے اور میراغداق اڑائیں گے اور مجھ ہے پوچھیں گے کہ آج ہمارے اور تیرے اندر کیافرق ہے؟ میں انہیں جواب دوں گا کہ جواں مردوں کو فردوس و جنم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالی کا

يي طريق ب

واي تعيم لا يكدره الدهر

فلمااضاءالصبح فرق بينا

پر جب صبح ہوئی تواس کی روشن نے ہمارے اندر جدائی کو نتھائے تعت ہے جس کو زمانہ نے مکدر نہیں گیا۔ حضرت مصنف کاقول ہے کداس کے بعد آپ کاپے فرمانا تعجب فیز ہے کداگر میرے علم میں آ جانا کہ روز محثر کوئی قدم میرے قدم کے علاوہ ہو گاقو ہروہ عمل جو میں نے کیا ہے اس سے روگر وال ہے ، ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ آپ نے محودیت محبودیت کے عالم میں فرمایا ہواور سرآیا پار بوبیت میں غرق ہوں۔

ایک مرتبہ عید کے دن عید گاہ کے ایک بہت بڑے مجمع میں آپ بھی شریک تھے اور وہاں آپ کوالیا ہوش آگیا کہ ای چوش کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! مجھے تیری عظمت کی حتم اگر مجھے آت ہے علم ہوجائے کہ بچھ سے قبل کی کو قیامت میں تیرا و بدار حاصل ہو گالواسی وقت میری روح جسم سے جدا ہوجائے گ۔ حنہ ہے مصنف فرماتے ہیں کہ اس قول سے شاید آپ کا یہ متصد ہو کہ قیامت میں زمانے کی کوئی قیدنہ ہوگی اور جب زمانے کی قیدی نمیں ہوگی تو پھر آگے بیجھے دیکھنا ممکن نہیں لیکن اس قول کی تشریح بھی خود ایک راز

ليس عندالله صباح ولامساء

لعنى الله كے نزويك صبح وشام سيل ب-

ارشادت: - آپ نے فرمایا کہ اپ واتی مفاد کے لئے مخلوق سے دشنی مت کرو کیونکہ ذاتی دشنی سے

www.maktabah.org

اپنی خودی کا وعویٰ کرنا ہے حالاتک تم خود کچھ بھی شیں بلکہ دوسرے کی ملیت ہو اور خودی کے وعويدارين جائے كے بعد گوياتم اس بات كے بھى دعويدار ہوگئے كەند توتتم بچى جواور ندتم لوگ دوسرے كى ملیت۔ اور ایک صورت میں تہیں عابت کرنا پڑے گاکد آگر اللہ تعالی تسار امالک شیں ہے تو پھر کون مالک ہے " فرما یا کہ اس مرد کی طرح زندگی گزار وجس کو مرے ہوئے تین دن گزر چکے ہیں۔ فرما یا کہ جو محبوب ك مكان يرجدوب كش ندين سكاس كاشار عشاق من نبيل بوسكا - فرما ياكد جو خدا ك سواكسي انس ر کھتا ہووہ خدا کے انس کو قطع کر دینے والا ہے اور ذکر النی کو چھوڑ کر کسی اور کاذکر لغوو ہے سود ہے۔ فرمایا ك مرشدكى مخالف مرشدك تعلق كومنقطع كرويتى باورجوم يدايي مرشدك قول وفعل يرمعترض بوآ باس كے لئے مرشد كى صحبت بے سود ب اور مرشد كى نافرمانى كرنے والے كى توب مجى قبول شيس بوئى۔ قرمایا که سوے اوبی ایک ایسا شجرے جس کا شر مردود ہوتا ہے۔ قرمایا کہ شاہی درباری محتافی کرنے والابلند م بے گر کر دریانی پر آ جاتا ہادروہاں سے ہادب شخص کر کر ساریانی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی ك ساته موة اوبي س كام لينه والابت جلدائي يفركر دارتك بني جاتا ب- فرما ياكدات وحرشدك وسلے كے بغير كوئى بنده خدا تك رسائى حاصل شين كرسكا۔ اور شخص ابتداء ميں استاد و مرشدكى اتباع شين كرياده جب تك كسي كال استاد ومرشد كواينار استماشين بناليتاس وقت تك طريقت عروم ربتاب-فرمایا کہ بارگاہ کے دروازے تک توخدمت ویزرگی ہے لیکن بارگاہ میں واشلے کے بعد ایک رعب طاری ہوجاتا ہے اس کے بعد مقام قرب میں افسر دگی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد فائیت رہتی ہے یی وجہ ہے کہ ریاضت و مجلدات سے اولیاء کرام کے حالات سکون وراحت میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اور ان کی ظاہری حالت پہلی جیسی حالت سے تبدیل ہوجاتی ہے پھر فرمایا کہ جو مریدابتداہ میں ہم و قم سے کنارہ کش رہتا ہوہ انتهامیں جا کر ہمت چھوڑ بیختا ہے بیمال ہم وغم ہے مراد خود کو ظاہری عبادت میں مشغول کر دیتا ہے اور ہمت کامفوم یہ ب کدا ب باطن کومراقبہ کے ساتھ جع رکھے۔ فرمایاکہ سرت طلب وجدان وور یافت کی مرت ے اس لئے زیادہ ہے کہ مرت وجدان میں جان کا خطرہ ہے اور مرت طلب میں وصال کی اميد- فرماياكه وصال صرف رياضت اور جدوجمد ے حاصل نبين ہو آبكديد ايك فطرى شے بجيساك بارى تعالى فرمايا بك "جم ان سبكودوت ركحة بي اوروه سب بم كودوست ركهة بي" - ليكن اس بسدامتد تعالی نے عبادت وطاعت کاذ کر شیں بلک صرف محبت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کد میری آج کی مسيت كل كي دوز شي معينت سيزياده بي كيونك قيامت مين توجيض الل جنم بي كانواب فوت: وكالمكين مير تج كانقذوق مثلدوالى من فوت بورباب اس كفيرى معيب ابل جنم كي معيبت زائد ب-فره يك حرام جيزول كوچيوز وين والاجنم ينجات يائ كاور مشتباشياء عاجزاز كرف والاداخل

جنت ہو گا اور زیادہ کی ہوس سے تنارہ کشی کرنے والا واصل الی اللہ ہوجائے گا۔ فربایا کہ جوائم وان مراتب و بڈراید جوائم دی حاصل نہیں کر سکتا اور جوان مراتب پر فائز ہو جاتا ہے اس کی ہوائم دی کامقتضاہ یہ مونا چاہئے کہ برس سے چھٹکار، طلب نہ کرے۔ فربایا کہ جوشے مخانب اللہ بندوں کو بے طلب ساسل ہوتی ہوتا ہے اس سے ہوتی ہوتا ہے اس سے ہوتی ہوتا ہے۔ فربایا کہ جس شخص نے پوری ہر جی ادکام اللی کے خاباف کام بیا ہوگا اس کواگر اللہ تعلل قیامت ہیں جنت کا تحل ہی عطافر بادے گاجب بھی اپنی نافر بائی کو یاد کر کے اس کے حق جن جن ہوتا ہو گا اور اس کو قیامت جی اللہ تعلی گا در جس شخص نے پوری ہر جس صدق دلی کے ساتھ ایک کام بھی انجام دیا ہو گا اور اس کو قیامت جی اللہ جنم جی بھیجہ وے گا تو جس وقت اس کو اپنادہ فعل یہ بھی بنت کی لذت ہے ہم کنار ہو گا۔ فربایا کہ اگر اللہ تعالی جنم جی بنت کی لذت ہے ہم کنار ہو گا۔ فربایا کہ اگر کوئی غائب شے کامطالبہ کرتا ہے تو وہ حاسب کیا جائے گا گائی اس کی قدرت وطاقت کا اضار ہے کوئکہ بند اس کی قدرت وطاقت کا اضار ہے کوئکہ بند اس کی قدرت وطاقت کا اضار ہے کوئکہ بند اس کے مستحق جی اور آگر وہ بخش دیتا ہے تو اس کی دھت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اس کی قدرت وطاقت کا رضار ہے کوئکہ بند اس کے مقابلہ جن اور وہ بخش دیتا ہے تو اس کی دھت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اس کی قدرت وطاقت کا رضار ہے کوئکہ بند اس کے مقابلہ جن فرود ہے کر وقعت نہیں رکھتے۔ فربایا کہ یہ نصیب ہو وہ شخص جو رضت کے مقابلہ جن تم موزدت کر دیا کے مقابلہ جن قرود شاکر دے ۔

فرمایا کہ بوشخص اس آیت کو سن لیتا ہے اس کے نز دیک راہ خدامیں جان دینا کوئی د شوار نہیں۔ وانتحسیون الذین قبلوانی سبیل اللہ اموا آ

کامفہوم ہناہ طلب کرنا ہے فراق و قطعیت نے فرما یا کدامراء کی تواضع فقراء کے لئے دیانت ہاور فقراء کی

تواضع امراء کے لئے خیانت ہے فرما یا کہ جب طالب علم کے لئے طائکہ پر بچھاتے ہیں تواندازہ کرنا چاہئے۔

کہ اللہ تعالیٰ علم کے صلہ میں اس کو کیا پچھے نہیں عطافر مائے گا۔ اور جس طرح علم کی طلب فرض ہے اسی طرح
معلوم کی طلب بھی فرض میں ہے۔ فرما یا کہ مریداس کو کما جائے گا بھی ہوائے نفس اور سونے کو ترک کر
دے۔ جس طرح حضوراکر م معراج ہے واپسی کے بعد آ تر عمر تک بھی نہیں سوئے کیونکہ آپ مکمل قلب
بن چھے تھے۔ پھر فرما یا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحب ذادے حضرت اسلیل نے فرما یا کہ جھے خواب
میں جمیس ذیج کر دینے کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت اسلیل نے عرض کیا کہ نہ آپ سوتے نہ خواب دیکھتے۔
میں جمیس ذیج کر دینے کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت اسلیل نے عرض کیا کہ نہ آپ سوتے نہ خواب دیکھتے۔
فرما یا کہ دیدار التی دنیا جس مور واسمرار کے ذریعہ ہوتا ہے لین عقبی بسارت کے ذریعہ۔

واقعات ب لیک مرتبہ آپ استدارج کے موضوع پر تقریر فرمارے تھے کد سمی فےاستدراج کامفہوم پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے بیا شیس ساک مدینہ میں فلال مخض نے فلال مخض کا گلہ گھونٹ دیا۔ بس اس

كواستدراج كتي بن-

آخریں آپ کاید عالم ہو گیاتھا کہ شام کے وقت اپنیالا خانے پرجو آپ کے مزار کے نز دیک اور اس
وقت بیت المفتوح کے نام ہے مشہور ہے آفاب کی جانب منہ کر کے فرما یا کرتے تھے کہ اے مملکتوں بی
گر دش کر نے والے آج تیری حالت کیارتی اور ملک و ملک الموت کے گر و تونے کس طرح گر دش کی ۔ اور
یہ بتا دے کہ کیا تونے کسی جگہ بھے جیسا شیدائی اور اشتیاق دیدر کھنے والا بھی دیکھا ہے؟ غرض کہ غروب
آفاب کے وقت تک آپ اس طرح باتی کرتے رہے۔ آخری دور بیس آپ کا کلام اس قدر ذو معنی اور
وتی ہونے لگا تھا کہ لوگ اس کا مفہوم سیجھنے ہے قاصر رہ جاتے ۔ اس لئے آپ کی مجلس وعظ بیس سترہ اٹھا افراد ہے ۔ یا دہ شرکت نہ کر المبند ہوگیا تھا
افراد ہے بیادہ شرکت نہ کرتے تھے۔ مفرت انصاری کا قول ہے کہ جب آپ کا کلام بحث گرا المبند ہوگیا تھا
تو آپ کی محف میں خالی جگہ نظر آنے گئی تھی۔

حالت غلب من آپ پی مناجات اس طرح شروع کرتے تھے کدا ساللہ! مجھے بیونی کی طرح عابر اتھوں کر اور خٹک گھاس کی پی کی مائند مجھے کراپ کرم سے میری مغفرت فرماد سے۔ پھر فرمات کدا ساللہ! مجھ کو و نیا کے سامنے بہت لاف زنی کی ہاور اگر تھے در اور اگر تھے میں کہنا گار میں نظور ہوتو پھر بچھ کو صوفیاء کے لباس میں جنم میں رکھنا آگد بھی تیرے فراق کے غم میں گھانا رہو۔ اے اللہ! میں نے گناہوں سے اپنے اعمال نامہ کو سیاہ کر لیاور اپنے بالوں کو سفیدی میں تبدیل کر لیا لنذا بہاری سیاتی پر نظر ڈالنا بلکہ اپنے سفید کئے بالوں کی لاج رکھ لیمنا۔ اے اللہ! تجھ سے واقفیت رکھنے والا بھی تیری طلب سے نمیس رکتا، خواہ اس کو یہ علم بھی ہوجائے کہ وہ تھے بھی نمیس یا سکے گا۔ اے اللہ! تواگر اپنے تیری طلب سے نمیس رکتا، خواہ اس کو یہ علم بھی ہوجائے کہ وہ تھے بھی نمیس یا سکے گا۔ اے اللہ! تواگر اپنے

کرم ہے جنت عطافر مادے جب بھی میرے قلب ہے بید داغ شیں منے گاکہ میں نے تیری بندگی میں بت کو تابیال کی ہیں۔

حضرت شخ ابوالقاسم قضیری نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کوخواب میں وکھ کر پوچھاک اللہ تعالی نے مری معفرت آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے تمام گناہ معاف کر کے اللہ تعالی نے میری معفرت فرمادی ۔ البتہ ایک گناہ بھے سے اسیاسرز د ہو گیا تھا کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے بھے ندامت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے میں پہنے میں شرابور ہو گیا اور میرا چرہ ست گیا۔ اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے پی تو عمری میں ایک لڑے کوشوت بھری نگاہوں سے دکھ کیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ کسی بزرگ نے آپ کو بے قراری کے ساتھ خواب میں دوتے ہوئے دکھ کر پوچھا کہ کیا آپ دوبارہ دئیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرما یا کہ ہاں لیکن میں بھلائی کے لئے و نیا میں واپس نمیں جانا چاہتا۔ بلکہ مخلوق کو اللہ کی جانب را فرب کرنے کے لئے واپسی چاہتا ہوں۔ اور ان کو یسال کے حالات باخیر کرنے کی خواہش ہے۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں سوال کیا کہ بول آپ کا کیا جا کہ کیا تا ہوں تو اللہ تعالی نے میرے تمام اجھے برے اعمال کا محاسبہ کیا اس کے بعد سے معاف کر کے میری معفرت فرمادی۔

باب ٨٤ باب على محربن عبدالوباب ثقفي كے حالات و مناقب

تعارف - آپ مشائلین کے امام اور اہل مصرکے لئے ہر دلعزیز تھے۔ حضرت ابو حفص اور حضرت حمدون کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوئے اور ظاہری وباطنی علوم پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے نیشا پور میں اپ دور کے بت بزے بزرگ تھے۔ تمام علماء آپ کو اپنار ابہر تصور کرتے تھے۔ اور جب تصوف کا غلب جواتو تمام علوم ظاہری کو چھوڑ کر عبادت ور یاضت میں مشخول ہوگئے۔ اور ۱۳۲۸ ہے میں نیشا پور میں وفات مائی۔

حالات ب آپ کے بردوس میں ایک کور بازر ہتا تھا۔ اور جبوہ کور اڑتے وقت ان کو کنگر مار نے لگاتو آپ کے بیدوہ کور اڑتے وقت ان کو کنگر مار نے لگاتو آپ بیشائی پر آکر لگاجس کی وجہ آپ ابواسان ہوگے۔ یہ دیکھ کر حریدین کو بہت خصہ آیا اور انسوں نے قصد کر لیا کہ حاکم کے سامنے کور باز کو لے جاکر مستوجب سزا قرار دیا جائے لیکن آپ نے مریدین کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخی دے آواور یہ سمجھا دو کہ آکندہ کنگر مار نے کی بجائے اس سے کور وں کواڑا یا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک میت کو تین حرد اور ایک عورت الفاکر لے جارہ ہیں۔ چنا نچہ جس جانب عورت تھی اس طرف پینچ کر میں نے اپنے کا ندھے پر لے لیا اور اس طرح قبرستان تک کاندھ پر الیموا پہنچاوہاں پینچ کر میں نے عورت سے سوال کیا کہ کیا تمہمارے محلّم میں اس طرح قبرستان تک کاندھ اید لائیموا پہنچاوہاں پینچ کر میں نے عورت سے سوال کیا کہ کیا تمہمارے محلّم میں

کوئی اور مرو کاندها دینے والانہ تھا۔ اس نے جواب دیا کہ مرد توبت تھے لیکن سے جنازہ بیجڑے کا ہے اس کئے لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ اور ان تین افراد کے علاوہ کوئی کاندھادینے پر تیار نہ ہوا۔ یہ واقعہ س کر مجھے بہت رحم آیااور میں نے کچھے رقم اور گندم ان لوگوں لو دی پھرای رات میں نے خواب میں دیکھاکداس میت کاچرہ سورج کی طرح روش ہاور بہت نفیس لباس زیب تن کئے مسر اگر کدر باہے کہ میں وہی پیجرا ہوں اور مخلوق کی حقارت بنی کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمادی۔

ار شاوات بر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تکمل علوم پر دستری حاصل کر کے اولیاء کرام کی صحبت میں رے پیر بھی اس وقت تک اس کواولیاء کر ام کارتبہ عاصل شیں ہوسکتاجب تک وہ کسی مرشد کامل کی بدایت کے مطابق ریاضت نفس نہ کرے۔ کیونکدادب سکھنے والوں کو پہلے خدمت و سحبت کے فوائدے آگاہ کیاجا آ ہے اور ممنوعہ چیزوں سے روک کر اعمال کی برائیوں سے واقف کر ایاجا آ ہے اور فریب نفس و خو بني پراس كو عبيه كى جاتى ب كيونكه جو هخص ان افعال پر كار بند نهيں ہو آاوہ ايساغافل ہے جس كى اتباع تمكى چیز میں نہ کرنی چاہنے اور جو خود می رائتی سے آگاہ نہ جو اس سے رائتی کی امید رکھنا ہے سود ہے اور جو ادب بی سے ناواقف ہواس ہے اوب طلب کر نامهمل اور بے معنی ہے اور جو شخص صحبت میں رہنے کے باوجود مرشد كاادب نيس كر آوه مرشدك فيوض وبركات محروم ربتا ب-

فرمایا کہ جو شخص اعمال وافعال کی درستگی اور اتباع سنت کاخواہاں ہواس کے لئے باطنی خلوص کاحصول بت ضروری ہے۔ فرمایا کہ مردان حق کے لئے چار ہاتی بت ضروری ہیں۔ اول قول میں صداقت، دوم مودت میں صداقت. موم امانت میں صداقت. چهار م عمل میں صداقت. فرمایا کہ علم حیات قلب ہے کیونک یہ جمات کی آریکیوں ے دور رکھتا ہاور علم آگھ کاثور ہاس لئے کہ آریکیوں میں منور رہتا ہے۔ فرما یا کہ و نیامیں مشغولیت تباہی ہے اور و نیا ہے منہ پھیرلینا صرت ہے۔ پھر فرما یا کہ وین کو و نیا کے معاوضہ میں فروخت نہ کرو فرمایا کہ ایک ایبادور بھی آنے والا بجب منافقین کی صحبت سے مومنین مسرور بول

حضرت ابو علی احربن محدرود باری کے حالات و مناقب تعارف ۔ ۔ آپ نے مجلدات و مشاہدات کے لئے بت زیادہ اذبیتی برواشت کیں اور بدرجدائم ر پاضت و کرامت میں عبور حاصل کیا۔ گو آپ کا زیادہ وقت مصر میں گزرانیکن وطن اصلی بغداد تھااور حضرت جنید و حضرت ابوالحن سے فیض صحبت حاصل کیا اور ۲۸۸ ده میں مصر ہی میں آپ کا وصال يوكيا-

حالات ب آپ نے فرمایا کہ آیک درویش کی تدفین کے وقت میں نے یہ قصد کیا کہ اس کی پیشائی پر مٹی مل دوں اور چھے ہی اس مقصدے میں نیچے جو کا قاس نے آگھیں کہ ال کا کا سے اب ابو علی اجس نے جھے عزت عطافر مائی بھی اس مقصدے میں نیچے جو کا قاس نے آگھیں کہ ال کا سے درم یہ قائم رہے ہوئے سوال کیا کہ کیا فقر او مرنے کے بعد بھی زندہ ہوجاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ بلاشہ ایونکہ خدا کے دو متوں کو بھی موت نہیں آئی اور جب روز محشر اللہ تعالی جھے عزت عطافر ہائے گاؤ میں تمہاری اعائت کر کے اپنے قبل کی سدانت کو بمترین طریق یہ تات کر دوں گا۔ فرمایا کہ صوفیائے کر ام نہ تو وعدوں سے دلچہی رکھتے ہیں۔ اور نہ طالت مشاہدات تی گھراتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ مدلوں میری یہ کیفیت رہی ہے کہ طمارت کرنے کے بعد بھی مجھے اپنے طاہر ہونے کا ابھان شمیں ہو ، تھااور اسی تصور کے تحت ایک مرتبہ کے بعد پھر دوبار طمارت کرتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ طلوع آ قاب سے قبل طمارت کے آقاب سے قبل طمارت کے باوجود مجھے اپنے طاہر ہونے کا اطمینان شہیں ہوا۔ اور اسی او جزئین میں آ قاب طلوع ہو گیا جھے میں افسوس رہا کہ میں اپنے طاہر ہونے کا اطمینان شہیں ہوا۔ اور اسی او جزئین میں آ قاب طلوع ہو گیا گاہ اللہ میں عرض رہا ہے جرمیں نے ار گاہ اللہ میں عرض کیا کہ مجھے سکون عطاکر تو ندا آئی کہ سکون تو علم میں مضمر ہے۔

ار شاوات ، ۔ آپ نے فرمایاکداوئی ابی استعال کرنا، نفس پر ظلم کرنا، آدک الدیناہوجانااوراتیاع سنت
کانام نصوف ہے۔ اور صوفی وہی ہو آ ہے جو دی فاقوں کے بعد بھی خدائی ناشکری کامر تحک نہ ہو، فرمایا کہ
درالتی کے علاوہ تمام در چھوڑ دینے کانام نصوف ہاور صوفی وہ ہے جس کوانڈ تعالی سومرت ہے بھی ذاکد
مرتبدراندہ در گاہ کر وے لیکن وہ خداے اپنارشتہ قائم رکھے۔ فرمایاکہ بھی ور جاافتیار کی حد تک ہونا چاہئے
کو نکہ بید دونوں چیزی بندوں کے لئے ایسی ہیں بیسے مرغ کے دوباز وہوتے ہیں۔ کدائر ایک باز وہجی بیکار ہو
جائے تو دو مرا بقینا ناقص ہوجا آ ہے اور تھی و رجا کوافتیار نہ کرنا شرک کے مشراوف ہے۔ فرمایاکہ
کہ خداک سوائمی فیرے خوف و دہ نہ ہونے کانام بھی ہاور کسی ہے توقع ندر کھنے کانام رجا ہے۔ فرمایاکہ
استقامت قلب کانام توحید ہاور ابھان کائل کامفہوم ہیہ ہے گدانڈ تعالی کو سب سے زیادہ توی ترتصور کرتا
مراہے کہ فرمایاکہ اولیاء کرام ہمت کواس کے تھی جو ہونہ کہ کدانڈ تعالی کو سب سے زیادہ توی ترتصور کرتا
فرمایاکہ ہم اس راہ جس ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جو تاوار کی وجار سے زیادہ تیز ہور وراس اخزش جنم
واصل کر عتی ہے۔ اوراگر ہمیں دیوار میسرنہ ہوتی ہم زندہ نہیں رہ سکتے فرمایاکہ جس طرح انبیاء کرام کو واصل کر عتی ہے۔ اوراگر ہمیں دیوار میسرنہ ہوتی ہی زندہ نہیں رہ سکتے فرمایاکہ جس طرح انبیاء کرام کو واصل کر عتی ہے۔ اوراگر ہمیں دیوار میسرنہ ہوتی ہو تھی پر گامزن ہونے والے جنم ہے تجاہ حاصل اظمار مجوات کا تھم دیا گیا ہے۔ اور ای اعزا ہے۔ فرمایاکہ دراہ توحید پر گامزن ہونے والے جنم ہے تجاہ حاصل

www.maktabah.org

کر لیتے ہیں۔ اور قلب کو بھی حکمت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی و نیااور دولت و نیا ہے ہتھ ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ نفس کے ذریعہ ندمت اور روح کے ذریعہ مکاشفہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس سائل ہیں۔ اول طبیعت کی بیاری، دوم ایک ہی عادت پر قائم رہنا، سوم بری صحبت۔ طبیعت کی بیاری کامفہوم توبید ہیں۔ اول طبیعت کی بیاری، دوم ایک ہی عادت پر قائم رہنا، سوم بری صحبت۔ طبیعت کی بیاری کامفہوم توبید ہے کہ حرام اور مشتبہ اشیاء استعمال کرے عادت کامرض ہیہ ہے کہ میری طرف نظر رکھتے ہوئے فیبت کرے اور سے، اور صحبت کی بیاری ہیہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت انتقاد کرے۔ فرمایا کہ بندہ نفل کی چار چیزوں ہے بھی خال نہیں ہوتا۔ اول لائق شکر نعمت ہے، دوم ایس سنت جوذکر کا باعث ہوتی ہے، سوم ایسی عربت جو صبر کا باعث ہو۔ چمارم ایسی ذات جو استغفار کا باعث ہو۔ فرمایا کہ حیاقاب کے لئے ناصح ہوتی ہے اور غداے حیاکہ ناتمام اچھائیوں سے زیادہ انجھائی ہے۔

قربا یاکہ حالت ساع میں مشاہرہ محبوب کے باعث و جدوا سرار منکشف ہونے لگتے ہیں۔ فرما یاکہ صفت وموصوف کے ماہین ایسار شتہ ہے جس میں صفت پر نظر ڈالنے کے بعد مجتوب ہونا پڑتا ہے اور موصوف پر نظر ڈالنے والا محبوب ہوجاتا ہے۔ فرما یاکہ مریدوہ ہے جو خدا کی رضا پر راضی رہے اور جواں مردوہ ہے جو دونوں عالم میں خدا کے سواکسی کا طالب نہ ہو۔ فرما یا کہ برول کی صحبت تیکوں کے لئے آفت ہے۔

وفات . ۔ انقال کے وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ کی گود میں سرر کھ کر آنکھیں کھولتے ہوئے فرمایا کہ آسان کے در بچے کھل چکے ہیں اور ملا تکہ بہشت کو جاکر کہ ارب ہیں کہ تجھے ایسی جگہ پنچادیں گے جو تیرے وہم و گمان سے بھی باہر ہے اور حوریں میرے دیدار کی منتظر ہیں لیکن میراقلب بیہ صدالگاہے۔

مكقك لأتنظر الى غيرك

یعن مختجے تیرے حق کی قتم ہے کہ فیر جانب نہ دیکھنااور ٹیں نےاپنی حیات کابزاحصہ اس انتظار میں گزار اہے اور اس وقت بھی میں اس کے سوانچے طلب نہیں کروں گااور جنت کی رشوت پر ہر گزراصنی نہ ہوں گا۔ بید کہ کر آپ نے انتقال فرمایا۔

19---

# حضرت شیخ ابوالحس علی بن ابراہیم جعفری کے حالات ومناقب

تعارف: آپ بت عظیم روحانی پیشوااور سرچشه حکمت و عصمت تنے۔ گو آپ مصر کے باشندے تنے۔ سین عرکا پیشتر حصہ بغداد میں گزار کر ۳۹۱ ۵ میں وفات پائی۔ Www.muktaban. 012 یے نے فرمایا کہ حقیقت میں صوفی وہی ہے جو مخلوق ہے کنارہ کش ہوکر صرف خات کا:و، ہال ا کے حصول قرب کے بعد قرب مخلوق ہے ہے نیاز ہو جائے۔

حالات، حضرت اجر جو آپ كارادت مندول مي سے تھانبوں نے آپ كے بمراہ سانھ جاداكاور اكر فراسان سے روائل كے وقت ى اجرام باندہ لياكر تے تھے كدا يك مرتبدان كى زبان سے مشافین كلہ كے سامنا البابلہ فكل گيا جو سامنا البابلہ فكل گيا ہو سے سامنا البابلہ فاروان كو مير سامنا نے قال وياگيا۔ اس وقت شاہ البابلہ آئدہ بھی اس قراسانی فوجوان كو مير سامنا نے آئے ويا البابہ فكل ويا البابہ فكل البابہ وقت محر سامنا نے البابہ وقت محر سامنا البابہ وقت محر ہوئے البابہ وقت محر سے بعد شخوا ہو البابہ وقت محر سامنا البابہ وقت البابہ وقت محر سے بعد شخوا ہو ہوئی البابہ وقت ہوئے کہ البابہ وقت کے لئے مال تو البابہ وقت کے لئے البابہ وقت کے لئے البابہ وقت کے البابہ وقت کے البابہ وقت کے البابہ وقت کے بعد جب کہ معظمہ بھے وقت میں جادہ البابہ وقت کہ البابہ وقت کے بعد جب کہ معظمہ بھے والدا اور آنکھوں كانور ہو ۔ بیان كر حضرت احمد بست فوش ہوئا و بھی نہ البابہ و آبابہ کہ کہ تم ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں كانور کو ۔ بیان كر حضرت احمد بست فوش ہوئا و بھی نہ ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں كانور کو ۔ بیان كر حضرت احمد بست فوش ہوئا اور قباری اولاد اور ہماری آنکھوں كانور کو ۔ بیان كر حضرت احمد بست فوش ہوئا و بھی نہ ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں كانور و ۔ بیان كر مشافیاں كرتے ہوئے ہی جملہ كما كہ تم ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں كانور و بھی استقبال كرتے ہوئے ہی جملہ كما كہ تم ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں كانور

ار شاوات. آپ نے فرمایاکہ میں میچ کے وقت اس طرح مناجات کر آبوں۔ اے اللہ! میں تجھ ہے راضی ہوں لیکن کیاتو بھی مجھ ہے۔ راضی ہو آ اس وقت یہ ندا آئی کہ اے جھوٹے! اگر توہم ہے راضی ہو تا کو کیا ہماری رضاطلب نہ کر آ۔ فرمایاکہ عمد شاب ہی ہے میں وظیفہ خواتی کا عادی تھا۔ اور جس و ان وظیفہ خواتی کا عادی تھا۔ اور جس و ان وظیفہ مان ہو وجا آای وان مجھ پر عماب التی عائل ہو آ۔ فرمایاکہ جب میں نے اپنے قاب پر نظر والی توسب ہا بنا اللہ عوات پر نظر والی توسب نے اپنی عوزت کو پایا۔ فرمایاکہ ہماری صالت توجید پائے چیزوں پر موقوف ہے۔ رفع صدیت اثبات قدم ہجرت اوطان اور مفارقت احوال۔ اور نسیان۔ یعنی جس شے کا علم ہواس کو فراموش کر و سے اور جس کا علم نہ ہواس کی جبتو نہ کر سے اور ہم شے کو چھو زکر صرف اللہ کے ساتھ مشفولیت اختیار کر ہے۔ فرمایاکہ کو توفیق و عنایت النی کے بغیر و وافقت و حبت کا اظہار شیں ہو سکتا۔ فرمایاکہ وشخص حقیقت اشیاء کا دعویدار ہواس کے دوئل و شاہد میں ایک لیحدی قربھی ہزار مواس کے دوئل و شریف ہو تھی توسب نے مطبول جو اس سے دوئل جو اس مقبول جو اس سے دوئل ہو اس سے دوئل کے دوئل جو بدار میں ایک لیحدی قربھی ہو سے مغیول جو اس سے دوئل ہو سے نہ کی تعریف ہو تھی توسب نے مغیول جو سے انسان ہو تھی توسب نے اس مغیول جو سے انسان ہو تھی توسب نے مغیول جو سے انسان ہو تھی توسب نے مغیول جو سے انسان ہو تھی توسب نے اس مغیول جو سے انسان ہو تھی توسب نے اس مغیول جو سے انسان ہو تھی توسب نے انسان ہو تھی توسب نے انسان ہو تھی توسب نے انسان ہوتھی توسب نے انسان ہوتھی

www.maktabah.org

ی کماکد مرغوب اشیاء ترک کروین کانام زبرج۔ ایک مرتبه لوگوں نے آپ سے سوال یا کہ ملامتی کون ہے؟ آپ نے ضرب لگاکر فروید کہ اگر موجودہ دور میں بینج بروں کا جواز ، و آاؤ فرقہ مامیتیوں میں ہے ہی ایک بینج بر ضرور ہوتا۔ فرمایا کہ سائع کے لئے ایسی وائی تفظی واشتیاق کی نہ ورت کہ جس قدر بھی پانی بیا جائے تفظی میں اضافہ ہوتار ہواور یہ سلسلہ بھی منقطع نہ ہو۔ فرمایا کہ جب صوفی واصل الی الله ہو جاتا ہے تواس کے اور جوادث کا الرضوں پرتا۔ اور صوفی وہی ہے جوعدم کے بعد موجود ندر ہے۔ اور وجود کے بعد معدوم نہ و کھیے اور مخالفین کی کدورت سے قلب کو صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ فرمایا کہ پریٹائیاں اور آفرق صرف بھی کے ساتھ ہی وابست ہے لیکن جب صوفی نیست ہو جاتا ہے تواس کو خدا کے موانہ تو تھی نظر آتا ہے اور نہ کی ہے بات کر تا ہے۔

9---

#### حضرت شیخ ابوعثمان سعید بن سلام مغربی" کے حالات و مناقب

تعارف: آپ حقائق ود قائق کاسرچشمداور کرامت وریاضت کا منع و مخزن تھے۔ بدتوں حرم شریف کے مجاور ہے اور کے مقام پر مجاور ہے اور بے شاریزر گان دین سے فیض حاصل کیا۔ اور ایک سوتمیں سال کی عمر پی نیشاپور کے مقام پر وفات یائی۔

حالات باب ابتدائی دور بی تمیں سال صحراؤں بی گوشد نظیں دے جی کہ کشرت عبادت کے باعث جم کا گوشت تک تھل میا تھا۔ اور آگھوں بین علقے پر جانے کی وجہ انتہائی بھیانک شکل ہوگئی تھی۔ ای دوران البام ہواکہ مخلوق ہونو وضبط قائم کرو۔ چنا نچہ جب وقت آپ کہ معظمہ پنچ تو مقای مشائنین نے آپ کا پرجوش نجر مقدم کیا۔ اور آپ کی خت حال کو دیکھ کر کھاکہ تم نے بیں سال تک جس انداز بی زندگی گزاری پہ طریقہ آج تک کسی نے نہیں افتیار کیا۔ اورای وجہ تم سب پر سبقت لے گے۔ لیون بین گوگر کر کھاکہ تم نے بیس سال تک جس انداز بی بین ہوئی گزاری پہ طریقہ آج تک کسی نے نہیں افتیار کیا۔ اورای وجہ تم سب پر سبقت لے گے۔ لیون بین کہ تم نے صحرات بین کی معیب کو دیکھ کر اور نامید وعاجز ہو کر واپس آگیا اور جب حقیقت کی جبتو میں اکلا تھا اس کو کہیں نہ پاسکا۔ اورای وقت یہ نجی کر اور نامید وعاجز ہو کر واپس آگیا اور جب حقیقت کی جبتو میں اکلا تھا اس کو کہیں نہ پاسکا۔ اورای وقت یہ نجی کر دار نامید وعاجز ہو کر واپس آگیا اور جب حقیقت کی جبتو میں اکلا تھا اس کو کہیں نہ پاسکا۔ اورای وقت یہ نجی ندائی کہ اے ابو حقیان! فروعات بیس مستی کا تصور اور اصل راستہ حاصل کر نا آس نہیں کہ نظری کے عالم میں لوث آبا۔ کہا تھا تھی نو میں نے کہا میں دو سے کہا کھی دوسے کو سکر وصو کا آب کا تو اس کی دوسرے کو سکر وصو کا ایک کر نازیافیس۔

www.maktabah.org

آپ نے فرمایا کہ مجلوات کی ابتدا میں میری یہ کیفیت تھی کداگر جھے آسان سے پنچ پھینگ و یا جا آ
جب بھی جھے اس لئے خوشی ہوتی کہ میں ایمی المجھن میں پھنس گیاتھا کہ کھانا کھایا جائے یا نماز فرض کے لئے وضو
کیا جائے اور انہیں ووالجھنوں کی وجہ سے میرے لئے لذت مفقود ہو چکی تھی جو میرے لئے انتمائی اؤ یہ یا بعث تھی۔ پھر صات ذکر میں میرے اور المی چیزیں منکشف ہونے لکیں کہ آگو دو سروں پر منکشف ہو
جاتیں تووہ ان کو کر امتوں سے تعبیر کرنے لگتے لیکن میں اس کو گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر تصور کر ناتھا اور نیند کو
بھانے کے لئے ایسے پھروں پر جاپیشٹ جن کی تھہ میں بہت عمیق غار ہوتے یا کہ ذر ابھی پلک جھیکے تو غار میں جا
پڑوں اس کے اوجو داگر بھی جھے انقاق سے اس پھر پر نیند آ جاتی تو بیداری کے بعد دیکھا کہ ہوا میں معلق پھرپر
پڑوں اس کے اوجو داگر بھی جھے انقاق سے اس پھر پر نیند آ جاتی تو بیداری کے بعد دیکھا کہ ہوا میں معلق پھرپر

آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ عیدی شب جی حضرت ابوالفورس کی خدمت جی پنچاتو دیکھا کہ وہ محو
خواب ہیں اس وقت میرے قلب میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر فی الوقت کہیں ہے تھی دستیاب ہوجا باتوا حباب
کے لئے فلاں چیز بیار کر آ۔ لیکن حضرت ابوالفورس نے سُوتے ہی سوتے فرمایا کہ اس تھی کو بلاپس و چیش
پھینک وے اور آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ کما۔ پھر بیداری کے بعد جس نے ان سے واقعہ بیان کیاتو فرمایا کہ
میں خواب جی و کچو رہا تھا کہ ہم ایک بہت بلند محل جس ہیں اور وہاں سے دیدار اللی کی تمثا کر رہے ہیں۔ لیکن
تمارے ہاتھ جس تھی ہے اس لئے میں نے کما کہ تھی کو فورا پھینک دو۔

سمی نے آپ کی خدمت میں حاضرہ و کریہ خیال کیا کہ اگر اس وقت حضرت شیخ اپنی کسی خواہش کا ظمار کریں تو میں فورا اس کی تحکیل کر دوں ۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نہ تو خدا کے سواک سے خواہش کا اظمار کر آبوں اور نہ جھے کسی کی اعاث ور کا ہے۔

حضرت ابو عمروز جاجی نے بیان کیا کہ جن بر'سول اس طرح آپ کی خدمت جن رہاہوں کہ ہر گھ کے کئے بھی جدانسیں ہوا۔ ایک مرتبہ جن نے اور دو ہرے مریدین نے خواب بیل بید غیبی آواز سی کہ تم لوگ ابو عثمان کی چو گھٹ سے وابستارہ کر ہماری بارگاہ ہے دور ہوئے ہو۔ اور بید خواب جب آپ سے بیان کرنے کاقصد کیاتو آپ نے بر بہنہ پاگھر سے نگل کر فرمایا کہ تم او گول نے خو و بھی من لیااور اب بیل بھی کی کہتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤاور تم مب لوگ بھی خدا کے ہو جاؤاور بھے بھی اس کی یاد بیل مشخول رہے دو۔

حضرت ابو بكر فورك نے بيان كياكہ آب نے ايك مرتبہ جه سے يد فرما ياكه پہلے ميرا يہ عقيدہ تھاكہ اللہ تعالى ذات باور جت ميں بے ليكن بغداد پينچ كے بعد ميرا عقيدہ درست ہو كياكہ اللہ تعالى جت سے منزہ ہے۔ كار ميں نے مشامكين مكہ كو يكتوب از سال كياكہ بيں بغداد پنج كر از سرنومسلمان ہو كيا: ول -

آپ نے کی مریدے پوچھاک اگر تم ہے کوئی یہ موال کرے کہ تسار اسعبود کی صالت پر قائم ہے تا

جواب کیادوگے؟ اس نے کماکہ میں بید جواب دول گاکہ جس جات پرازل میں تھا اس پراپ بھی ہے تھا آپ نے پوچھا کہ اگر تم سے کوئی بیر سوال کرے تہمارا معبود ازل میں کس حالت پر قائم تھاقہ تم کیا : وب دوگ؟ اس نے کماکہ میرابید جواب ہو گاکہ دوجس حالت پراب ہے ازل میں بھی ای سالت پر تھا۔ آپ نے فرما آکہ تمہارا جواب درست ہے ۔

حضرت عبدالرحمٰن سلمی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں تھا کہ قرببی کنوئیں سے کوئی پائی تھینچ رہاتھا۔ اور چرخ کی آواز آر ہی تھی اس وقت آپ نے پوچھا کہ تم تجھتے ہو یہ کیا کسر ہاہے۔ اور جب میں نے نئی میں جواب دیا توفرما یا کہ بیداللہ اللہ کہتا ہے۔

ار شاوات. آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر پر ندوں کے چیجمانے اور در ختوں کے بلنے کے ساتھ ہوا چلنے کے کیفیت سام پیدانہ ہو تووہ اپنے دعوے سام بھیں کا قب ہے۔ فرمایا کہ ذاکر حقیق کو اللہ تعالی وہ نور عطاکر وینے لگتا ہے جس کے ذریعہ وہ ستی کے ذریع ذریعے کامشاہدہ کرنے لگتا ہے اور ایکی الذہ ہے جمکنار ہو جاتا ہے کہ فتائیت کو ترجیح وینے لگتا ہے۔ اس لئے کہ اس بیس الذہ کی قوت پر داشت باتی نہیں رہتی حتی کہ آپ بھی جب اس الذہ کو برداشت نہ کر سکے تو خلوت ہے فکل کر ہر سمت دوڑتے ہوئے فرماتے جاتے کہ ذاکر کے لئے یہ ضروری ہے کہ دوا ہے علم میں کلمہ لاالہ الااللہ کو شال کر لے۔ اور اس کلم کی اعانت سے ذاکر کے لئے یہ ضروری ہے کہ دوا ہے علم میں کلمہ لاالہ الااللہ کو شال کر لے۔ اور اس کلم کی اعانت سے اپنے قلب میں ہے ہر تیک و بد کا خیال فکال چینے اور شمشیر عبرت سے ان خیمالات کا سر قلم کر دے کیونکہ اللہ تعالی ان چیزوں سے جدا ہے۔

آپ نفرایا کہ عارف و قاکر کے سودارج موت ہے ہی زیادہ ہوتے ہیں کے وکہ موت ہی ان کو ذکر و معرفت سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ خدا تک رسائی کے لئے دوراہیں ہیں۔ اول نبوت، دوم امتیاع نبوت۔ لیکن نبوت کا سلمار تو منقطع ہو چکالنذا اجاع نبوت طالبین حق کے لئے لاڑی ہے کو تک اجاع نبوت کے بغیرواصل الی انڈ ہونا ممکن نہیں۔ فرمایا کہ جو محض خلوت افتیار کر ناچا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ یاد اللی کے لئے ہرشے کی یاد کو اپنے قلب سے خارج کر دے۔ اور رضائے اللی کا طالب ہو کر خواہشات نفس کو ترک کر دے اور جو ان وال پر کار بند نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے خلوت مصیب بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت تک قلب طالب میں ذرہ برابر بھی نفس و دنیا کی مجت باتی رہتی ہے۔ اس کو خاصان خدا کا درچہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ محت ہوتا ہے کہ وہ درچہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ محت ہوتا ہے کہ وہ درچہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ محت باتی کرنے والے سے اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ محت باتی کرنے والے سے اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ وہ درجہ کاناہ کا افراد کرتا ہے لیکن مدعی اپنے دعوے میں خود دی امیر دہتا ہے۔

فرمایاکہ جو مخص خواہش و حرص کی وجہ سالداروں کا کھانا کھانا ہاں کونہ توفلاح میسر آتی ہاور نہ وواس سلسلہ میں کوئی عذر چیش کر سکتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے بدعذر قبول ہو سکتا ہے اور مخلوق کی جانب

متوجہ ہونے والااسے احوال کو ضائع کر ویتا ہے۔ فرما یا کہ فقراء سے محبت منقطع کر کے مالداروں سے محبت كرف والول كوائد هاكر دياجاتا ہے۔ فرماياكد مرد ك مجلدك مثال قلب كى يكى كے لئے الى موتى ب جے کی ہے یہ کماجائے کہ فلال درخت کو جڑے اکھاڑ چھینک، لیکن وہ اس کو اکھاڑنے پر قدرت رکھتے ہوے بھی نیس اکھاڑ سکا۔ اور اگر وہ اس خیال سے توقف کر نام کہ جب بھے میں قوت آ جائے گی اس وقت اس کواکھاڑ دوں گا۔ توبیہ تصور بھی اس لئے غلط ہے کدوہ جس قدر بھی توقف کرے گاخود کمزور ہو آجائے گااور در خت قوی ہو تارہے گا۔ فرمایا کہ فرائض و نوافل میں خلل اندازی کے بعدراہ سلوک شیس حاصل ہو عتى - فرماياك خالق و تلوق كى ماسيت ، واقفيت كانام معرفت ، فرماياكد اعلى زين خصلت يد ب كد جس شے کو تم اپ لئے پند نسیں کرتے اپ مسلمان بھائی کے لئے پندنہ کرواور جو شے تسارے پاس موجود ہواس کو پیش کر دولیکن خوداس سے مجھ طلب ند کرواور خودظلم سے اجراز کرتے ہوئے اس سے ظلم ر مبرو تحل ے کام لواور خوداس کی خدمت کرتے رہولیکن خوداس سے کوئی خدمت ندلو. فرمایا کہ بھرین عمل وہ ہے جو علم کے مطابق ہو۔ پھر فرما یا کہ سب سے بوااعتکاف بیہ ہے کہ بھشداوامر و نواہی کو مخوظ رکھا جائے۔ فرمایاکہ برشے کواس کی ضدی سے پہانا جاتا ہے۔ اس کتے جب تک صاحب اخلاص ریا کی برائی ے واقف ند ہو، اخلاص کی اچھائی کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ فرمایا کہ مرد وہی ہے جو خوف کی جگہ خوف اور رجاکی جگدر جاافتیار کرے۔ فرمایاکد اوام کے مشاہدے کے بعد اتباع اوامر کانام عبودیت ہے۔ فرمایاکہ عیش و راحت میں موت کو یادر کھناشوق کی علامت ہے۔ فرمایا کہ عارفین کووہ نور اور علم معرفت عطاکیا جاتا ہے جس كة دريدوه عاتبات قدرت كامشابده كرتے رہے جين- فرماياكه بنده رباني عاليس يوم تك كمانانيس کھاناور بندہ صدانی ای ہوم بھو کاربتا ہے۔ فرمایا کہ اولیاء کرام کے مائے والوں کو اللہ تعالی اولیاء کرام ہی میں شامل کر دیتا ہے۔

وفات؛ انقال کے قریب جب اطباء کولا یا گیاتو آپ نے فرما یا کہ اطباء کی حیثیت میرے نز دیک ایسی ہی ہے جھے حضرت بوسف کے بھائیوں کی جے حضرت بوسف کے بھائیوں کی این کے بھائیوں کی ایزار سانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و حکمت پر فائز کیا اس طرح اطباء کی دوابھی میرے لئے سود مند میں ہو عتی۔ اس کے بعد آپ نے ساع کی فرمائش کی اور اس حالت میں انتقال ہوگیا۔

### حضرت شیخ ابو العباس نهاوندی کے حالات و مناقب

تعارف وارشاوات. آپ بهت بزے متقی اور صاحب ورع بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کو مروت و فتوت کا قبلہ و کعبہ نصور کیاجا تا تھا۔ آپ فرما یا کرتے کدر یاضت کے ابتدائی دور میں کھل بارہ سال تک میں مرکز داں مجرا بھوں۔ جب کمیں مجھے ایک کوشہ قلب کا انکشاف ہوا ہے۔ فرما یا کہ عام لوگوں کی تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ہمراہ ہو۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ قلیل اور خالق کے ساتھ کیٹر محبت افقیار کروں۔ فرما یا کہ فقر کی انتہاء تصوف کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرما یا کہ تصوف نام ہے اپنے مراتب کے اختااور مسلمان کی عزت کرنے کا۔ کسی نے آپ سے دعلی در خواست کی تو آپ نے فرما یا کہ اللہ اللہ تھے آچھی موت دے۔

حالات: آپ ٹوپیاں سیاکرتے تھے اور جب تک ایک ٹوپی بھی فروخت ند ہو جاتی و و سری نہیں ہیئے تھے اس کے علاوہ ایک ٹوپی کی قیت دو در ہم ہے کم ند لیتے نہ زیادہ اور دو در ہم میں ٹوپی فروخت کرنے کے بعد ایک در ہم تواس فخض کو دے دیتے جو سب پہلے آپ کے پاس آ ٹااور ایک در ہم کی روثی فرید کر کسی در ویش کے ہمراہ گوشہ میں پیٹھ کر کھالیتے تھے۔

کی صاحب نصاب مرید نے آپ ہے پوچھاکد زکوۃ کس کودوں ؟ فرمایاکہ جس کوئم سختی ذکوۃ سجے ہوں ہو۔ یہ سخنے کے بعد جب وہ رخصت ہواتورائے میں آیک بہت ہی شکتہ حال فقیر نظر پڑاچنا نچہ اس نے بطور زکوۃ کاشرنی اس کودے وی لیکن دوسرے دن دیکھاکہ وہی نامینا فقیر آیک مخص ہے کہ رہائے کہ کل آیک محصر نے بھی جس کی بھی جس کی میں نے فلاں مغلبہ کے ساتھ بیٹھ کر شراب ہی۔ اس واقعہ کا ذکر جب مرید نے آپ کے سامنے کرنے کا تصد کیاتواس کے پچھے کہنے ہے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرامیدا کے ورہم میں کودے دوجو تم کوسب سے پہلے مل جائے۔ چنا نچہ باہر نگلے پر اس کوایک سید ال گیاجس کواس نے درہم چیش کر دیا۔ اور خود بھی اس کے بیچھے جل دیا لیکن وہ سید بجائے آبادی کے جنگل میں پہنچالوں اپنے دامن میں ہے مردہ تیتر نکال کر پھینک دیا اور جب مرید نے مید واقعہ سیدصاحب نوچھاتوانموں نے بتایا کہ آج سات ہوم سے میرے بیوی بچے فاتے ہیں اور میں سوال کرنے کی ذکت سے بچنے کے لئے باس کواشھالیا لیکن تمہارے ایک درہم دے دیے دیے بعد میں اس کو بھیننے یہاں آگیا۔ یہ واقعہ مرید نے بیا اس کواشھالیا لیکن تمہارے ایک درہم دے دیے دیے بعد میں اس کو بھیننے یہاں آگیا۔ یہ واقعہ مرید نے ب

شخے بیان کرنے کاقصد کیاتو آپ نے فرما یا کہ جھے بیان کرنے کی ضرورت نسیں ہے کیونکہ حرام کمائی کا مال شراب خانے کی نذر ہوجا آ ہے اور جائز کمائی آیک سید کو مردار کھانے سے بچالیتی ہے۔

ایک روی آتش پرست آپ کی تعریف من کر صوفیاء کے لباس اور انہیں کے طور طریق افتیار کرے۔ عصاباتھ میں لئے ہوئے امتحان کی نیت سے شخ ابوالعباس قصاب کی خانقاہ میں پہنچ گئے لیکن انہوں نے خضب ناک ہو کر فرمایا کہ آشاؤں میں بیگانوں کا کیا گام ۔ یہ من کر وہ آتش پرست وہاں کے بجائے سیدھا آپ کے بیاں پہنچ گیاور مینوں مقیم رہ کر فقراء کے ہمراہ وضو کر کے فریب وہی کے لئے نمازیں پر حتار بالیکن آپ نے جانتے ہو جھتے اس کو بھی نہیں ٹو گائر جب سے فوہاں سے واپسی کاقصد کیاتو آپ نے فرمایا کہ یہ بات توجوانم دی کے فلاف ہے کہ توجس طرح آیا ای طرح واپسی ہوجائے۔ یہ من کر وہ آتش فرمایا کہ یہ بیا گئے آپ کے وصال کے بعد آپ کا جانشین ہوا۔

91--4

### حضرت ابو عمروابر اہم زجاجی کے حالات و مناقب

تعارف ب آپ کاشرائے دور کے عظیم ترمشائین میں ہو تاتھا۔ آپ حضرت ابو عثمان کے علاقہ میں سے
تصاور عرصہ دراز تک مکد معظمہ میں مجاور رہ وہیں ۱۳۸۱ھ میں وفات پائی ۔
حالات بایک مرتبہ شخ ابوالقاسم نفر آبادی مشغول ساع سے کدانفاق سے آپ بھی وہاں سے گزر ساور
ان سے سوال کیا کہ ساع کیوں سفتے ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ساعت باہم بیٹھ کر فیبت و بدگوئی کرنے
اور سفنے سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ تم ممکن ہے کہ حالت ساع میں کوئی ایسانفل مرز و ہوجائے جو فیبت و
یدگوئی کرنے اور سفنے سے سیکڑوں درجہ براہے۔

# باب۔ ۹۳ حضرت شیخ ابو الحس صائع ؓ کے حالات و مناقب

 ابوالحن صابع نے زیادہ کوئی باہمت نظر شیں آیا۔ اور حضرت مشا و دینوری کاقول ہے کہ میں نے آپ کو دینور میں اس طرح نماز میں مشغول دیکھا کہ کدھ آپ کے سرپر سامیہ قان تھا۔

حالات وارشاوات بہب آپ ہے یہ سوال کیا کہ غائب پر شاہد کو کیا دلیل ہے۔ فرمایا کہ معرفت کا مفرم ہیہ کہ ہرہ مالند تعالی کا حسان مندر ہے ہوئاس کو تعنوں کی شکر گزاری ہے فود کو قاصر تصور کرے اور خدا کے سواہر شے ہے قطع تعلق کر کے سب کو اللہ تعالی ہے کزور خیال کرے ۔ ایک مرتب کو گوں نے جب آپ ہے پوچھا کہ مرید کی کیا تعریف ہے ، فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ضافت علیہم اللہ ض بمار جب وضافت علیہم انفسم ۔ یعنی شک ہوگئی ان پر زمین کشادگی کے باوجو داور ان پر ان کے نفوس شک ہوگئے۔ مفہوم یہ ہے کہ مریدا سکے سواد و سرے عالم کا طالب رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایل مجت آتش عشق میں بھی ان لوگوں ہے زیادہ خوش رہے ہیں جو جنت کے بیش ہے خوش ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنی عالم کا طالب رہتا ہے۔ فرمایا کہ اپنی حالت خوف کی دجے ۔ وقی ہے وہ صالت ذوق حال خوف کی دجے ۔ فرمایا کہ فساد طبح کی علامت ہے ۔ فرمایا کہ فساد طبح کی علامت ہے۔ مرایا کہ فساد طبح کی علامت ہے کہ خواہشات و آر زومیں گر فقلہ ہے۔

باب- ۹۳

#### حضرت ابوالقاسم نفر آبادی کے حالات ومناقب

تعارف، آپواتف موزوعشق و معرفت امورشوق و مجت کے بحرب کنار تھاس کے علاوہ آپ کو تمام علوم پر کھمل عبور حاصل تھا۔ اور حدیث کے موضوع پر آپ کی بے ٹار تصانیف ہیں۔ تمام لوگ آپ کو صاحب سلسلہ یزرگ تصور کرتے ہیں۔ حضرت شبلی کے بعد آپ کو خراسان کا ستاد تسلیم کرتے تھے۔ آپ حضرت شبلی ہے بیعت تھے۔ اور بہت برزگوں ہے شرف نیاز بھی حاصل کیا۔ حدقوں مکم معظمہ میں مجاور کی حیثیت ہے زندگی گزاری۔

حالات: آپ کے جذب ووجد کابید عالم تھا کہ آیک مرتبہ کعبہ کے نز دیک آگ روش دکھے کر ای کاطواف شروع کر دیااور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوتھی تؤفرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو برسوں کعبہ میں تلاش کیا، لیکن ضیں طل اور اب یماں بھی اس کی جبتجو میں آیا ہوں۔ شاید وہ یماں مل جائے اور اس کی جبتجو میں اپنے ہوش وحواس کھو جیٹھا ہوں۔ یہ جملے من کر لوگوں نے آپ کو نیشاپورے نکال دیا۔

آپ نے ایک دن کی مودی سے سوال کیا کہ جھے بوزہ خریدنے کے لئے نصف والگ رقم دے

دے، کیکن اس نے جھڑک دیااس کے باوجو و بھی اس کے پاس تین چار مرتبہ جاکر اپناسوال دہرایا گروہ بیشہ سطح کاای ہے جواب دینارہا۔ اور جب آخری بار آپ نے اس سے سوال کیاتواس نے کماکہ تم بجیب قسم کے انسان ہو۔ اتنی مرتبہ منع کر دینے کے باوجو و بھی اپنے سوال سے باز نسیں آتے ؟ آپ نے فرما یا کہ اگر فقراء اتنی کی بات پر خوف زدہ ہو جائیں توان کو اعلیٰ مدارج کیے حاصل ہو سکتے ہیں۔ میہ قول س کروہ یمودی خلوص قلب کے ساتھ مشرف بد اسلام ہو گیا۔

ایک مرتبہ آپ نے کعبہ کے اندر کچنے لوگوں کو مشغول گفتگود کھے کر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی توفرہا یا کہ میں آج کعبہ نذر آتش کئے دیتا ہوں کہ لوگ خود بخو دانلہ کے ساتھ

مشغوليت عاصل كرسكين-

ایک مرتبہ آپ جرم کے اندر تھے اور تندو تیزہوا کے جھو کلوں سے جرم کے پر دے بلنے گئے۔ آپ کو بید منظر برت اچھامعلوم ہوااور اپنی جگہ سے اٹھ کر پر دہ پکڑ کر فرما یا کہ۔

گفتا عاموس مرفراز ورمیال توکه بنشسته بناز

اے پر دے تونے جوخو د کو دلمن کی طرح آرات کیاہے بٹاکہ تیرے اندر کون صاحب ناز جلوہ فرماہے جب کہ مخلوق شدت پیاس اور گرمی کی وجہ ہے بیول کے پتوں کی طرح تباہ ہے۔ اے حرم! اگر تجھ کواللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیتی فرمایا ہے توسومرتبہ عبدی بھی فرمایا ہے۔

آپ نے توکل علی اللہ سترج کے اور ایک مرجہ سفرج کے دور ان ایک کتے کو بھوک ہے عذھال دکھے کر
فرما یا کہ ہے کوئی جو ایک روئی کے معاوضہ میں جھ ہے جالیس ج کا تواب خریدے۔ یہ سن کر ایک شخص نے
ھائی بھرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک روئی اور آپ نے چالیس ج کا تواب اس کی نذر کر دیا۔
روئی لے کر آپ نے اس فاقہ زدہ کتے کو کھلادی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ایک بزرگ نے آپ کے پاس پہنچ کر
فضب ناک لجہ میں فرما یا کہ کیا تو نے اپنے نزدیک یہ بہت بڑا کار نامہ انجام دیا ہے ؟جب کہ اس کی انہت اس
لئے بھی کچھ نمیں کہ حضرت آ وم نے تو دو گیروں کے عوض آخھ جنتوں کو فروخت کر دیا، یہ سن کر آپ
مرگوں ہو کر ایک کونے میں جائیں ہے۔

ایک مرتبہ موسم گرمایں جبل رحت پر آپ کو تیز بخار آگیا س وقت آپ کے ایک عجی دوست نے پوچھا کہ کیا کسی چیز کو آپ کی طبیعت چاہتی ہے۔ فرمایا کہ ٹھنڈے پانی کی خواہش ہے یہ بن کر وہ اس لئے بہت پریٹان ہو گیا کہ گرمی کے موسم میں سرو پانی کمال سے الاؤں۔ پھر بھی آیک آ بخورہ لے کر پانی کی جبتو میں چل پڑا۔ راستہ میں اچانگ ایر آیا اور اولے پڑنے گئے اور تمام اولے سٹ سٹ کر اس شخص کے پاس جمع ہوگئے یہ دکھے کراس نے بچھ لیا کہ یہ سب آپ بی کی کر امت کاظہور ہے اور تمام اولے آبخورے میں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے اور جب آپ نے سوال کیا کہ سوسم گرمامیں تم یہ سروپائی کمال ہے لے
آپ کے سامنے پیش کر دیے اور جب آپ نے سوال کیا کہ سوسم گرمامیں تم یہ سروپائی کمال ہے لے
اس لئے نفس کو طامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تھے تو سروپائی کی بجائے گرم پائی ملنا چاہئے۔ ایک مرتب
دور ان سفر جنگل میں آپکو ہے حد تکان محسوس ہوئی کیلن انقاق ہے جب چاند پر آپ کی نظر پڑی تو اس پر یہ
لکھا ہوادیکھا مسیلفیکھم اللہ ۔ یعنی اللہ تسارے لئے کانی ہید ویکھ کر مجھ میں قوت آگئی۔ جس کی وجہ
بہت تقویت پنجی ۔

ایک مرتبہ آپ کو خلوت میں بداله ام ہوا کہ تو بہت ہے جودہ باقیں کر آہا اس کی سزا ہیں ہم تیرے اوپ مصیبت نازل کریں گے۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر تو میری یوہ فی کی مخالفت کرے گاؤیٹل بھی اس ہون خمیں آؤں گا۔ چراله ام جوا کہ ہمیں تیری بدیات پیند آئی۔ آپ نے فرمایا کہ آیک مرتبہ میں معترت موی "کے مزار کی زیارت کے لئے حاضر جوا تو میں نے ہر ذرہ سے ارتی کی صدا سی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر ج کے دوران میں نے ایک کوئے کواذیت و بے چینی کے دوران زمین پر توسیح ہوئے دکھ کریہ قصد کیا کہ اس پر سور و فاتحہ پڑھ کر دم کر دول لیکن ندا آئی کہ اس کویو نمی تؤسیخ دو کیونکہ بدائل بیت کا

ایک مرتبہ آپ کی محفل و عظیم ایک ایسا شخص پہنچ گیا جور تھی و مرود کامابر تھا لیکن وہ آپ کو عظ ہے حدور جہ متاثر ہو کر اضطرابی کفیت میں گھر پہنچا۔ اور اپنی والدہ ہے کما کہ میری موت کا وقت قریب ہاس کے میر سے انتقال کے بعد میری قباتو گور کن کو وے دیتا اور پیری غسال کے بپر دکر دیتا اور ستاد کی معزاب کو میری آتھوں میں پوست کر کے بیہ کہنا کہ جس طرح تو نے ذندگی گزاری اسی طرح مرکبا۔ ایک مرتب لوگوں نے آپ ہے موت کی کہ علی قوال رات کو شراب پیتا ہے اور ضیح کو آب کی مخل میں حاضر ہو باآ ہے۔ یہ سن کر آپ نے سکو سافق اور انتقال کے ایک والوں آب کو انتقال آپ کے سافت میں حاضر ہو باآ پر داہوانظر آپاتوا کی مرید نے عرض کیا کہ دیکھتے ہے وہی علی قوال ہے جو شراب سے بدمست پڑا ہے۔ آپ نے اس طعت ذنی کرنے والے مرید کو تھم دیا کہ اس کو اپنے کا ندھوں پر اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دو۔ چنا نچہ اس طعت ذنی کرنے والے مرید کو تھم دیا گار اس کے گھر پہنچا دیا، لیکن ہوش آنے کے بعداس قوال نے مرید نے باتھ پر ایسی تو ہی کہ بعد میں در جہ ولایت تک پہنچا۔

ار شاوات ، آپ نے فربایا کہ بندور و استول ساہین محصور ہے لیک نبت آوم ہے بوشوں و آفت کا موجب ہونے کی و بہت سبت بشریت تعلق رئیتی ہے اس لیے یہ نبت محشر میں منظمی ، و جائے گی - نیکن ووسری نبت جو حق تعالیٰ ہے مسلک ہے اور جس کے ذرایعہ کشف و ولدیت حاصل ہوتی ہے اس کا تعلق عبودیت سے ہادر میہ نسبت بھی منقطع نہیں ہوتی کیونکہ جب باری تعالی بندے کی نسبت اپنی جانب منسوب کر لیتا ہے تو پھر بندے پر کسی قتم کاغم وخوف باتی نہیں رہتا۔ اور وہ اس آیت کامصداق بن جاتا ہے۔ لاخوف علیم الیوم ولاانتم تخزنون ۔

فرمای که خداتعانی کابار صرف و بی اوگ افعال محت جی جواس کابار افعانے کے قابل جی ۔ جیساک صدیث میں دار دے ان اللہ تعالی افرا سامر کبھن جمیعا فرمایا کہ جس نے خود کو خدا کے ساتھ وابستہ کر لیاوہ فتنہ وفساد اور وساوس شیطانی سے تجات یا کیااور جس میں خداکو یاور کھنے کی صلاحیت وقدرت ہوتی ہے وہ مجھی بریشان نسیں ہوتا۔ فرمایا کہ علوم ظاہری کے وربعہ مرید کورات و کھانے کے بجائے علوم باطنی ہے تربیت و فی چاہے۔ فرمایا کہ جب بندے پر منجانب اللہ کوئی شے وار و ہونے لگے تواس کے لئے فردوس وجتم کو نظر انداز کر دینا ضروری ہے اور جب اس حال سے واپس ہو تو ہر اس شے کو عزیز خیال کرے جس کو اللہ تعالی نے عزت عطائی ہو۔ فرمایا کہ موافقت امرنیک ہے اور اس امر کی موافقت اس سے بھی افضل ہے اور جس کوخدا کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے وہ مجھی اس کی مخالفت میں کر آ۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے آ دم کی صفت ے آگاہ كرناچا باتوفرمايا عصى ادمرب- اورجب اين صفت بيان كرنى مقصود بوئى توفرمايان الله اصطفى ادم - پر فرما یاچونکه اسحاب کف بلاواسط خدایر ایمان لاستاس لئے دہ جوائمر و کملائے کے مستحق ہیں - پر فرمایا که الله تعالی فیور باوراس کی فیرت کانقاضاید ب کدجب تک ده کسی کو توفیق وعاند کرے اس کی جانب متوجه سيس بوسكار فرماياك مصنوعات كاوجودى صافع كى دليل ب يجر فرماياك اتباع سنت معرفت اوائیگی فرض سے قربت اور نوافل سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو محض خود فنس کو مودب نباسکاس کوواقف اوب نمیں کماجا سکتااور ہو قلب کے آداب سے نا آشنا ہووہ بھی وب سے واقف نسي بوسكااور جوادب روح سے نابلد بواس كو بھى قرب حاصل نسيں بوتا۔ ايك مرتب وگوں نے عرض کیا کہ بعض مرد عور تول کی صبت میں بیٹ کر بد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے کے باوجود بھی معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک نفس موجود ہاس وقت تک اوامرونوائی کی پابندی ضروری ہے اور اس سے کسی کو بھی بری الذمہ قرار شعیں و یا جاسکتا اور ایسے مقامات پر بھی و صنائی ہے کام نہ لینا جاہے جب تک حرمت سے روگر دال نہ ہو۔ پھر فرما یا کہ اعمال صالحہ یہ ہیں۔ قر آن پر عمل پیرا ہونا۔ خوابشات و بدعادات کوترک کر دینا۔ مرشد کااتیاع کرنا مخلوق کومعدور خیال کرنا، اوراد ووطائف پر حیلہ جوئی نہ کرتے ہوئے مداوت کے ساتھ یابند رہنا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے بوچھا کہ جواوصاف مرشدیں ہونے چاہئیں کیاوہ آپ میں موجود میں ۔ قربایا کہ شیں۔ ان کے چھوٹ جانے کا غم اور نہ حاصل کرنے کا افس ہیں ہے۔ پھر او گوں نے سوال کیا کہ آپ کی کرامتیں کیاہیں۔ فرما یا کہ اہل نصر آیاد نے تو یاگل کمہ کر جھسے

وبال سے نکال و یا نیشاپور می پنچاتو وبال بھی یی سلوک کیا گیا۔ بغداد میں حضرت شبلی کی خدمت میں رہااور چند ہی سال میں دونین ہزار افراد واصل الی اللہ ہوئے کیکن میرا و كرنسيس آيا۔ لوگوں في سوال كياكد آپ كى تعريف كيا ہے؟ فرما ياكد منبرير سے اس النے الدا كياكداس كى مجھ میں البیت نمیں تقی۔ پھر ہو چھا گیا کہ تقویٰ کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا ماسوا اللہ سے گریز کرنے کا نام تقویٰ ہے پھر یوچھا گیاکہ ہم آپ کے اندر خداکی محبت کااڑ نمیں پاتے۔ فرمایا کہ تم بج کتے ہو لین میں آتش محبت میں جار بتا ہوں۔ پھر فرما یا کہ اہل محبت کا خدا کے ساتھ ایک ہی ساحال رہتا ہے اگر آ کے قدم اٹھائیں توغرق ہو جائیں اور اگر پیچھے ہٹیں تونادم ہوں۔ پھر فرمایا کدراحت عماب سے لبر بر ظرف ب- مجرفرما یاک برشے کے لئے ایک قوت ہوا کرتی ہے لیکن روح کی قوت ساع ہے۔ فرما یا کہ قلب جو کچھ عاصل کرتا ہے اس کی بر کتیں جم پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور روح جو کھے حاصل کرتی ہے اس کی بر کتیں قلب پر وار د ہوتی میں فرمایا کہ جمم بندے کے لئے ایک قید خاند ہے اور جب تک وہ اس سے باہر نہیں آ جا آ سکون عاصل نمیں ہوسکا۔ اور نفس کی ذات جم کی قیدے نجات عطار وی ہے۔ پر فرمایا کہ ابتدامی تو یا والنی کی تميزياتى رہتى بىئىن انتابيں يە تىز بھى ختم بوجاتى ب- پھر فرما ياكە نصوف نورالنى ميں ايك ايسانور ب جوحتی دلیل ہواکر تا ہے۔ فرمایا کدرجابندگی جانب مائل کرتی ہاور خوف معصیت ونافرمانی سے دور كر ديتا ب اوريي خداك رائے كے لئے مراقد ب- فرما ياكه زباد كو قتل سے بچاكر عباد كاخون كرايا كيا حضور اکرم سے فرمایا کہ کچے قبرستان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جاروں کونوں کو ملا تک افعا کر ان میں و فن شدہ لوگوں کوبلا صاب و كتاب جنت ميں جھك وے كاور انسين ميں سے جنت البقيع كاقبر ستان جاى كئے حضرت ابوعثمان نے اپنی قبروہاں کھدوار کھی ہے اور ایک دن جب حضرت ابوالقاسم کاوہاں سے گزر ہوا تو يو چماك يدكس كى قبرب ؟ لوكون في تاياكدابوعثان في است التي كعدوائى ب- آپ فرماياكديس ف خواب میں یہ ویکھا ہے کہ جنت البقع کے مردے ہوا میں پرواز کررہے ہیں۔ اور جب میں نے اس کی وجہ یوچی تو بتایا کہ جس مخص میں یمال کے مراتب کی المیت شیں ہوتی اس کو اگر دفن بھی کر دیا جائے جب بھی ما تكداس كويسان سے دوسرى جگه نتقل كر ديت اورجب آپ كى ملاقات حضرت ابوعثان سے بوكى تو آپ ف فرما ياكد تم في بقع مي اي لئے جو قبر كهدوائى باس ميس توس وفن بول كااور تم نيشانور مي وفات ياؤ کے چنانچہ کھے بی عرصہ بعدابو عثمان کولوگوں نے وہاں سے نکال دیااور وہاں سے بغداد ، پھررے اس کے بعد نمیشایور پینچ کروفات پاگئے۔ اور جرویس دفون ہوئے۔ مصنف فرماتے ہیں کداس خواب کے سلسلہ میں اختلاف ب بعض لوگ كت بين كديد خواب حضرت ابوالقاسم" في نسين بلك كسي اور في ويكها تحا-وفات . استاد احاق زابد خراسانی اکثر موت کاؤ کر کرتے رہے تھے لیکن آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے

فرما یا کہ موت کے بجائے محبت کاؤ کر کیا کرو۔ لیکن آپ نے اپنے انتقال کے وقت آیک فیشاہوری باشندے سے جواس وقت آپ کے سربانے موجو و تقا آخر کار آپ اس قبر بیں رفون ہوئے جونتی میں ابو عثان نے اپنے لئے تیار کرائی تھی۔ کسی نے انتقال کے بعد آپ کوخواب میں دیکھ کر حال ہو چھاتو فرما یا کہ اللہ نے جھے پر ایسا عماب منیں کیا جیسا دوسرے زیر دست کیا کرتے تھے۔ البتہ یہ ندا ضرور آئی کہ اے ابوالقاسم! وصبال کے بعد جدائی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ! مجھے کھ میں رکھ ویا گیا اب تواحد تک پہنچا دے۔ باب ہے۔ 40

## حفرت ابوالفضل حسن سرضى كے حالات و مناقب

تعارف: آپ بهت صاحب کرامت و فراست بزرگ اور حطرت ابو سعید حیرے مرشد اور سرخس بی میں تولد ہوئے۔

صالات: جب حضرت الوسعيور قبض كى كيفيت طارى بوتى و حضرت الوالفضل كرا واقدى كاطواف كيا كرتے ہے جس كے بعد آپ كاور بسط كى كيفيت نمو دار ہو جاتى اور حضرت الوالفضل كار اوت مندول بن ہے جو جح كاقصد كر آنو حضرت الوسعيد اس كو آپ كے مزار كى زيارت كامشوره و ہے ہوئے فرماتے كه وہال كى ذيارت ہے تمام مقاصد پورے ہو جائيں گے۔ حضرت الوسعيد كابيان ہے كہ ايك مرتبہ درياك كنارے برجم اور دو سرے كنارے بر حضرت الوالفضل كورے ہوئے تھے اور اس وقت آپ كى جھے برائي كنارے برجم اور دو سرے كنارے برحض دوز بروز اضافه ہو قاجيا گيا۔ امام خراى بيان كياكرتے تھے كہ ايك مرتبہ ميں درخت پر جھا ہوا شہتوت تو در م الفاكر كماكہ درخت برجہ حابوا شہتوت تو در م الفاكر آپ كااد هرے گزر ہواليكن آپ نے جھے ديكھے بغير سرافها كركماكہ درخت برجہ حابوا بحرے تو اس بال بحرے تو اس بال كار ہو ہوئى كار موات دو ہوں كے ہمراہ بكى سائى بحرے تو اس بوت برجہ بورى تو تو سورت ديكھ كر آپ نے فرماياكہ قاب كى آسود كى كار م شافيس اور ہے سونے كے بن گے ليكن ہے جيں كہ اس وقت جب ميرى نظر در خت پر برى تو اس كى تمام شافيس اور ہے سونے كر بن گے ليكن ہے جيں كہ اس وقت جب ميرى نظر در خت پر برى تو اس كى تمام شافيس اور ہے سونے كى بن گے ليكن ہے صورت ديكھ كر آپ نے فرماياكہ قاب كى آسود كى كے تھوے كوئى بات نہ كمنى چاہئے۔

منقول ہے کہ سرخس میں ایک بے نمازی دیوانہ وار پھراکر ہا تھااور جب اس سے لوگوں نے نماز پڑھنے کے لئے اصرار کیاتواس نے کما کہ وضو کرنے کے لئے پانی کماں ہے؟ بیہ سن کر لوگ کنوئیں پر پکڑ کر لے گئے اور اس کے ہاتھ میں دی و ڈول تھاکر کما کہ اس میں سے پانی تھینچ کر وضو کرلے لیکن وہ دیوانہ تیرہ یوم تک ای طرح ری بکڑے جیٹے رہااور انقاق سے جب آپ کا دھرسے گزر ہوا توفرمایا کہ بیہ تو غیر مکلف ہونے کی وجہ قیود شریعت عطعاً آزاد ہے جاؤاے اس کے گھر پھنچاوو۔

آیک ون آپ کے یمال لقمان سرخسی پنچ تو آپ کوایک جزوباتھ بی گئے ہوئے وکیے کر ہو چھاکہ کیا حاش کرتے ہو فرمایا کہ جس کو تم ترک بیں حاش کرتے ہو۔ انموں نے ہو چھاکہ گجربیہ خلاف کیوں ہے۔ فرمایا کہ خلاف تو جمہیں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے پوچھتے ہو کیا خلاش کر تا ہے ؟ اب مستی سے ہوشیار اور ہوشیاری سے بیدار ہوجاؤ تا کہ تمہاری نگاہوں سے خلاف دور ہو سکے اور تم ججھ سکو کہ ہم دونوں کس شے کی جیتھ میں ہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو خواب میں مردہ دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آ یہ خلاوت کر وچنا نچراس نے ہیر آ یہ خلاوت کی عاش باللہ لا یموت اجدا۔ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ زندگی گزار دی وہ مجھی نہیں مرتا۔

ار شاوات ایک مرتبہ حضرت ابو سعید کو آپ نے اپنے یماں قیام کا تھم ویااور آپ کے وقت ان سے فرمائش کی کہ کوئی آیت خاوت کر وچنا نجے انہوں نے یہ خاوت کی بجبونہم کیب اللہ تو آپ اس کے سات سو معانی بیان کئے جو آیک دوسرے سے قطعاً جدا تھے حتی کہ پوری رات اس بھی گزر گئی اور آپ نے فرمایا کہ شب رفت و صدیت مالیا یال نہ رسید ۔ شپ راچہ گناہ صدیت مابو و دراز ۔ بینی رات گزر گئی اور ہماری بات تی طوئی تھی ۔ فرمایا کہ مرای بات تی طوئی تھی ۔ فرمایا کہ مرای بات تی طوئی تھی ۔ فرمایا کہ مرای بات تی طوئی تھی ۔ فرمایا کہ موافقت اس سے بھی افضل ہے ۔ فرمایا کہ جس کو فعدا کی موافقت موافقت اس بھی افضل ہے ۔ فرمایا کہ جس کو فعدا کی موافقت اس سے بھی افضل ہے ۔ فرمایا کہ جس کو فعدا کی موافقت ماس بو جاتی ہو وہ بھی اس کی تخالفت نہیں کر آپھر فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے صفت آ دم سے آگاہ کرنا چاہا تو فرمایا ان اللہ اصطفی ادم فرمایا کہ جب تھی ہو تکہ رہے انہ دورہ بھی ادب نے کہ خوا کے استی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کو واقت نہیں کہ ماری خوا کہ اس کے عرب تک وہ وہ تو داپنے نظری کو مود ب نہیں بیو سکتا اور جو ادب روح کے خوا کہ اس کے عرب تک وہ تو اور اس کی تو فرمایا کہ جب تک نظر مرد عور توں کی صحب بیں بیٹھ کر بھی تو ہے اس وقت سے بیا جائے ہو ہوں گئی کہ جب تک نظر مرد عور توں کہ حسب بی بیٹھ کر بھی کی بیندی ضروری ہو اور اس سے کسی کو بری الذمہ قرار نہیں ویا جاسکا۔ اور ایسے مقالت سے اور اس کسی کو بری الذمہ قرار نہیں ویا جاسکا۔ اور ایسے مقالت سے دوگر دران نہ ہو۔

روسیں بہا ہم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ واقعات بلیک مرتبہ تحط کے دوران او گول نے آپ سے وعالی درخواست کی توفر مایا کہ پانی ضرور برے گا چنانچہ اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ختک درخت سر سبز ہو گئے اور جب او گول نے بوچھا کہ آپ نے کیادعائی تھی ؟ فرمایا کہ میں نے رات کو معتدا پانی لیا تھا جس کی وجہ سے خدائے سب کا دل استداکر دیا۔ مصنف فرماتے ہیں کداس واقعہ سے یہ اندازہ ہو تا ہے کہ آپ قطب دوراں نئے کیونکد بیرچیزیں افظاب ہی میں پائی جاتی ہیں ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے جاہر بادشاہ وقت کے لئے دعائے فیرکی در خواست کی توفرما یا کہ مجھے تو اس کاافسوس ہے کہ تم لوگ بادشاہ کواپے در میان کیوں لے آئے۔

اقوال ذرین: آپ نے فرمایا کہ نہ تو عمد ماضی کو یاد کر دادر نہ مستقبل کا انتظار کروحال ہی کو غیمت سمجھو،
پھر فرمایا کہ عبودیت کی حقیقت دوجیزوں بیس مخصر ہادل ہید کہ خود کو اللہ تعالیٰ کامختاج تصور کر دکو تکہ بھی
عبودیت کی بنیاد ہادر دوسرے اتباع سنت کرتے رہے کیونکہ اس بیس راحت نفس نہیں ہے۔
وفات: انتقال کے قریب لوگوں نے آپ ہے عرض کیا کہ جملری سے خواہش ہے کہ ہم آپ کو فلاں شخ کے
مقبرے بیں دفن کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ملکہ جھے فلاں شیلے پردفن کر ناجماں آوارہ گردھم کے لوگ
دفن میں کیونکہ دہ خداکی رحموں کے ذیادہ مستحق ہیں۔

باب- ۲۹

## حضرت ابوالعباس السياوري كے حالات و مناقب

تعارف بآپ شریعت کے بہت برے عالم اور طریقت کے عظیم برزگ گرزے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر"
واسطی کے ارائمتند وں ہیں سے بھے اور سرز بین سروپر آپ نے بہت سے حقائق کا انکشاف فرما یا ہے۔
حالات بہ آپ کو اپنے والدی میراث ہیں بہت زیادہ مال واسباب طلاقعا۔ لیکن سب بچھ راو موٹی ہیں نناویا
اور حضوراکرم کاموے مبارک بو آپ کے پاس تھاس کی برکت سے آپ کو بیعت و تو بر کی توثیق نصیب بو گی اور
الیے مراتب تک بینچ کہ امام حفق کے نام سے مشہور ہو کے اور صوفیائے کر ام اس گردہ کو طائف سیارگان کے
ایسے مراتب تک بینچ کہ امام حفق کے نام سے مشہور ہو کے اور صوفیائے کر ام اس گردہ کو طائف سیارگان کے
نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آیک دن آپ افروٹ فرید نے آیک د کان پر پہنچ اور اس کو افروٹ کی رقم دب
وی۔ د کا تدار نے اپنے طاز م سے کما آپ کو بہت نفیس افروٹ چھانٹ کر دے دو، آپ نے ہو چھاکہ کیا تم ہر
فریدار کے ساتھ بی طریقہ اختیار کرتے ہو، اس نے بواب دیا کہ شیس لیکن آپ کو عالم ہونے کی وجہ سے
فریدار کے ساتھ بی طریقہ اختیار کرتے ہو، اس نے بھم کو افروٹ کے معاوضہ ہیں فروخت کر نامعیوب
فریدار کے ساتھ بی طریقہ اختیار کی گیا گھر بھی گئے۔

فریدار کے ساتھ بی طریقہ اختیار کی گھر بھی گئے۔

فریدار کے ساتھ بی افراکہ قیت واپس لے بغیر بھلے گئے۔

فریدار کے ساتھ بی فرماکہ قیت واپس لے بغیر بھلے گئے۔

فریدار کے ساتھ بی فرماکہ قیت واپس لے بغیر بھلے گئے۔

لوگ آپ کو جریہ فرقد کافرو کہتے ہیں کیونکہ آپ کاقول یہ تھاکہ اوح محفوظ میں تحریر شدہ شے کو بندہ ترک شیں کر سکتاور مقدرات کے خلاف چھ بھی شیں کر سکتا۔ اس عقیدت کی وجہ سے آپ نے بے حد اذیتیں بر داشت کیں لیکن آخر میں اللہ تعالی نے ان اذیتوں سے چھٹکارا دے دیا۔

ارشاوات. جبوانشوروں نے آپ ہے پوچھاکہ آپ کورزق کمال سے صیابو آ ہے؟ فرمایا کہ اس کے بیال ہے جو بلاسب پٹی مرضی کے مطابق اوگوں کے رزق میں علی فراخی کر آرہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لا کی کا آریج نے ورمشاہدہ کے لئے تجاب بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک مومن اپنی ذلت پر اس جلرح عبر نمیں کر آ جس طرح اپنی عزت پر صابر رہتا ہے اس وقت تک اس کے ایمان کی پخیل نمیں ہوتی۔ فرمایا کہ سے لوگوں کی زبان پر اللہ تعالی علم و حکمت کا اجراء کر ویتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کو خطرات، اولیاء کو وسواس عوام کو آنگار اور عشاق کے لئے عزائم ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس پر خدا کی معربائی ہوتی ہے اس پر لوگ بھی معربائ مور جبی بین جس پر قربازل ہوتا ہے لوگ بھی اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ معاد ف سے باہر رہتے ہوں کہ مورف ہو ہوگا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ معاد ف سے باہر اس حد تک فروں ہو جائے کہ جو شخصی ہیں داخل ہوائی پر توحید کا دگ چڑھ جائے اور موصود ہی ہو جبی اس حد تک فروں ہو جائے کہ جو کہ اس کے دور بھاگ ہوتے ہو کہ خوا کہ اس کہ دور ہو کہ کا کرنے ہوگئی تو بھی تھی ہوگئی ہوتے ہوں کہ کا گزرت ہولیجی توحید کا تا کہ جو سے اس معرف ہوگی احد کی تھی اس کی دور بھی کی کا گزرت ہولیجی توحید کا تا کہ جو اس میں ہوتی کے تکہ حس ساکہ فرمایا گیا کت کہ سمعا و ایھرا۔ بین جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کا کا تام ہو۔

جس وقت او س نے آپ سے سوال کیا کہ خداتعالی سے کیا طلب کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو پچھ بھی دے دے کیونکہ میں توکد ہیں تاثیر اور گداکوجو پچھ بھی ال جائے وہ کاس کے لئے بہت غیمت ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ مرید کے لئے بہترین ریاضت کون ہی ہے؟ فرمایا کہ شریعت کے احکام پر صبر ممنوعہ اشیاء سے احراز اور صارفین کی صحبت افضل ترین ریاضتیں ہیں۔ فرمایا کہ عطاکی دو تشمیر ہیں اول کر امت دوم استدراج ۔ کر امت تو یہ جو تماری طرف رد کر وئ استدراج ۔ کر امت تو یہ جو خوشی تماری طرف رد کر وئ جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر علاوت قرآن کے بدول فرماذ کا جواز ہو سکت ہے تو یہ شعر تعمل طور پر صاوق جائے۔

المتنیٰ علی الزمان مجالا ان بری فی الحمیدوٰۃ طلعت حرا میری ایک زمانہ سے بیہ تمنارہی ہے کہ کاش میں اپنی حیات میں کسی مرد آزاد کود کچھ سکتا۔ وفات : انقال کے وقت آپ نے بیہ وصیت فرمائی کہ وفات کے وقت میرے منہ میں حضورا کرم کاموئے مبارک رکھ دیاجائے چنانچہ پس مرگ آپ کی وصیت پر عمل کر دیا گیا۔ آپ کا مزار مردمیں ہے اور آج تک محیل حاجات کے لئے مرجع خلائق بنا ہوا ہے اناللہ وانا الیہ راجعون ۔

وماتوفيق الأبالله-









## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.